### وَأُمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَيِّثُ (القرآن)

# المرادة المادية



مجاز بهیت عارفبالندشخ الزمال تنظیر مولانا **محرفم الرزمال** اله آبادی <sup>ظی</sup>ل

مؤلف مفتی مشفیق شاه بھی<mark>ائی بڑودوک</mark>





مفت وشفين شاه بحالی ب<sup>رود دو</sup>ی

#### تفصيلات

#### بلاترميم طباعت ونشرواشاعت كى عام اجازت ہے۔

نام كتاب : گلدستهٔ احادیث (حصهٔ چهارم)

مؤلفه : مفتى محمة شفق شاه بھائى براودوى

تضيح وتنقيح : قارى ناظر حسين صاحب بتصورٌ وى فلاحى مه ظلهُ

استاذ: دارالعلوم فلاح دارين تركيسر، تجرات

كمپيوٹر كتابت: رشيداحرآ چيودي (فون:09428689113)

طبع رابع: ۲۰۱۲ اه مطابق:۲۰۱۲ ء

تعدادِصفحات : ۲۵۳

#### کتاب مندرجه ذیل جگهول پردستیاب ہے۔

(۱) مفتی محمد شفق شاه بھائی براوروی (09825315073)

(٢) مكتبه دارالمعارف الله آباد، بي/ ١٣٩ وصي آباد، الله آباد، يوبي ٢١١٠٠٣

Farid Book Depot Pvt Ltd (r

No.2158, M P Street, Darya Ganj, Delhi 110002

Phone: +911123289786, 23289159, 23280786

Mobile: 09910518950,



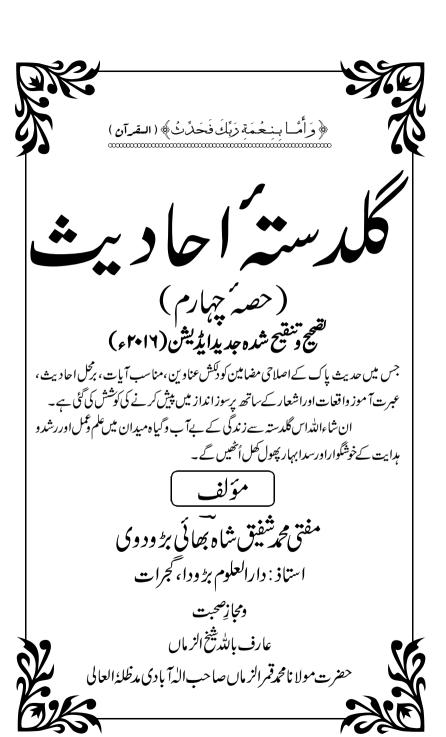

|     | کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)                         |
|-----|---------------------------------------------------------------|
|     | (۱۰) اذان کے حقا کُق اور فضائل                                |
| IMM | (۱۱) حضورِ پاک طِلْقِیْلِ کی گھر بلوزندگی                     |
| ۱۳۱ | (۱۲) اجرِاعمال اورایصالِ ثواب کی صورت میں ربِ کریم کافضل عظیم |
|     | (۱۳) الله پاک کاانعام عظیم الثان بصورتِ مکان                  |
|     | (۱۴) اسلام میں قرض کے احکام                                   |
| ۱۲۳ | (۱۵) سود کی نتباه کاریاں                                      |
| 1AT | (۱۲) شراب ودیگرمنشات کی مذمت اور نقصانات                      |
| 19∠ | (۷۱) جو بے بازی کی نتا ہی                                     |
| ۲۰۳ | (۱۸) تنیموں کے ساتھ حسن سلوک کے فضائل                         |
| ۲۱۲ | (۱۹) مومن کے لیے فضائل اعمال                                  |
| rr• | (۲۰) لباس اور شرعی مدایات                                     |
| rr9 | (۲۱) م کاتب کی افادیت وضرورت                                  |
| ۲۳۸ | (۲۲) صلدرحی کی اہمیت وفضیات                                   |
| ۲۳۹ | (۲۳) حسن ظن کی اہمیت اور سو غِطن کی مذمت                      |
|     | (۲۴) اخلاق ِ مصطفیٰ حِیاتِیْنَایَیْمْ                         |
| 124 | (۲۵) سپر پ طبیہ ساری انسانیت کے لیے دائمی اسوۂ جسنہ           |

| <u> </u> | گلدستهُ احادیث (۴) |  |
|----------|--------------------|--|
|          |                    |  |

| مىــن | مضا | <u></u> | فه | لــــا | <br>1  |
|-------|-----|---------|----|--------|--------|
|       |     |         |    | 5      | <br>_, |

| عناوين صفحه                                                                         | صفحه |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 🕸 عرضِ مؤلف                                                                         | ۲۰   |
| ه دعائيها شعاراز: شاعرِ اسلام حضرت مولانا قاري احسان محسن دامت برکاتهم ۲۴           | ۲۲   |
| ۞ مقدمهاز: فقيه العصر حضرت مولانا خالد سيف الله رحماني صاحب دامت بركاتهم ٢٥         |      |
| 🕸 تقریطِ بلیغاز: پیرطریقت حضرت مولا ناخلیل الرحمٰن سجاد نعمانی نقشبندی مدخلائه . ۳۱ | ٣    |
| (۱) دل کب بنتااور بگرتا ہے؟                                                         | ٣٢   |
| (۲) بیعت ِطریقت کی حقیقت اوراہمیت                                                   | ۲۲   |
| (۳) ا تباع سنت کی فضیلت اور ترک ِ سنت کی مذمت                                       | ۵۳   |
| (۴) داڑھی کی اہمیت اور منڈ وانے کی مٰرمت                                            | 70   |
| (۵) گناه کیا ہے؟ اوراس سے کیسے بچاجائے؟                                             | ۲    |
| (۲) قرآن وحدیث کی روشنی میں مسلمان کی پہچان                                         | 91   |
| (۷) صحبت ِ صالحین کی اہمیت                                                          | 1+4  |
| (٨) خانقاه کی حقیقت اورا ہمیت                                                       | 11   |
| (9) ظلم اور ظالم کی مذمت                                                            | 11.^ |

| <b></b>              | عناوين                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| r•                   | 🕸 عرض مؤلف                                                   |
| وامت بركاتهم         | ھے۔<br>کا ئیراشعاراز:شاعرِ اسلام حضرت مولانا قاری احسان محسن |
| ئب دامت بركاتهم ۲۵   | 🕏 مقدمهاز: فقيه العصر حضرت مولا ناخالد سيف الله رحماني صاح   |
| شبندی صاحب مدخلهٔ اس | 🏟 تقريظاز: پيرطريقت حضرت مولا ناخليل الرحمان سجاد نعمانی نق  |
| <b>rr</b>            | 🕸 (۱) دل کب بنآاور بگڑتاہے؟                                  |
| rr                   | دل کی مرکزیت                                                 |
| ra                   | دل کی کیفیت وحالت                                            |
| <b>٣</b> Y           | دل کی حیات اور موت کی علامت                                  |
| ٣٧                   | دل کی صحت و بیاری کی علامت                                   |
| m9                   | دل کی غفلت و ہیداری کی علامت                                 |
| רץ                   | <b>*</b> / /                                                 |
| rr                   | انسان کی فضیلت کا مدارتقو کی ،تو بهاوراصلاح پر ہے            |
| ra                   | بيعت ِطريقت كى حقيقت،افاديت اورحكم                           |
| ۳۲                   | بیعت کی قشمیں                                                |
|                      | بیعت ِطریقت کے بغیر شیخ طریقت بننا آسان نہیں                 |
| ۵۱                   | بیعت کس سے ہونا چا ہیے؟                                      |
|                      | (۳) انتاع سنت کی فضیلت اورترک سنت کم                         |

|               | ٣ |             |                 | حادیث (۴)                                                                                                           | گلدستهٔ ا               |                 |
|---------------|---|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
|               |   |             |                 | نيقت و <b>فض</b> يلت                                                                                                |                         |                 |
| ۳             |   | <br>        |                 | مت اورنحوست                                                                                                         | اطت کی مذ               | (۲۷) لو         |
| ۳۱۱           |   | <br>سول     | مج پیغمبرانهاه  | بنانے کے پارڈ                                                                                                       | وت کومؤ ثر              | %(rn)           |
| ٣٢٢           |   | <br>        |                 | ئى كى اہمىت                                                                                                         | ن وخطا بهنه             | (۲۹) بيا        |
| ٣٣٦           |   | <br>        |                 | چھروزے                                                                                                              | وِشوال کے               | l (m)           |
| <b>ب</b> ماسع |   | <br>ت       | ر کی حقیقہ:     | واورنهى عن المنك                                                                                                    | ربالمعروف               | (۱۳) ام         |
| rar           |   | <br>ملتی ہے | ولي <b>ت</b> سے | ت سے ہیں ؛ ق                                                                                                        | امياني قابله            | s(rr)           |
| ۳۲۳           |   | <br>        |                 | ہے یا مذموم؟ .                                                                                                      | ش <sub>هر</sub> ت محمود | (٣٣)            |
| اک۳           |   | <br>        | مقام            | پېچإن اوران کا                                                                                                      | ملماءِحق کی:            | (mr)            |
| ۳۸۱           |   | <br>        |                 | ) صَالِنْهِ اللّٰهِ<br>إِنْ عَلَيْهِمْ مِنْ عَلَيْهِمْ إِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ إِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ مِنْ اللّٰهِ | نقوق بمصطفحا            | >(ra)           |
| <b>79</b> 1   |   | <br>        |                 | صَالِعُدُ اللهِ<br>سِي عَالِيمِ<br>سِي عَالِيمِ                                                                     | ئانِ مصطف <sub>ا</sub>  | · (٣Y)          |
| ۱۲            |   | <br>        |                 | ا ھاللہ آباد<br>عالیہ میں عالیہ م                                                                                   | ضائل مصطف <u>ا</u>      | j (r <u>z</u> ) |
|               |   |             |                 | كى عظمت وفضه                                                                                                        |                         |                 |
|               |   |             |                 | يجإن اور شان                                                                                                        | ولبياءاللدكى            | (۳۹)او          |
|               |   |             |                 |                                                                                                                     |                         | ,               |

| <u> </u>                     | گلدستهٔ احادیث (۴)                      |   | ۵  | کلدستهٔ احادیث (۴)                           |
|------------------------------|-----------------------------------------|---|----|----------------------------------------------|
| ۸۴                           | گناه چھوڑنے کی فضیلت                    |   | ۵۵ |                                              |
| ۸۵                           |                                         |   |    | ا تباعِ سنت کے اُخروی ثمرات                  |
| ٹھ گواہ                      | •                                       |   |    | ا تباعِ سنت کے دنیوی ثمرات                   |
| کی روشنی میں مسلمان کی پہلان | (۲) قرآن وحدیث                          |   | Y+ | صحابهٔ کرام میںا تباعِ سنت کااہتمام          |
| 97                           |                                         |   | ٧٢ | سنت میں سستی کی سزا                          |
| ٩٣                           |                                         |   | ٩٢ | ايك داقعه                                    |
| ن "المسلمات" بھی داخل ہے     | •                                       |   | ۲۵ | 🕸 (۴) داڑھی کی اہمیت اور منڈ وانے کی مذمت    |
| ،<br>تخصیص کیوں؟             | حديث ياك مين "المسلمون" كر              |   | ΥΥ | داڑھی مردانگی کی علامت اور سامانِ زینت       |
| میص کیوں؟                    | . <b>*</b>                              |   |    | داڑھی انسانی فطرت                            |
| م کرنے کی وجہ                | حديث مذكور مين زبان كو ہاتھ پر مقد      |   |    | داڑھی پیاروں کا چ <sub>ب</sub> رہ اور طریقه  |
| 92                           | معاشرت ِاسلامیه کابنیا دی اصول .        | 3 | ۷٠ | داڑھی کے متعلق چندا شعار                     |
| کی اہمیت                     | . 1                                     |   | ۷۱ | داڑھی منڈ وانے کی مذمت                       |
| تاخلین کی صحبت ہے            |                                         |   | ۷۳ | حضرت شیخ رحمة الله علیه کاایک فکرانگیز ارشاد |
| 1+۲                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |   | ۷۴ | 🕸 (۵) گناه کیا ہے؟ اوراس سے کیسے بچاجائے؟    |
| I+M                          |                                         |   |    | نیکی اور گناه کی حقیقت                       |
| 1+14                         |                                         |   | ۷۵ | گناه کے تین درجات                            |
| 1+0                          | 1                                       |   | ۷۲ | ۔<br>گناہ کے تین مصرا ثرات                   |
| ں اور جڑ ہے                  |                                         |   |    | گناه کی تنین سزائیں                          |
| 1•∧                          |                                         |   |    | ایک عبرت ناک واقعہ                           |
| ت بھی ضروراختیار کریں        | حسبِ فرصت بزرگوں کی تھوڑی صحبہ          |   | Ar | جیسی کرنی و ایسی بھرنی                       |
| ه اورا همیت                  | ﴿ (٨)خانقاه کی حقیقت                    |   | Ar | گناه کی سب سےخطرنا ک مزا                     |

| <u> </u> | کلاستهٔ اعادیث (۴)                           |
|----------|----------------------------------------------|
| ۵۵       | سنت كى حفاظت كامن جانب اللَّدا نتظام كيا گيا |
|          | ا تباعِ سنت کے اُخروی ثمرات                  |
|          | ا تباعِ سنت کے دنیوی ثمرات                   |
| ٧٠       | صحابهُ کرام میں اتباعِ سنت کا اہتمام         |
| ٧٢       | سنت میں ستی کی سزا                           |
|          | ايك واقعه                                    |
| ۳۵       | 🕸 (۴) داڑھی کی اہمیت اور منڈ وانے کی فدمت    |
| ۲۲       | داڑھی مردانگی کی علامت اور سامانِ زینت       |
|          | داڑھی انسانی فطرت                            |
| ۲۸       | داڑھی پیاروں کا چېرہ اور طریقه               |
| ∠•       | داڑھی کے متعلق چندا شعار                     |
| ۷۱       | داڑھی منڈ وانے کی مٰرمت                      |
| ۷۳       | حضرت شخرحمة الله عليه كاايك فكرانگيزارشاد    |
| ۷۳       | 🕸 (۵) گناه کیاہے؟ اوراس سے کیسے بچاجائے؟     |
|          | نیکی اور گناه کی حقیقت                       |
| ۷۵       | گناہ کے تین درجات                            |
| ۷۲       | گناہ کے تین مضرا ثرات                        |
| ۷۸       | گناه کی تین سزائیں                           |
| ∠9       | ايك عبرت ناكُ واقعه                          |
| ۸۲       | جیسی کرنی ویسی <i>ب</i> ھرنی                 |
| ۸۲       | گناه کی سب سے خطرنا ک سزا                    |

|          |       | _                      |                                             |            |
|----------|-------|------------------------|---------------------------------------------|------------|
| <u> </u> | ٨     |                        | گلدستهٔ احادیث (۴)                          | XXX        |
| 114      |       |                        | يَنْ اللَّهُ عَلَى كُلُّم مِينَ كَامَ كَاحٍ | حضور مِلِا |
| 114      |       | فرماتے؟                | لِنْفِيَةً ﷺ گھرکے کام کااہتمام کیوں        | حضور مِلِا |
| 154      |       | ی وجہاوراس کے فوائد    | لِيُّنَايِّةً كُرِيلُوكام انجام ديخ ك       | حضور مِلا  |
| اما      | ظیم . | ) دجه ادراس کے نوائد   | (۱۲) اجرِاعمال اورايصالِ أ                  | <b>)</b>   |
|          |       |                        |                                             |            |
| ١٣٣      |       | بعد بھی جاری رہتا ہے   | ں ایسے ہیں جن کا اجرمرنے کے                 | چنداعمال   |
| الدلد    |       | جر بھی مومن کوماتا ہے  | و اب کی صورت میں دوسروں کا ا                | ايصال ثؤ   |
| ۱۲۵      |       |                        | دت كے ذریعہ ایصالِ تواب                     | بدنی عبا   |
| 1179     |       |                        | ت كے ذریعہ ایصالِ ثواب                      | مالىعباد   |
| 10+      |       |                        | كەذرىعەايصال تۋاب                           | حج وعمره   |
| 101      |       |                        | و اب کے جمہونے کی شرطیں                     | ايصال ثؤ   |
|          |       | للبللب                 |                                             |            |
| 164      |       | نظیم الثان بصورتِ مکان | (۱۳) الله پاک کاانعام                       | <b></b>    |
|          |       |                        | •                                           |            |
|          |       | • 1                    | پہلا درجہ''رہائش''ہے                        |            |
|          |       | كامكان                 | ے گورنرحضر ت ابوعبیدہ بن جرّالے ً           | شام کے     |
|          |       |                        |                                             |            |
| 14+      |       |                        | را درجهآ رائش ہے                            | مكان كا    |
|          |       |                        | •                                           |            |
| 145      |       |                        | چوتھا درجہ نمائش ہے                         | مكانكا     |
|          |       |                        | •                                           |            |

| $\times$ |                                           | گلدستهُ احادیث (۴)                     |               |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 111      | ره ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | حنفس کی اصلاح میں پوشید                | انسان کی فلا  |
|          |                                           |                                        |               |
|          |                                           |                                        |               |
| 110      |                                           | کے قاتل کا قصہ                         | بنیاسرائیل    |
| 114      |                                           | إض الجنة                               | خانقاه اورريا |
|          | <b>ت</b>                                  |                                        | <b>9)</b>     |
|          |                                           |                                        |               |
|          |                                           |                                        |               |
|          |                                           |                                        |               |
| 177      |                                           | عام                                    | ظالموں كاانے  |
| 177      |                                           | ظالم كاحال                             | قيامت ميں     |
| ١٢٢      |                                           | سے بیخنے کا راستہ                      | نقصان ظلم ـ   |
| 110      | ور فضائل                                  | ۱)اذان کے حقائق او                     | •) 🕸          |
| 124      |                                           | !<br>ی اور حقیقت                       | اذان کے مع    |
| 114      |                                           | راء کادلچیپ واقعه                      | اذ ان کی ابتد |
| 119      |                                           | ىعىت                                   | اذان کی جا•   |
| اسما     |                                           | با                                     | اذ ان كا تقاخ |
|          | ن گھر بلوزندگی                            |                                        |               |
| ١٣٣      | بِلوزندگی توقعیم اُمت کے لیے پیش کیا      | إتَّ نِي آپِ طِللْفِيدَةِ مُ كَي كُفر. | از واجِ مطهر  |
|          | ِ يَقِير<br>ريقه                          | _                                      |               |
|          |                                           |                                        |               |

|             | المستدُ احادیث (۴) کلدستهُ احادیث (۴)                  |
|-------------|--------------------------------------------------------|
|             | شراب کی حرمت اور صحابهٔ کی اطاعت                       |
|             | شرابی کے بارے میں وعیدیں                               |
|             | شراب نوشی اور حضور طافیاتیم کی پیشین گوئی              |
|             | شراب سے بیچنے کی متدامیر                               |
| 19∠         | 🕸 (۱۷) جو بازی کی تباہی                                |
| 19∠         | شریعت اسلامیه میں جو بے پر پا ہندی                     |
|             | جوے کا ایمانی وروحانی نقصان                            |
|             | جوے کا دنیوی اور ظاہری نقصان                           |
|             | جوے بازی سے تاہی کا عبرت ناک واقعہ                     |
|             | جوے بازی کادینی واُخروی نقصان                          |
| <b>r+r</b>  | جوابازی اور جنت سے محروی                               |
| <b>r+m</b>  | الما) تیبوں کے ساتھ حسنِ سلوک کے فضائل                 |
|             | تين مظلوم طبقے                                         |
| 4+1~        | يتيم كى حقيقت اور فضيات                                |
| <b>r</b> •4 | تیہوں کے ساتھ حسنِ سلوک کااعلیٰ درجہاوراس کی فضیلت     |
| <b>r</b> +A | حضور طلقیقیم کا بنتیم کے ساتھ اعلیٰ درجہ کا حسنِ سلوک  |
| r+ 9        | تیہوں کے ساتھ حسنِ سلوک کا درمیانی درجہ اوراس کی فضیلت |
| <b>11</b> + | تیہوں کے ساتھ حسنِ سلوک کا اونیٰ درجہاوراس کی فضیلت    |
| 11+         | نتیموں کے ساتھ بدسلو کی کی فرمت                        |
| 717         | (19) مومن کے لیے فضائل اعمال                           |
| 717         | مومن کے حسن عمل کی قدر                                 |

| ٩ | گلدستهٔ احادیث (۴) |  |
|---|--------------------|--|
|---|--------------------|--|

| 170           | 🐵 (۱۴) اسلام میں قرض کے احکام                   |
|---------------|-------------------------------------------------|
|               | قرض کی ضرورت واجازت                             |
| 174           | قرض كى حقيقت اور بلا ضرورت قرض لينے كى مذمت     |
|               | قرض کی ادائیگی کے متعلق نصرتِ الہی کا ایک واقعہ |
| 14+           | قرض ادا کرنا فرض ہے                             |
| 1∠1           | قرض دینے کی فضیلت                               |
| 147           | مقروض کومہلت دینے یا معاف کرنے کی فضیلت         |
| 124           | 🕸 (۱۵) سود کی تباه کاریاں                       |
| 144           | تمهيد                                           |
| 120           | سودکی حقیقت                                     |
| 124           | سودکی ممانعت                                    |
| 144           | سودکی ہلاکت                                     |
| 141           | سودکی مزمت                                      |
| 149           | سود کی عمومیت                                   |
| 1A1           | دوخطرناک گناه                                   |
| ت اور نقصانات | 🕸 (۱۲) شراب اور دیگر منشیات کی ندمه             |
| IAT           | شریعت <b>می</b> ں شراب کی حرمت                  |
|               | شراب کی حرمت کا پہلا مرحلہ                      |
| IAZ           | شراب کی حرمت کا دوسرامرحله                      |
|               | شراب کی حرمت کا تیسرامرحله                      |
| ΙΛΛ           | شراب کے نقصانات                                 |

|             | 11 |                       | گلدستهٔ احادیث (۴)                           | <u> </u>             |
|-------------|----|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| ۲۳۸         |    |                       | ي حقيقت اور حكم                              | صلەرخى ك             |
|             |    |                       | 4                                            |                      |
| ۲۴+         |    |                       | فضیلت اور قطع رحمی کی مذمت .                 | صلەرخى كى            |
| 201         |    | وبهترین نشخ           | رنے اور قطع رحمی سے بیچنے کے دو              | صله رحمی کر          |
| 202         |    |                       | ا جروثواب                                    | صله رحمی کا          |
|             |    |                       |                                              |                      |
| 464         |    |                       | عاجواب صلدرحی سے دینے کا نتیج                | قطع حمى ك            |
|             |    | ى اور سوغِ طن كى مذمت |                                              |                      |
|             |    |                       |                                              |                      |
|             |    |                       |                                              |                      |
|             |    |                       |                                              |                      |
| rar         |    |                       | يفه كاحسن ظن                                 | إمام ابوحنب          |
|             |    |                       |                                              |                      |
| ray         |    |                       | علاج                                         | برگمانی کا           |
| tan         |    | د<br>ا                | (۲۴) <b>اخلاقِ مصطفی</b> صِلانیکیاً          | ) <b>🏟</b>           |
| ran         |    |                       | ب مِلاللهِ عَلَيْهُ كَا ب <b>نيا</b> دى مقصد | حضورِ پا ک           |
| <b>۲</b> 4• |    |                       | سمين                                         | اخلاق کی             |
| 747         |    |                       | طفلٰ حِلاللهٰ يَعِيلُمْ كاايك بِمثال واقعه   | اخلاقِ <sup>مص</sup> |
| 244         |    | سے روشن باب           | طفل طِلانْدَاتِيمْ: سيرتِ نبوى كاسب _        | اخلاقِ <sup>مص</sup> |
|             |    | ندارتبره              |                                              |                      |
|             |    |                       |                                              |                      |

| <u> </u>    |              | گلدستهٔ احادیث (۴)           |              |
|-------------|--------------|------------------------------|--------------|
|             |              |                              |              |
|             |              |                              |              |
| ۲۱۸         |              |                              | ايك واقعه .  |
| rr•         | ت            | ۲) لباس اور شرعی مدایا       | •) 🕸         |
| rr•         |              | بن                           | لباس كى قشم  |
| ۲۲۱         |              | ناصد                         | لباس کے مق   |
| rrr         |              | ئا پېلامقصد ستر عورت         | نعمت لباس    |
| rrm         |              | يحيل كے ليے تين ہدايات.      | سترعورت کی   |
| rr~         |              | كادوسرامقصدا ظهارِزينت       | نعمت لباس    |
| rr <u>/</u> |              | ڭ' كامطلب                    | ''لباسِ تقور |
| rr9         | وضرورت       | t)مكاتب كى افاديت            | (I)          |
| rr9         |              | تعلیم کے مراکز ہیں           | مڪاتب ديخ    |
| ۲۳۰         |              | م کب اور کیول؟               | مكاتب كاقيا  |
|             |              |                              |              |
|             |              |                              | **           |
| ٠٠٠٠        |              |                              | ایک واقعه .  |
|             |              | علماء كامقام                 | مکاتب کے     |
| rra         |              | وتعلم كاذر بعه بننے كى فضيلت | قرآنى تعليم  |
| ۲۳۲         | غفرت كاواقعه | بچےکو پڑھانے سے باپ کی م     | مکتب میں ۔   |
| rra         | فضيك         | ۲۱) صله رحمی کی اہمیت و      | r) 🕸         |

| XXX          |                           | گلدستهٔ احادیث (۴)                     | XXX             |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------|
|              |                           |                                        |                 |
| r97          |                           | بن جامعیت                              | عبادت م         |
| r9∠          |                           |                                        | ایک داقع        |
| r9A          |                           | <u>ے غ</u> فلت ہلا کت ہے               | عبادت۔          |
|              | اورنحوست                  |                                        |                 |
| ۳۰۰          |                           | ي حقيقت                                | لواطت کح        |
| ۳+۱          |                           | بابتداء                                | لواطت کح        |
|              | ف بغاوت ہے                |                                        |                 |
|              |                           |                                        |                 |
| ۳۰۲          |                           | کے دنیوی اوراُ خروی نقصانات .          | لواط <b>ت</b> ـ |
| ۳•۸          |                           | ھے حفاظت کی تدابیر                     | لواطت ۔         |
|              | نے کے پانچے بیغمبرانہاصول |                                        |                 |
| <b>1</b> 111 |                           | راالله وزا كالمهنزين كام               | عمد الله        |
| ۳۱۳          | نبوت کےمطابق کیا جائے     | ) اللّٰد كارِنبوت ہے، لہذا اُسے نَبْحِ | دعوت الل        |
| ۳۱۴          |                           | مت کی فکر                              | اصلاحٍ أُ       |
| ۳۱۲          |                           | كمن                                    | دعوت کی آ       |
| ۳۱∠          |                           | رِشْفَقْت                              | مخاطب پر        |
| ۳۱۹          |                           | الحكمت                                 | دعوت مع         |
| ۳۲۰          |                           | ِحسنه                                  | موعظت           |
| mrr.         | هميت                      | (۲۹) بیان وخطابت کی ا                  | ) 🏟             |

| W Im        | گلدستهٔ احادیث (۴)                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| r49         | مصطفىٰ طِناتُهَ يَلِيمُ كا دوسراوصف: سيح بولنا                        |
| ۱۲۷۱        | مصطفیٰ ﷺ کا تیسراوصف: لوگوں کا بوجھاُ ٹھانا                           |
| 12 r        | مصطفیٰ علیٰقیام کا چوتھا وصف: تنگدست کے لیے کما نا                    |
| ۳۲          | مصطفیٰ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ كَا يَا نِحِوال وصف: مهما نول كا كرام      |
| ۳۷۳         | مصطفیٰ ﷺ کا چھٹاوصف:حق مارے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا                    |
| 124.(       | 🐞 (۲۵) سیرت طیبه ساری انسانیت کے لیے دائمی اسوۂ حسنہ (اچھانمونہ       |
| <b>r</b> ∠∠ | تمهيد                                                                 |
| ۲۷۸         | آپ مِلْالْقِیْلِانِی کی سیرت ِطیبه کواُسوهٔ حسنه کیون قرار دیا گیا؟   |
| ۲۸۰         | سيرت ِطيب ميں تعلق مع الله سے متعلق أسوهٔ حسنه                        |
| ۲۸۱         | سيرت ِطيب مين نماز ہے متعلق آپ طِلْقَائِم کا اُسوهُ حسنہ              |
| ۲۸۳         | سيرت ِطيبه ميں روز ہ ہے متعلق آپ عِللْهِ يَمْ كا اُسوہُ حسنہ          |
| ۲۸ ۴        | سيرت ِطيبه مين ز كوة وخيرات ہے متعلق آپ عِلاَقِيمَ عالمُ اسوهُ حسنہ   |
| MY          | سيرت طيبه مين صبر واستقلال اور شجاعت ميمتعلق آپ طانيقيل كا أسوهُ حسنه |
| ۲۸∠         | سيرت ِطيبه مين عفوو درگذر ہے متعلق آپ علقاته على كا اُسوہ حسنہ        |
| ra9         | سیرت ِطیبہ کے اُسوہُ حسنہ سے نفع کون حاصل کرے گا؟                     |
| r9+         | 🕸 (۲۲) عبادت کی حقیقت و نضیلت                                         |
| r9+         | عبادت زندگی کامقصد                                                    |
| r9r         | عبادت کی اہمیت                                                        |
|             | عبادت کی حقیقت                                                        |
|             | زندگی کا جائزہ اوراً سے سرایا بندگی بنانے کا طریقہ                    |

|             | 17 |                            | گلدستهٔ احادیث (۴)                         | XXX           |
|-------------|----|----------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| ٣٢٢         |    |                            |                                            |               |
| ٢٣٦         |    | ن فرمایا؟                  | _ كونهى <sup>ع</sup> ن المنكر پر مقدم كيوا | امر بالمعروفه |
| ۳۴۷         |    | <i>-</i>                   | . کا پہلااورسب سے اعلیٰ در                 | نهى عن المنكر |
| ٣٣٩         |    |                            | . كا دوسرااور درميانی درجه                 | نهى عن المنكر |
|             |    |                            |                                            |               |
|             |    |                            |                                            |               |
|             |    |                            |                                            |               |
| rap         |    | سے نہیں؛ قبولیت سے ملتی ہے | ٣١) كامياني قابليت                         | <b>')</b>     |
| rar         |    |                            | قبولي <b>ت مي</b> ں فرق                    | قابليت اورم   |
| rss         |    | ) کی علامت ہے              | ، باوجود قبولیت کانه ملنامحرومی            | قابلیت کے     |
| <b>r</b> 02 |    | علامت ہے                   | بغير قبوليت كاملنا سعادت كح                | قابلیت کے     |
| ran         |    | كاواقعه                    | اللَّدا بن ام مكتومٌ كى قبوليت             | حضرت عبدا     |
| ١٢٣         |    | اوردعا کااہتمام ضروری ہے   | . ليصحبت إمل الله كاالتزام                 | قبولیت کے     |
| ٣٧٣         |    | يا ندموم ؟                 | ۳۲)شهرت محمود ہے                           | <b>'</b> )    |
| ٣٧٣         |    | کرنا باعث ہلاکت ہے         | ت کے لیےغلط طریقہ اختیار                   | حصول شهريه    |
| ۳۲۴         |    | کم اور شرزیادہ ہے          | ے کی وہ صور تیں جن میں خیر َ               | حصول شهريه    |
|             |    |                            |                                            |               |
|             |    | ے                          |                                            |               |
| ۳۲۸         |    | ن نبيل                     | نے کے لیے مشہور ہونا ضرور ک                | مقبول ہو_     |
| <b>7</b> 49 |    |                            |                                            | خلاصه         |

| گلاستهٔ اعادیث (۴)                                                              | کلاستهٔ اعادیث (۴) کلاستهٔ اعادیث (۴)                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| امر بالمعروف اورنهى عن المنكر كاحكم                                             | بیان وخطابت کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے                           |
| امر بالمعروف كونهى عن المنكر يرمقدم كيول ف                                      | نعت خطابت کی حکمت                                                          |
| نہی عن المنکر کا پہلاا ورسب سے اعلیٰ درجہ                                       | بيان وخطابت انبياءِ كرام عليهم السلام كى سنت اور دعوت وتبليغ كى ضرورت      |
| ب.<br>نهی عن المنکر کا دوسرااور در میانی درجه                                   | بیان و خطابت کا اثر                                                        |
| ايك واقعه                                                                       | ايك دا قعه                                                                 |
| ي<br>نهی عن المنکر کا تیسر ااورادنی درجه                                        | بیان و خطابت کومؤ ثر بنانے کے لیے چند ضروری صفات                           |
| بي عن المنكر پروعيد                                                             | خطیب کوچا ہے کہا پنے اندراونٹ والی صفات پیدا کرے                           |
| (۳۲) کامیایی قابلیت <u>ـ</u>                                                    | خطیب کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر آسمان والی صفات پیدا کرے                     |
| - پ مند                                                                         | خطیب کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر پہاڑ والی صفات پیدا کرے                      |
| قابلیت کے باو جود قبولیت کا نہ ملنا محرومی کی                                   | خطیب کوچا ہیے کہ وہ اپنے اندرز مین والی صفات پیدا کرے                      |
| 8<br>قابلیت کے بغیر قبولیت کا ملناسعادت کی علا                                  | 🍪 (۳۰) ما و شوال کے چھر وز ہے                                              |
| حضرت عبدالله ابن ام مكتومٌ كى قبوليت كاوا                                       | نفل روز ول کی تعلیم وترغیب                                                 |
| رت برہ ملدہ ہی اس اللہ کا الترام اور<br>قبولیت کے لیصحبت اہل اللہ کا الترام اور | صائمُ الدہر بننے کا آسان ترین و بہترین نسخہ                                |
| ریت سے ہو ہوں الدہ اور الدہ<br>شرت محمود ہے یا نا                               | ما ویشوال کے چیر روز وں کی فضیلت                                           |
| حصول شہرت کے لیے غلط طریقہ اختیار کرن                                           | نوافل پیفرائض کی پنجیل کاوسلیه ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| موں ہرت سے بے ملاظ سریفہ اسیار رہ<br>حصول شہرت کی وہ صور تیں جن میں خیر کم ا    | المالاتيم                                                                  |
|                                                                                 | 🚳 (۳۱) امر بالمعروف اور نهی عن المنکر کی حقیقت                             |
| ايک واقعه                                                                       | تهيد                                                                       |
| شهرت کی وہ صورت جوعلامت ِ قبولیت ہے<br>مقال ہے : کے المشہرے ہاہ میز بہو         | ہیں۔<br>امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کیے کہتے ہیں؟                       |
| مقبول ہونے کے لیے مشہور ہونا ضروری خبو                                          | امر بالمعروف اورنهی عن المنکر کی اہمیت<br>معروف اور نهی عن المنکر کی اہمیت |
| خلاصه                                                                           | " • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                    |

| $\times\!\!\times\!\!\!\setminus$ | 1/ | <u> </u>                                               | کلدستهٔ احادیث (۴)                    |                  |
|-----------------------------------|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| ۲+۲                               |    |                                                        |                                       | ﴿وَالضَّحٰي      |
|                                   |    |                                                        |                                       |                  |
| ۳٠٣                               |    |                                                        | كَ رَبُّكَ وَ مَا قَلَىٰ ﴾            | ﴿مَا وَدَّعَلَ   |
| ۱۰۰ م                             |    |                                                        | ْ خَيُرْ لَكَ مِنَ الْأُولِي ﴾        | ﴿وَلَلَاخِرَةُ   |
| ۴•۵                               |    |                                                        | ، يُعُطِيُكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى ﴾ .    | ﴿وَلَسَوُفَ      |
| ۲+                                |    |                                                        | كَ يَتِيُمًا فَآوِيْ﴾                 | ﴿أَلُمُ يَحِدُ   |
| P+2                               |    |                                                        | ، ضَالًّا فَهَدى،                     | ﴿وَوَجَدَكَ      |
| ۴÷۸                               |    |                                                        | عَائِلًا فَأَغُنَّى ﴾                 | ﴿وَوَجَدَكَ      |
|                                   |    |                                                        | •                                     | ,                |
| 141                               |    |                                                        | ائِلَ فَلاَ تَنْهَرُ﴾                 | ﴿وَأَمَّا السَّه |
|                                   |    |                                                        |                                       |                  |
| ۱۳                                |    | \$<br>                                                 | ٣٧) فضائل مصطفیٰ طالبی                | <b>4)</b>        |
| 10                                |    | ت پ شِلْهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ كُومِلَى | ورُسُل میںسب زیادہ فضیلن              | گرو وانبیاء      |
| ۲۱۲                               |    | ) کو ملنے والے تین ایوار ڈ                             | ن كى جانب سےرحمة للعالمين             | ربالعالمير       |
|                                   |    |                                                        | _                                     | سورة" أَكُمُ     |
| MV                                |    |                                                        | ل حقیقت اور فضیلت                     | شرحِ صدر ک       |
| 14                                |    |                                                        |                                       | •                |
|                                   |    |                                                        | قىقت اورفضى <u>ات</u><br>دارىدىدارىدى |                  |
|                                   |    | ظمت وفضيلت                                             | • •                                   |                  |
| ~r <u>∠</u>                       |    |                                                        | ست علم وفہم کی وجہ سے ہے              | انسان كى عظم     |

| 14          | گلدستهُ احادیث (۴)                         |
|-------------|--------------------------------------------|
| ۳۷۱         | 🕸 (۳۴) علماءِ حق کی پیجان اوران کامقام     |
| r2r         | علاءِ حِنْ کاو جود دنیا کی سب سے بڑی ضرورت |
| rzr         | علاءِ حق ملت کے بڑے محسن ہیں               |
| ۳۷۴         | علاءِ حِنْ کی خاص پہچان                    |
| <b>r</b> 24 | ايك داقعه                                  |
| ٣٧٧         | علاء عن كاعلامت                            |
|             | ••                                         |

حضرت إمام محمدٌ كاواقعه ....... سمان عقوق مصطفی ایسیا (۳۵) هو قرمصطفی ایسیا حقوق مصطفى خلافياتيا كي ابميت يېلاق : نصد يق رسالت دوسراحق عظمت تيبراثق: محت مرمصطفیٰ میان کا حسین تذکره حب نبوی کے ثمرات وفوائد چوتھائق:اطاعت 🕸 (۳۲) شان مصطفیٰ عیبیۃ شان مصطفیٰ در سورهٔ خی شان مصلفیٰ در سورهٔ 

#### بالسالخ المراع

### عرض مؤلف

الحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَ الصَّلواةُ وَ السَّلاَمُ عَلىٰ خَاتِمِ اللَّهُ اللهُ وَ أَصُحَابِهِ أَجُمَعِينَ.

اُ مابعد.....اللّدربالعزت نے کسی بھی ظاہری سبب ووسیلہ کے بغیر مضا پ فضل وکرم سے رحمۃ للعالمین عِلاَیْتَیَا کو کتاب وحکمت کے علوم عطافر مائے ، ارشادِر بانی ہے:

﴿ وَ أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيُكَ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ وَ كَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ (النساء: ١١٣)

جس کی وجہ ہے آپ علی اللہ تعالیٰ کی کا ئنات میں سب سے بڑے معلم بن گئے،
عجیب بات تو یہ ہے کہ دنیا والوں میں سے سی سے آپ علی ہے حاصل نہیں کی، دنیا میں کوئی
آپ علی ہے کہ دنیا والوں میں سے سی سے آپ علی ہے استاذی ہیں، آپ علی ہے اگر چہ کسی سے نہیں
بڑھا، کیکن ساری دنیا کو بڑھا دیا، یہ آپ علی ہے گئے کا نہایت عظیم اور روثن ترین مجزہ ہے؛ کیوں کہ یہ
ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ علی ہی ایسے علاقہ اور ماحول میں پیدا ہو کر پلے بڑھے جوعلم و
ہدایت سے دور اور جہالت وضلالت سے بھر پورتھا، مزید برآں آپ علی ہی اور بہی اور بہی اور بہی اور بہی انسانی فطرت کے عالم میں پیدا ہوئے، جس میں تعلیم و تربیت اور کسی کتاب سے استفادہ کا آپ علی ہے کہ کے والی اور نے کہا تھا ہم علی نہ تھا، ایسی حالت میں انسانی فطرت کے عام تجربہ کے لئے ظام میں نہی جاتی ہے اس کا ندازہ لگاناکسی کے لیے بھی مشکل نہ تھا۔
اور رنگ ڈھنک ہونا جا ہے اس کا اندازہ لگاناکسی کے لیے بھی مشکل نہ تھا۔

لیکن بعثت کے بعد رب العالمین نے جیسے ہی رحمۃ للعالمین طِالْقَیَام کو اپنے تلمذ (شاگردی) میں لیا، تو حضور طِالْقَیَام کے لیےعلوم ومعارف اور معانی و حقائق کے دفتر کھول دیے، اور

علم والے کی عظمت کاضیح انداز نہیں لگایا جاسکتا د نیا میں بھی اصل عزت علم ہی سے ملتی ہے، مال و جمال سے نہیں 🐵 (۳۹) اولیاءالله کی پیجان اور شان تمهيد تمهيد اولیاءاللہ کے لیے بشارت الله والا سنخ كا قر آنى نسخه ..... المهم على المهم المرت المرت المرت المهم المرت ا آخرت اوراس کی تمام چزین دائمی ہیں آخرت کالقین اوراستیضار 

💢 گلدستهٔ احادیث (۴)

آپ طال بین ان کتب مانوں کو دو حسوں میں ان کتب خانے تیار ہو گئے، ان کتب خانوں کو دو حسوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصدوہ جس کا تعلق آپ طال بین اور دوسرا حصدوہ جس کا تعلق آپ طال بین اور دوسرا حصدوہ جس کا تعلق آپ طال بین اور دوسرا حصدوہ جس کا تعلق آپ طال بین اور دوسرا حصدوہ جس کا تعلق آپ طال بین اور دوسرا حصدوہ جس کا تعلق آپ طال بین اور دوسرا حصدوہ جس کا تعلق آپ طال بین فی ذات بابر کات، تعلیمات، ارشادات اور ان قولی و فعلی ہدایات سے ہے جو آپ طال بین بین اللہ تعالی کی جانب سے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے امت کو دیتے تھے، جس کو اول اور کلام اللہ کے معلم و شارح اور اللہ تعالی کی جانب سے نمائندہ آپ کی حیثیت سے امت کو دیتے تھے، جس کو اول اول تعد والوں تک پہنچایا، ٹانیا بعد والوں نے اسے آپسی ندا کرہ اور تعامل کے ذریعہ ) محفوظ رکھ کر بعد والوں تک پہنچایا، ٹانیا بعد والوں نے اسے پورے احساس ذمہ داری اور امانت داری کے ساتھ کتابی شکل میں محفوظ کر دیا، آپ طال بی تعلیمات اور تو کی و علیمات اور تو کی و کی میں محدول کے ساتھ کتابی شکل میں محفوظ کر دیا، آپ طال بیارہ کو کی میں محدول کو کا کو دیا تھا کہ تھا ہے۔

اس میں جہاں تک تعلق ہے قرآنِ کریم کا ، تو وہ کلام اللہ ہے ، اور شرعی اعتبار ہے اس کو بیہ اہمیت حاصل ہے کہ وہ پوری قطعیت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے ، اس کی صحت اور استناد میں کسی قسم کے شک وشبہ کی گنجائش نہیں ، لیکن احادیث طیبہ کو بھی بیا ہمیت حاصل ہے کہ شریعت مطہرہ کے تفصیلی احکام ہمیں اسی دلیل شرعی کے ذریعہ معلوم ہوئے ہیں ، بلکہ قرآنِ کریم کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے بھی احادیث طیبہ اور سنن نبویہ کی رہنمائی لازم ہے ، ان کے بغیر آیاتِ قرآنیہ کے معانی و مقاصد کی افہام و تفہیم ناممکن اور ﴿ حَتَّى یَلِجَ الْحَمَلُ فِی سَمَّ الْخِیاطِ ﴾ کے مترادف ہے۔

11

سنن نبویہ اور احادیث طیبہ کی اس اہمیت وعظمت کے پیش نظر علماء نے انہیں اپنی تو جہات کا مرکز بنایا، اوران کی حفاظت واشاعت کے لیےاپنے اپنے زمانوں میں مختلف جہتوں سے حدیث یاک کی بے مثال خدمات انجام دیں۔

جیسے حضرت مفتی محمد تقی عثانی صاحب مدخلائے یہ بقول: عصر حاضر میں ہوائی جہاز جب کسی ائیر پورٹ پر کھڑ اہوتا ہے تو عملہ کے مختلف گروہ اس پراپنے اپنے کام شروع کر دیتے ہیں ، کوئی سٹرھی لگا کر مسافروں کو اتارتا ہے ، کوئی لفٹر لگا کر سامان جہاز سے نکالتا اور اسے کنوئیر بیلٹ سٹرھی لگا کر مسافروں کو اتارتا ہے ، کوئی تخریب کاری سے جہازی حفاظت کے لیے مسلح ہو کر اس کے اردگرد چکرلگانا شروع کر دیتا ہے ، کوئی جہاز کے پرزوں کی چیکنگ شروع کر دیتا ہے ،

گلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

کوئی اس میں آئندہ سفر کے لیے پیٹرول ڈالنا شروع کر دیتا ہے، تو کوئی کیبن کی صفائی پرلگ جاتا ہے، غرض مختلف قسم کے لوگ جہاز سے متعلق احساسِ ذمہ داری کے ساتھ اپنا اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، احادیث طیبہ کا معاملہ بھی کچھاسی طرح ہے، حضور طابھا کے کا بیک ایک حدیث پر حضرات علاءِ کرام کی مختلف جماعتوں نے مختلف جہتوں سے کام کیا، کسی نے متن حدیث پر کام کیا تو کسی نے سند حدیث پر کسی نے احادیث طیبہ کا مجموعہ اور گلدستہ اس طرح تیار کیا کہ ہرایک صحافی کی تمام مرویات کیا کردیں، محدثین کی اصطلاح میں اسے مسلم کہتے ہیں، جیسے "مسلم احد،" مسلم حدیث وغیرہ کہتے ہیں، جیسے طبرانی کی "المعجم الکہیر، "المعجم الأوسط" اور "المعجم الصغیر" وغیرہ کسی نے احادیث طیبہ میں فقہی ابواب ہی کو جمع کیا، اس کو' سنن' کہتے ہیں، جیسے 'سنن ابی داؤ د''اور ''سنن نسائی'' وغیرہ، تو بعض علاء نے دین وشریعت کے تمام ابواب پر حاوی احادیث طیبہ کو کیجا کیا، اس کو جامع کہا جاتا ہے، جیسے' صحیح سلم اور جامع تر ذکی'' وغیرہ۔

عاجز کا خیالِ ناقص ہے کہ احادیث طیبہ کے جو ہزاروں مجموعے مسانید، معاجم، سنن اور جوامع وغیرہ کی شکلوں میں عہد نبوی سے لے کرعصر حاضر تک تیار ہوئے ہیں، پھران ہی کتب احادیث سے ہر ہر دور اور علاقے کے مخصوص تقاضوں کے مطابق بعد کے علماء نے مختلف جہوں سے جو تحقیقی، تشریحی اور اصلاحی انداز میں کارنا ہے انجام دیے بیاللہ جل شانہ کی حکمت بالغہ اور قدرت کا ملہ کی نظیر ہونے کے ساتھ رحمت عالم علی آئے کے زندہ مجزہ ہونے کی بڑی دلیل بھی ہے۔ بیسلسلہ 'کھرستہ احادیث' بھی (جس کی اب چوتی جلد آپ کے سامنے ہے، مؤلف کی ملمی تہی ما ایک مارک موضوع کے لحاظ سے اسی سلسلہ الذہب کی الک کڑی ہے۔

بالیقین اس ربِ کریم کاشکراداکرنے سے زبان قاصراور عاجز ہے، جس نے اپنے ایک نااہل اور گنہگار بندے پرفضل عظیم فرماکر بیتوفیق بخشی کہوہ اسلام کا پیغام انسانیت کے نام عام کرنے کے لیے ریاض الحدیث سے اپنے موضوع کے مطابق احادیث طیبہ کا انتخاب کر کے ایک گلدستہ پیش کرے، اور اس طرح اپنے ہفتہ واری خطاب کو کتاب کی شکل دے کرخدام حدیث کے گلدستہ پیش کرے، اور اس طرح اپنے ہفتہ واری خطاب کو کتاب کی شکل دے کرخدام حدیث کے

### دعا تيداشعار (بن

شاعر اسلام حضرت مولانا قارى احسان محسن صاحب دامت بركاتهم حمد کرتا ہوں خدائے یاک کی 🖈 اور مدحت صاحب لولاک کی خالق گل نے ہمیں پیدا کیا 🖈 خیراُمت کا ہمیں مرزدہ دیا ہم کو سنت کا بتایا راستہ 🖈 علم دیں سے کر دیا آراستہ حضرت مولانائے مفتی شفیق 🖈 تیری ہی نظر کرم سے ہیں خلیق ابل دل، ابل نظر، ابل وفا 🖒 ابل تقوی، صاحب صدق و صفا اک معلّم ،اک مصنف ،اک ادیب 🌣 اک محقق ، اک مدبر ، اک نقیب پیر و مرشد حضرتِ قمر الزماں 🖈 ان کے تقوے پر ہیں نازاں بے گمال متعدد لکھیں کتابیں آپ نے 🖈 دین حق کی کی اشاعت آپ نے کتنی تا خیرآ ہے کی باتوں میں ہے 🖈 جو کتابیں آپ کے ہاتھوں میں ہیں ان کے علم وفضل کی بین دلیل 🦙 بڑھنے والوں کے لیے تحفہ جلیل آپ کی تحریر کو دل سے پڑھو 🌣 جس قدر ہو فائدہ حاصل کرو جو برهو اس برعمل بیرا رہو 🖈 اور حضرت کو دعاءِ خیر دو یہی محت کی دعا ہے اے خدا! 🖈 عام ہو اور آپ کا فیضِ بُدیٰ ☆.....☆

کلدستهٔ احادیث (۴) کستهٔ احادیث (۳) کستهٔ احادیث (۳۳

زمرہ میں شامل ہو۔

يَا رَبِّي ! لَكَ الْحَمُدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلالِ وَ جُهِكَ وَ عَظِيمٍ سُلطَانِكَ.

من آل خاکم کہ ابر نو بہاری 

ﷺ کند از لطف برمن قطرہ باری اگر روید از تن صد زبانم 

ﷺ چوسبزہ، شکر لطفش کے توانم؟

جمراللہ! اب تک تین گلدستے قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں ، اب چاروں حصول کو صدیق مخلص حضرت مولا نا قاری ناظر حسین صاحب ہتھوڑ وی فلاحی دامت برکاتهم (استاذِ حدیث دارالعلوم فلاحِ دارین ترکیس) کی تقیح و تنقیح کے ساتھ از سرنو قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں۔

اس سے بل کہ قارئین محاسبہ کا کام انجام دیں راقم آثم "حَاسِبُوا قَبُلَ أَنْ تُحَاسَبُوا" (ترمذی) پڑمل کرتے ہوئے قصورِ علم وعمل بلکہ تقصیرات کے مجموعہ کا اعتراف کرتے ہوئے قارئین کرام سے عفووضح کا طالب اور آرز ومند ہے، نیز "گلدستہ احادیث کو بحد اللہ اشاعت دین کی غرض سے شائع سے ترتیب دیا گیا ہے، لہذا اگر کوئی صاحب توفیق بندہ یا ادارہ بغیر کسی ترمیم کے اسی غرض سے شائع کرنا چاہے تو عاجز کی طرف سے اجازت ہے۔

العبدالعاصی الراجی الی عفوالباری ابوخلیق محمر شفق بن مولا نامحمرصدیق شاه بھائی برودوی نزیل: جامع رشید، دیوبند ک/رئیچ الثانی / ۱۳۳۷ھ مطابق: ۱۸/جنوری/۲۰۱۲ء/ بروزپیر

فقيه العصر حضرت مولانا خالدسيف الله صاحب رحماني دامت بركاتهم بسم الله الرحمن الرحيم

انسان جب بازار ہے کوئی مشین خرید کرتا ہے تواس کے طریقۂ استعال اور میکا نزم کوجانے کے لیےاسے دو چیزیں دی جاتی ہیں: ایک تومشین کا تعارفی کتا بچہ،جس میں اس کی تفصیلات اور اس کے طریقۂ استعال کے سلسلہ میں ہدایات درج ہوتی ہیں، دوسرے مشین کے میکانزم سے واقف اوراس کے استعال میں مہارت رکھنے والانمائندہ جوملی طوریر انسان کی رہنمائی کرتا ہے، بیدونوں چیزیں جیسے مشین کے استعمال کے لیےضروری ہیں ویسے ہی انسان کی اپنی زندگی کے سلسلہ میں سیجے راستہ برقائم رہنے کے لیے بھی لا زمی ہیں ؛ کیوں کہ انسان صرف ایک مشین ہی نہیں ہے؛ بلکہ بے شار مشینوں کا مجموعہ ہے،اس کا ایک ایک عضو ا یک مشین ہے،ایسی مشین جس کا کوئی بدل نہیں ،اور خالقِ کا ئنات کے علاوہ کسی کے لیےالیسی صنعت اور کار گیری ممکن نہیں ، پھر انسان کے گرد جو وسیع وعریض کا ئنات پھیلی ہوئی ہے اور جس کوانسان ہی کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس میں سے وہ کس چیز کواور کس طرح استعال کرے؟ اس کے لیے بھی اسے کسی باخبر ذات کی رہنمائی مطلوب ہے۔

سوال بیہ ہے کہ بیر ہنمائی کون کرسکتا ہے؟ قرآنِ مجید نے اس سلسلہ میں ایک واضح اصول بتلایا ہے کہ جوانسان کا خالق ہے،جس نے اسے پیدا کیا ہے اُسی کو یہ بات سزاوار ہے کہ وہ زندگی گذارنے کے اصولوں کی رہنمائی بھی کرے، اوراس کے لیے احکام وقوانین متعين كرے؛ چنانچەاللەتعالى كاارشادى: ﴿ أَلاَ لَهُ الْحَلْقُ وَ الَّامُرُ ﴾ كيول كه جوخالق

💹 گلدستهٔ احادیث (۴) 💢 💢

ہوگا، وہ انسان کی فطرت،اس کے مزاج و مٰداق،اس کی خواہشات اوراس کے جذبات نیز اس کی ضروریات اور مصلحتوں سے بوری طرح واقف ہوگا،اس کیے اس کا فیصلہ انسان کے لیے مفید اور قابل عمل ہوسکتا ہے؛ چنانچے قرآنِ حمید نے بار بارز ور دیا ہے کہ انسانی زندگی کے ليه فيصله كرن كاحق صرف الله تعالى كوسى: ﴿ إِن الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾

اور پیربات بھی واضح فر مائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین اوراس کی نازل کی ہوئی شريعت يورى طرح فطرت انسانى سے ہم آ ہنگ ہے: ﴿ فِطُرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ الله تعالیٰ کی ہدایات اور مرضیات سے واقف ہونے کے لیے خالق کا نئات کی طرف سے دوا تظام فرمائے گئے: پہلا کتاب کا؛ چنانچہ ہرعہد میں اور ہرقوم کے لیے آسانی کتابیں نازل کی ٹئیں، جوانسانیت کے لیے چراغِ راہ کا کام انجام دے سکیں، دوسرے: ہر ز مانه میں اللہ نے اپنے رسول بیسیج، جن کی دو بنیا دی ذمہ داریاں تھیں: ایک اللہ کی کتاب کو بِكُم وكاست الله كے بندوں تك پہنچادينا، دوسرے: اپنے قول اور فعل كے ذريعه الله تعالى کے ارشادات کواضح کرنا، اور انسان کے لیے مرضیات ِربّانی کاعملی نمونہ پیش کرنا، حضرت آدم عليه السلام پہلے انسان بھی تھے اور پہلے پیغیر بھی ،ان ہی سے اس مبارک سلسلہ کا آغاز ہوا ،اور کتاب ہے اور پیغمبر اسلام آخری رسول ہیں۔

قرآنِ مجید جہاں ہمیں انسانی زندگی کے سلسلہ میں بنیادی مدایات اور اساسی تعلیمات سے روشناس کرتا ہے وہیں رسول الله ﷺ اینے قول وفعل کے ذریعہ ان تعلیمات کی تفصیلات اوراس برعمل آوری کے طریقے کو واضح فرماتے ہیں ؛ اسی لیے آپ علیہ کا پیر منصب بتایا گیا کہ آ ب ایسال کی ذمدداری قرآن مجیدکو پہنچانے کے ساتھ ساتھاس کی تشریح و توضيح بهي ہے: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمُ ﴾ نيز الله تعالى نے ارشاوفر مايا: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَهُ وَ قُرُانَهُ فَإِذَا قَرَأُنَّهُ فَاتَّبِعُ قُرُانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف ہے ہم تک جو باتیں کہ بنجی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں؛ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح الفاظِ قرآن آپ سی بنجی ہیں اسی طرح بیان القرآن بھی آپ پروی کیا گیا ہے:﴿ وَ مَا يَنْطِقُ عَن الْهَوىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُیْ یُّوُحیٰ ﴾
عَن الْهَویٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُیْ یُّوُحیٰ ﴾

جہاں قرآنِ مجید کو دلیل شرعی کے اعتبار سے یہ اہمیت حاصل ہے کہ وہ پوری قطعیت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اوراس کی صحت واستناد میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں، وطعیت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اوراس کی صحت واستناد میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں، وہیں حدیث کو بھی یہ اہمیت حاصل ہے کہ شریعت کے تفصیلی احکام ہمیں اسی دلیل شرعی کے ذریعہ معلوم ہوئے ہیں؛ بلکہ حدیث کے بغیر ہم قرآنِ مجید کو بھی کما حقہ نہیں سمجھ سکتے ، اسی لیے امام اوزاعیؓ نے فرمایا کہ "الُکِتَابُ اُحُو ہُ إِلَیٰ السُّنَّةِ، مِنَ السُّنَّةِ إِلَیٰ الْکِتَابِ" بہی وجہ ہے کہ علم حدیث پوری اسلامی تاریخ میں اپنے اپنے عہد کے اکابراہل علم اوراصحابِ حقیق کی جدو جہد کا مرکز رہا ہے، اور اسلامی تاریخ کی بہترین ذہائیں اور صلاحیتیں اس میدان میں صرف ہوئی ہیں۔

14

ایک دورحدیث کے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا تھا، پھر دوسرا دوراس کی تنقیح و ترتیب کا آیا، جب معتبر اور غیر معتبر حدیثوں کے درمیان خطِ فاصل کھنچے، اور رسول اللہ طاقتیہ کی طرف منسوب غیر معتبر روایات کو چھا نٹنے کی کوشش کی گئی، اور بعض لوگوں نے راوی کے اعتبار سے اور بعض نے مضمون کے اعتبار سے احادیث کے مجموعے مرتب کیے، اور زیادہ تر مجموع آج کسی تحریف وقع فین کے بغیر محفوظ ہیں۔ تیسرا مرحلہ احادیث کی تشریح وتو فینے کا تھا، علماء نے اس جانب توجہ کی، اور کتبِ احادیث کی ایسی مبسوط شرعیں کھیں جوا بنی مثال آپ علماء نے اس جانب توجہ کی، اور کتبِ احادیث کی ایسی مبسوط شرعیں کھیں جوا بنی مثال آپ ہیں، وہ ہمیشہ سے امت کے لیے سرمہ کپشم بنتی رہی ہیں، اور قیامت تک لوگ اس سے نفع اٹھا تے رہیں گ

لیکن ظاہر ہے کہ حدیث کے متون اور شروح کا بیسارا سر مایی عربی زبان میں ہے،

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

اوراسلام ایک آفاقی دین ہے، جو جغرافیائی اور لسانی حدود سے بالاتر ہے، اسی لیے دنیا کے مختلف علاقوں میں قرآن مجید کے ترجے کیے گئے، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً اٹھارہ سوز بانوں میں اس وقت قرآنِ پاک کا ترجمہ موجود ہے، اسی طرح احادیث نبویہ کے ترجمہ کی طرف بھی توجہ کی گئی، اگر چہ اس سلسلہ میں بہت کچھ کام باقی ہے، اور اس پہلوسے جو پچھ خدمت ہوئی ہے وہ ضرورت کے اعتبار سے بہت کم ہے۔

اردوزبان کی بیخوش نصیبی ہے کہ بیمسلمانوں ہی کی آغوش میں پیدا ہوئی ہے،اور اردونٹر وظم کی ابتداءان اہل علم سے ہوئی ہے جوقر آن وحدیث کے تر جمان اور اسلامی علوم و معارف کے حامل تھے، اسی لیے شروع ہی سے اس زبان میں اسلامی لیٹریچ کی تالیف و تصنیف کا کام ہوتار ہاہے، بیرکام تفسیر، حدیث اور فقہ نینوں میں ہواہے، حدیث میں بیرکوشش مختلف جہتوں سے ہوئی ہے،متونِ حدیث کا ترجمہ،احادیث کے ترجمہ کے ساتھان کی تشریح وتوضیح اورخود اردو قارئین کے لحاظ سے فضائل وآ داب اور عقائد واحکام سے متعلق منتخب احادیث کے ایسے مجموعوں کی ترتیب جوحدیث کے متن،اس کے ترجمہ،اوراس کے ساتھ ساتھ تشریکی نوٹس پرمشتمل ہوں، جہاں کتبِ حدیث کے ترجمہ وحواثثی کے اعتبار سے نواب قطب الدین صاحب کی ''مظاہر حق'' کو بڑی مقبولیت حاصل رہی ہے، اسی طرح احادیث کے مستقل مجموعوں اور ترجمہ وتشریح کے اعتبار سے ماضی قریب کی خدمات میں حضرت مولانا بدرِ عالم صاحب ميرهُي كي "ترجمان السنة" اور حضرت مولانا محد منظور نعماني صاحب كي ''معارف الحديث'' كا ايك خاص مقام ومرتبه ہے، جہاں مولا نا مير ُھُنَّ كى كتاب كوعلاء و خواص کے درمیان قبولیت حاصل ہوئی و ہیں مولا نا نعمانی " کی اس خدمت کوامت کے تمام طبقات کے اور خاص کرعوام کے درمیان غیرمعمولی پذیرائی حاصل ہوئی ،اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کی ضرورت کے لحاظ سے احادیث کے مختلف مجموعے مرتب کیے گئے ہیں ،اللہ تعالیٰ ان سپ خد مات کو جواس کی مرضی اورخوشنو دی کے مطابق ہوں قبول فر مائے ۔ آمین ۔

علوم ظاہری میں ترقی کے ساتھ ساتھ مؤلف تزکیدوا حسان کی منزلوں کو طے کرنے میں بھی مشغول میں ، اور موجودہ دور کے ایک صاحبِ دل بزرگ ، مخدومی معظمی حضرت مولا نامحرقمرالزماں صاحب الله آبادی معنا الله بطول حیاته کے مستر شداور مجاز بھی ہیں ، اور اینے مزاج کی سلامتی اور سعادت مندی کی وجہ سے اپنے بزرگوں کی محبت اور توجہ سے انہیں حظِ وافر ملاہے، یہ یقیناً ان کے لیے ایک بڑی خوش بختی ہے، الله تعالی ان سے زیادہ سے زیادہ دین اورعلم دین کی خدمت لیں ،اور وہ راہ علم کےایسے مسافر ثابت ہوں جن کے لیے ہر ہرمنزل راستہ بنتی چکی جائے۔

امید ہے کہان کی بیتالیف عنداللہ بھی مقبول ہوگی اور عندالناس بھی ، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

خالدسيف التدرحماني ۱۵/ ذ والقعدة / ۱۳۳۵ ه وارد: سری نگر، کشمیر

💥 گلدستهُ احادیث (۴) 💢 💢

اِسی سلسلہ کی ایک کڑی'' گلدستۂ احادیث'' ہے، جس کومیرے عزیز دوست مختی فی الله وعزيزي الاعز جناب مولا نامفتي محمر شفيق صاحب شاه بهائي برو ودوي صاحب زيدت حسناته نے تالیف کیا ہے،مؤلف نے اس کتاب میں ان احادیث کا انتخاب کیا ہے جومسلمانوں کی ہمہ جہتی دینی ضروریات ہے متعلق ہیں، اس میں عبادات کے ساتھ ساتھ معاشرت اور معاملات سے متعلق نبوی ہدایات کوشامل رکھا گیا ہے، اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ حدیثیں زیادہ سے زیادہ صحاح ستہ اور خاص کر''مشکلوۃ المصابیح'' سے لی جائیں، حدیثوں کو مع اعراب لکھا جائے؛ تا کہ عوام کو بڑھنے میں سہولت ہو، پھر حدیث کاسلیس اور عام فہم ترجمہ کیا گیا ہے، پھر حدیث کی تشریح اس طور پر کی گئی ہے کہ اس مضمون ہے متعلق آیات اور احادیث کیجا ہو جائیں، لوگوں پر واقعات اور اینے ہی جیسے انسانوں پر گذرے ہوئے حالات کا زیادہ اثر ہوتا ہے، اس لیے اس مضمون ہے متعلق صحابہ کرامؓ اور بزرگوں کے واقعات کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، ہر بات میں حوالہ ذکر کرنے کا اہتمام،موضوع ہے متعلق اشعار اور بعض جگہ پوری پوری نظمیں بھی ذکر کر دی گئی ہیں، کہ بعض دفعہ ایک شعر ایک صفحہ پر بھاری ہوجاتا ہے، زبان و بیان میں سلاست بھی ہے اور شیرینی بھی ،اوران سب کے ساتھ ساتھ عام فہم ہے،مؤلف چوں کہ ایک کا میاب خطیب بھی ہیں اس کیے انہوں نے جابجا حسب ضرورت خطیباندلب ولہجہ میں بھی عوام کواپنا مخاطب بنایا ہے،غرض کہ احادیث کا بیرمجموعہ مضامین کے اعتبار سے جامع، زبان کے اعتبار سے عام فہم، ماٰ خذ کے اعتبار سےمتندا وراستفادہ کے اعتبار سےعوام وخواص دونوں حلقوں کے لیے نافع

كتاب كے مؤلف ايك علمي خانوادہ كے چشم و چراغ ہيں، والد ما جدايك ممتاز عالم دین اور علوم اسلامیه کے کہند مشق مدرس ہیں ،خودمؤلف عزیز گجرات کی ایک اہم اور مقبول دینی درسگاه دارالعلوم برودا کے فاضل اوراب اسی بافیض درسگاه میں کامیاب استاذ بھی ہیں، '' گلدستهٔ احادیث'' کا سلسله شروع کرنے سے پہلے بھی ان کی متعدد تالیفات منظرِ عام پر

### (۱) دل کب بنیآاور بگڑتا ہے؟

بسُم اللهِ الرَّحُمٰن الرَّحِيُم

عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيُرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : " الْحَلَالُ بَيِّنْ، وَ الْحَرَامُ بَيِّنْ، وَ بَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتْ، لاَ يَعُلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ السُّبُمَاتِ، وَقَعَ فِى النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، وَقَعَ فِى الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرُعىٰ السُّبُمَاتِ، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرُعىٰ حَولَ الْحِمْى، يُوشِكُ أَنْ يَرُتَعَ فِيهِ، أَلا ! وَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى، أَلا ! وَ إِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلا ! وَ إِنَّ فِي الْحَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلْحَتُ صَلْحَ الْحَسَدُ كُلُّهُ، وَ إِذَا ضَلَحَتُ صَلْحَ الْحَسَدُ كُلُّهُ، وَ إِذَا ضَلَحَتُ ضَلْحَ الْحَسَدُ كُلُّهُ، وَ إِذَا ضَلَحَتُ ضَلَحَ الْحَسَدُ كُلُّهُ، وَ إِذَا صَلَحَتُ ضَلَحَ الْحَسَدُ كُلُّهُ، وَ إِذَا صَلَحَتُ ضَلْحَ الْحَسَدُ كُلُّهُ، وَ إِذَا صَلَاحَ الْمَسَدُ كُلُّهُ، وَ إِذَا صَلَاحَ الْحَسَدُ كُلُهُ، وَ إِذَا صَلَاحَ الْحَسَدُ كُلُهُ، وَ إِذَا صَلَاحَ الْمَسَدُ كُلُهُ، وَ إِنَّا لِهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمَالَاثُ عَسَدُ الْمُسَادِ عُلْمُ اللّهُ الْمُ الْعَلِيْ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَالُ اللّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَالَ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلِيْ الْعَلَىٰ الْعُلَىٰ الْعَلَىٰ ال

(متفق عليه، مشكوة: ٢٢٠/ كتاب البيوع/ الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر ﷺ مردی ہے: رحمتِ عالم علی ﷺ نے ارشادفر مایا کہ'' حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی ( یعنی شرعا جن چیز وں کا حلال ہونانص سے معلوم ہو چکا، مثلاً کھانے، کمانے وغیرہ کی مشہور ومعروف چیزیں اور شکلیں، اِسی طرح جن چیز وں کا حرام ہونا بھی نص سے ثابت ہو چکا، مثلاً سود وشراب وغیرہ مشہور ومعروف چیزیں، تو اُن کا معاملہ بالکل ہی واضح اور روشن ہے ) لیکن اُن کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، جنہیں معاملہ بالکل ہی واضح اور روشن ہے ) لیکن اُن کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، جنہیں

گلاستُ احادیث (۲) کیکنی است کا میکنی ک (ز

بيرطر يقت مفكر ملت حضرت مولا ناخليل الرحمان سجا دنعماني نقشبندي مجددي دامت بركاتهم

#### بسم الله الرحمان الرحيم

بلاشبہ قرآن مجیدہی اسلام کااصل ماخدواساس ہے، تاہم اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن کے اُتار نے سے پہلے انسانیت کے شفق پروردگار نے ایک برگزیدہ رسول کو بھیجا، تا کہ لوگ اپنے اپنے طور پر نہیں؛ بلکہ اسی رسول کے قولی وعملی بیان وتشریح میں اللہ کے کلام کو سمجھیں، اور اِسی وجہ سے روزِ اوّل سے ہی قرآن مجید کی تفسیر وتو ضیح کے ساتھ حامل قرآن سیدنا محمد رسول اللہ طِلَقِی اِماد بیثِ مبارکہ کی تشریح و تفہیم اور ان کے اعمال واخلاق کی روایت اور وضاحت کا سلسلہ بھی جاری ہے، اردو میں بھی اس سلسلے کی بہت معیاری خدمات انجام یا چکی ہیں۔ وضاحت کا سلسلہ بھی جاری ہے، اردو میں بھی اس سلسلے کی بہت معیاری خدمات انجام یا چکی ہیں۔ اِسی زریس سلسلے کی ایک کڑی وہ کتاب ہے جواس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے، محترم مولا نامحہ شفق صدیقی بڑو دروی صاحب چندسالوں سے خودا پنے دروسِ حدیث کواصلا جی مقصد سے تر تیب دے کر شائع کر ارہے ہیں، تین جلدیں شائع ہو چکی ہیں، یہ چوتھی جلد ہے جو آپ کے زیر

دعاہے کہ اللہ تعالی ان کی اس خدمت کو قبولیت و نافعیت کے لحاظ سے متاز مقام عطا فرمائے ،اور تادم آخر ہم سب کواپنے دین کی مخلصانہ خدمت میں لگائے رکھے۔ آمین ۔

خلیل الرحمٰن سجادنعمانی نقشبندی مدیر: ''الفرقان'' لکھنؤ

(ائمهُ مجتهدین اورعلماءِ را تخین فی العلم کے علاوہ) اکثر لوگنہیں جانتے، (مثلاً ایک شخص نے حرام وحلال دونوں ذرائع سے مال جمع کیا،تو ظاہر ہے کہوہ مال مشتبہ ہے۔ اِسی طرح مثلاً ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، اتفاق سے اُن دونوں میاں بیوی کے متعلق کسی دوسری عورت نے بید عویٰ کیا کہ میں نے تم دونوں کوتہہار ہے بچین میں دودھ پلایا ہے، تواب بیمیان بیوی کارشته بھی مشتبه ہو گیا۔ اِس طرح کی صورتوں میں )اب جو شخص بھی مشتبہ چیزوں ے (ازراہ احتیاط) اینے آپ کو بچالے گا، وہ اپنے دین وایمان اور عزت کو بچالے گا اور جو مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہو جائے گا،تو وہ حرام میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔ اُس کی مثال اُس چرواہے کی طرح ہے جواینے جانور (ایس) چراگاہ کے اِردگرد چراتا ہے (جوسرکاری محفوظ و ممنوع جگہہے) اِس صورت میں اِس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ وہ جانوراُس (سرکاری محفوظ وممنوع جگہاور) چرا گاہ میں داخل ہو کر گھاس چرنے لگیں۔ (جس طرح چرواہے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو محفوظ وممنوع علاقہ و چرا گاہ سے دورر کھے، اِسی طرح ایک مومن کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کوممنوع اُمور کے علاوہ مشتبہ باتوں سے بھی محفوظ رکھے، تقویٰ اِسی کا تقاضا کرتا ہے) یا در کھو! ہر بادشاہ اور حاکم کا ایک جمیٰ (محفوظ ومنوع الدخول علاقه) ہوتا ہے، اِسی طرح اللّٰد کا وہ حمیٰ (محفوظ وممنوع الدخول حدود) اُس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔(لہٰذااگرکسی نے اُن منہیات ومحرّ مات پرعمل کیا،تووہ ایساہی ہے گویا اللّٰد کی ممنوعہ حدود میں داخل ہونے والا ، ظاہر ہےا بیں شخص سزا کامستحق ہے ) احچی طرح جان لوکہ جسم انسانی میں بھی (سینہ کے بائیں جانب صنوبری شکل کا ایک خاص عضومضغہ کم یعنی) گوشت کا ایسا گلڑا ہے کہ وہ اگر درست رہے تو ساراجسم درست رہتا ہے، اور اگر وہی بگڑ جائے تو ساراجسم بگڑ جا تا ہے،خوب انجھی طرح سن لو! وہ ( گوشت کا ٹکڑااور لوٹھڑ ا) دل ہے۔''

17

#### دل کی مرکزیت:

الله رب العزت نے اعضاءِ انسانی میں دل کومرکزیت عطافر ماکر گویا اُسے سلطان

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۳۸)

اوراعضاء کوشکر بنادیا، ظاہر ہے کہ لشکر بادشاہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے، تواعضاء بھی دل کے تابع ہیں، یوں تو یہ ایک مخضر سا گوشت کا ٹکڑا ہے؛ لیکن ظاہری، جسمانی، مادی نیز باطنی، روحانی وایمانی ہراعتبار سے انسان کے بننے اور بگڑنے کا انحصار اور دارو مدار اِسی دِل کے بننے اور بگڑنے پر ہے۔ جبیبا کہ حدیث مذکور کے آخری حصہ سے یہی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ظاہری اور باطنی اعتبار سے اگر دِل درست ہوتا ہے، لیحنی اُس میں اللّٰد کا ڈر ہوتا ہے، تو اِنسانی سوچ وفکر درست، آئکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیرغرض تمام اعضاءِ جسمانی کا استعال بھی درست ہوتا ہے۔

جیسے گاڑی کا انجن جدھر ہوتا ہے سارے ڈبائس طرف جاتے ہیں، اِس طرح ول کا انجن بھی اگر نیکی کی طرف جاتا ہے تو اعضاءِ انسانی کے سارے ڈبائس طرف جاتے ہیں،ارشادِر بانی ہے:﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ يَحُولُ بَيُنَ الْمَرُءِ وَ قَلْبِهِ﴾ (الأنفال: ٢٤)

اور جان لو! الله تعالی انسان اور اس کے دل کے درمیان آٹر بن جاتا ہے۔ لیعنی جب دل میں حق و ہدایت اور نیکی کی سچی طلب ہوتی ہے تو اس وقت اگر گناہ کا خیال آبھی جائے، تو اس کے اور گناہ کے درمیان الله تعالی فاصله فرما دیتے ہیں، معلوم ہوا کہ دِل اگر ایمان اور تقوی کے نور سے منوّر ہوجائے تو نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا آسان ہوجا تا ہے، بلکہ ولی اللہ بننا بھی آسان ہوجائے، کیوں کہ ولایت کا تعلق ایمان وتقوی سے ہے: ﴿ اللَّهِ نِيْنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِ

لیکن اِن دونوں کا تعلق دِل سے ہے،اس لیے دِل کے نیک بن جانے سے انسان نیک اور اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے۔

لیکن اگر دِل ہی بگڑ جائے ،تو پھر اِنسانی سوچ وفکراور اِسی طرح تمام اعضاء پراُس کے بگاڑ کا اثر ہوتا ہے ، دِل کے بننے سے انسان میں انسانیت پیدا ہوتی ہے اور بگڑنے سے حیوانیت وشیطنت آتی ہے۔

#### دِل کی حیات اور موت کی علامت:

18

دِل کی حیات قبولِ ہدایت ہے، اور موت ضلالت ہے، "حَیاتُهُ الْهِدَایَةُ وَ مَوْتُهُ اللهِ اللهِ وَلَى حیات قبولِ ہدایت کی تو فی نصیب ہوجائے تو یہ السے شَالاَلَةُ " جَسِ خوش نصیب انسان کو قبولِ دینِ حق وہدایت کی تو فیق نصیب ہوجائے تو یہ اس کے زندہ دل ہونے کی علامت ہے، اس اعتبار سے ہر بے ایمان کا دِل مردہ ہوتا ہے، اور دِل کی حیات اللّٰہ کی کی علامت ہے، اس اعتبار سے ہر بے ایمان کا دِل مردہ ہوتا ہے، اور دِل کی حیات اللّٰہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ جب دِل ہدایت سے زندہ و پر نور ہوتا ہے تو انسان کو نیکی کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ جب دِل ہدایت سے زندہ و گراہ ہوجاتا ہے تو انسان کو عموماً اس کے برخلاف جب دِل نور ہدایت سے بنور اور مردہ وگراہ ہوجاتا ہے تو انسان کو عموماً نیکی سے وحشت اور گناہ کی رغبت اور بعد میں فخر ومسرت ہوتی ہے، دِل کی مدایت سے انسان کر ابی و برائی کی نیکی سے وحشت اور گناہ کو استحق بن جاتا ہے، اِس لیے دِل کی طلالت سے انسان گراہی و برائی کی طرف راغب ہو کرعذا ہے الہی کامستحق بن جاتا ہے، اِس لیے دِل کی گراہی بہت بڑی بر بادی طرف راغب ہو کرعذا ہو اللہی کامستحق بن جاتا ہے، اِس لیے دِل کی گراہی بہت بڑی بر بادی ہو آئِن یاک میں جہنمیوں کی بہچان یہی بیان کی گئی، چنانچے فرمایا گیا:

﴿ لَهُ مُ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ، وَ لَهُ مُ أَعُيُنٌ لَا يُبُصِرُونَ بِهَا ، وَ لَهُمُ اذَانٌ لَا يَسُمَعُونَ بِهَا وَلَهُمُ الْفَغِلُونَ ﴾ (الأعراف/١٧٩) يَسُمَعُونَ بِهَا وَ لَهُمُ الْغَفِلُونَ ﴾ (الأعراف/١٧٩) يَسُمَعُونَ بِهَا وَ لَقِبَكَ مُمُ الْغَفِلُونَ ﴾ (الأعراف/١٧٩) مَن بِهَا وَلَقِبَكَ مُم الْغَفِلُونَ وَلِهِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

یجه به به مین آتا ہے، مگر حق سمجھ میں نہیں آتا، اُن کی آئکھیں اگر چہ بینا ہیں، مگر دِل نابینا ہیں، ایک اور مقام پراللہ تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعُمَى الْأَبُصَارُ وَ لَكِنُ تَعُمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ ﴿ (الحج: ٤٦) مَرْفَ آنكميں ہى اندھى نہيں ہوتيں، بلكہ سينوں ميں موجود ول بھى اندھے ہوتے ہیں۔

گلدستهٔ امادیث (۴) کلدستهٔ امادیث (۴)

#### دِل کی کیفیت وحالت:

پھر جسمانی اعضاء میں دِل کی عجیب خصوصیت یہ ہے کہ اُس کی حالت و کیفیت کیساں نہیں رہتی؛ بلکہ بدلتی رہتی ہے، اُس کی حکمت تو حکیم مطلق ہی جانتا ہے؛ لیکن اُس کی حکمت تو حکیم مطلق ہی جانتا ہے؛ لیکن اُس کی ایک وجہ غالبًا بیہ بھی ہے کہ دل کو عربی زبان میں'' قلب'' کہتے ہیں، اور قلب کے معنیٰ ہیں: اُلٹنا پلٹنا، تو دِل کوقلب اِسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اُلٹنا پلٹنار ہتا ہے، اُس کی حالت و کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا ہے:

وَ مَا شُمِّيَ الْإِنْسَانُ إِلَّا لِّأَنْسِهِ ۞ وَ مَا الْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ

ترجمہ: انسان کواُس کی اُنسیت کی وجہ سے انسان کہتے ہیں اور قلب کواُس کے اُلٹ پُلٹ ہونے کی وجہ سے قلب کہتے ہیں۔

دِل کا حال ہے۔ کہ نیک ماحول میں نیکی کی طرف مائل ہوجاتا ہے، توبر ہے ماحول میں بدی کی طرف جسیا کہ حضرت خطلہ کا واقعہ مشہور ہے، بیا گرذ کرالہی و نیکی کے نور سے منور ہوجاتا ہے، تو بھی وساوس شیطانیہ وبدی کی تاریکی سے متاثر بھی ہوجاتا ہے، بھی حق اور مدایت وسعادت کی طرف جھک جاتا ہے، تو بھی صلالت و شقاوت کی طرف بلیٹ جاتا ہے، بھی موم کی طرح نرم بن جاتا ہے، تو بھی لو ہے کی طرح سخت، اُس پر بھی حیات کی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو بھی موت کی، بھی بیتندرست ہوتا ہے، تو بھی بیار، اور بھی غافل ہوتا ہے، تو بھی بیدار فرض انسانی دِل کے بیمختاف احوال و کیفیات ہیں، جو بدلتی رہتی ہیں۔ چنانچہ ابوبکر وراق ''فرماتے ہیں کہ قلب انسانی پر چھشم کی حالتیں وارد ہوتی ہیں: (۱) حیات، ابوبکر وراق ''فرماتے ہیں کہ قلب انسانی پر چھشم کی حالتیں وارد ہوتی ہیں: (۱) حیات،

(معالم العرفان في دروس القرآن/ص:٩٦، مستفاداز ' حكايتون كالكدسته' /ص:٨٥)

جن کی تفصیل حسبِ ذیل ہے:

ہے کہ بہاری جس طرح جسمانی ہوتی ہے اِس طرح روحانی ولبی بھی ہوتی ہے، چنانچ قرآنِ
کریم نے کا فرین ومنافقین کے معلق فرمایا کہ ﴿فِی قُلُو بِهِمُ مَرَضٌ ﴾ (البقرة: ١٠) أن
کے دِلوں میں روگ ہے، وہ دل کے مریض ہیں، اور جواس سے محفوظ ہو وہ صحیح، سالم اور
تندرست ہے، فرمانِ خداوندی کے مطابق قیامت میں کامیابی اُسی کو ملے گی جس کا دِل صحیح،
سالم وتندرست ہوگا،ارشا دفرمایا:

﴿ يَوُمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُونَ إِلَّا مَنُ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيُمٍ ﴿ (الشعراء: ٨٨-٨٩) قيامت مين مال واولا دوالأنهين، قلبِ سليم والاكامياب موكار

علامہ بغویؓ فرماتے ہیں کہ' اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں قلبِسلیم سے مراد دِل کا شک وشرک سے یاک ہونا ہے۔'' (گلدسۂ تفاسیرہ/۲۲۰)

معلوم ہوا کہ کفروشرک اور نفاق دِل کے اصل مرض؛ بلکہ امراض کا مجموعہ ہیں، اُن ہی کے نتیجہ میں دِل کی مختلف اور مہلک بیاریاں مثلاً انتاع شہوت، حرص و حسد، بغض و عداوت، کینہ وغصہ اور بخل و کبروغیرہ وجود میں آتی ہیں، بیتمام گناہ دراصل دِل کی روحانی بیاریاں ہیں، اُن کے اصل مریض تو کا فرین اور منافقین ہوتے ہیں، کیکن اللہ تعالی کا استحضار نہونے سے زندہ دِل ایمان والوں کو بھی بیمہلک وروحانی امراض لاحق ہوجاتے ہیں۔

جس طرح جسم کے ظاہری امراض کا علاج ضروری ہے اِسی طرح دِل کے روحانی امراض کا علاج بھی ضروری ہے؛ کیوں کہ مرض کا آخری نتیجہ موت ہے، اگر جسم کے ظاہری امراض کا علاج بھی ضروری ہے؛ کیوں کہ مرض کا آخری نتیجہ موت ہے، اگر جسم کے ظاہری امراض کا صحیح علاج نہ ہوتو انسان مرکر قبر کے گڑھے میں بہنچ جاتا ہے، تو دِل کے روحانی امراض کا صحیح علاج نہ ہونے سے انسان کی انسانیت مرجاتی ہے، اور وہ جہنم کے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے، اُس سے قبل آج موقع ہے دِل کی روحانی بیار یوں کے کامیاب علاج کا، عاجز کے خیالِ ناقص میں اُس کے لیے اللہ تعالیٰ کا دھیان واستحضار اور کثر سے استعفار ضروری ہے؛ کیوں کہ جب اللہ تعالیٰ کا استحضار ہوگا تو انسان شیطانی حملوں اور گنا ہوں سے محفوظ رہے گا،

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

اور یادرکھو! آنکھوں کا اندھا بن دینی واُخروی اعتبار سے اِتنا نقصان دہ نہیں ہوتا جتنا دِل کا اندھا بن نقصان دہ ہوتا ہے؛ کیوں کہ دِل کے اندھوں کے لیے جہنم کی وعید ہے، جب کہ آنکھوں کے اندھوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، (بشرطیکہ وہ آنکھوں کی بصارت کے ساتھ دِل کی بصیرت سے محروم نہ ہوں) حدیث یا ک میں اِرشادِ نبوی ہے:

عَنُ أَنْسُ قَالَ: سَمِعُتُ النَّبِيَّ عَلَىٰ يُقُولُ: "قَالَ اللَّهُ سُبُحَانَهُ وَ تَعَالَىٰ: " إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبُدِى بِحَبِيبَتَيُهِ، ثُمَّ صَبَرَ، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّة." يُرِيدُ: عَيُنيُهِ. (رواه البخارى، مشكوة المصابيح: ١٣٥) (حديث قدسى نمبر: ١)

اِس حدیث پاک میں آنکھوں کی بینائی سے محرومی پرصبر کرنے والے بندہ مومن کے لیے وعدہ جنت ہے۔الغرض! دِل کا بِنوراور گراہ ہونا بڑی بربادی ہے، اُسے بینا وزندہ کرنے کے لیے دین حق اور اُس کی ہدایت کو قبول کرنا ضروری ہے۔ ہ

دلِ مردہ دلنہیں، اُسے زندہ کر دوبارہ ﴿ کہ یہی ہے اُمتوں کے مرضِ کُہن کا چارہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یوں تو ہر گناہ بہت برا ہے، لیکن چار با تیں گناہ سے بھی زیادہ بری ہیں: (۱) گناہ کو حقیر سمجھنا۔ (۲) گناہ کر کے خوش ہونا۔ (۳) گناہ پر اِصرار کرنا۔ (۴) گناہ پر فخر کرنا۔ یہ با تیں دِل کے گمراہ ہونے سے پیش آتی ہیں۔

19

#### دِل کی صحت و بیاری کے علامت:

قلبِ سلیم وہ ہے جوعقا کر صححہ اخلاصِ کامل اور اخلاقِ حسنہ سے متصف ہو، اب جس خوش نصیب کو حیاتِ قلب کی عظیم سعادت و دولت مل جائے ، تو اُس کے لیے اُس کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ جس طرح ایک زندہ انسان اگراپنی صحت کی حفاظت نہ کر ہے تو وہ بیار ہوجا تا ہے، بالکل اِسی طرح ایک زندہ دِل انسان بھی اگراپنی حیاتِ قلب کی حفاظت نہ کرے، تو اُس کا صححے ، سالم اور تندرست دِل بھی بیار ہوجا تا ہے، اور دِل کی درسی امراضِ روحانی سے اُس کا صحت یاب ہونا ہے، جب کہ اُن میں مبتلا ہونا بیاری ہے، واقعہ بیہ

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "الشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلَىٰ قَلْبِ ابْنِ ادَمَ، فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، وَ إِذَا غَفَلَ وَسُوَسَ. "(رواه البخاري تعليقاً، مشكوة / ص:٩٩١)

ترجمہ: شیطان انسان کے دِل پر چیکار ہتا ہے، جس وقت انسان اللہ کی یا داور اُس کے استحضار و دھیان میں ہوتا ہے تو شیطان بیچھے ہٹ جاتا ہے،اور جیسے ہی وہ اللہ سے غافل ہوتا ہے بس اُسی وفت شیطان انسان کو وسوسوں اور گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اُس کے بعدیہ انسان تو بہواستغفار کا اہتمام کرتا ہے تو اُس کا دِل گنا ہوں کی گندگی و بیاری سے پاک وشفایاب ہوجا تاہے،جبیہا کہ حدیث ِپاک میں مروی ہے:

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : "إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتُ نُكْتَةٌ سَوُدَاءُ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ، وَ إِنْ زَادَ زَادَتُ، حَتُّى تَعُلُوَ قَلْبَهُ ، فَذلِكُمُ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : كَلَّا بَلُ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ مَا كَانُوْ اللَّهُ مِسْبُونَ لَ. " (رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، مشكوة / ص: ٢٠٤، باب الاستغفار)

ترجمہ: جب مومن گناہ کرتا ہے تو اُس کے دِل میں ایک سیاہ نقط لگ جاتا ہے، اب اگر وہ تو بہ واستغفار کر لیتا ہے تو دِل اُس سیاہ داغ سے صاف ہوجا تا ہے، ورنہ کثر ہے معاصی سے قلبِ انسانی بالکل سیاہ اور شخت ہوجا تا ہے، اور یہی دِل کاوہ زنگ ہے جس کا ذکر ارشاوربانی ﴿ كَلَّا بَلُ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥٠ مُس عد

اور دِل کا زنگ ومرض اللّٰہ تعالٰی کے دھیان واستحضاراور کثر ت ِاستغفار سے دور ہوگا،طہارتِ قلب اور دوائے دِل کے لیے بیدونوں چیزیں لازم ہیں۔

#### دِل کی غفلت و بیداری کی علامت:

کیکن دِل کے زندہ وصحت مند ہونے کے باو جود بھی اُس پر غفلت کا پردہ پڑ جا تا ہے، پھریہی غفلت گناہ کا سبب بن کر دِل کومیلا وگندہ کردیتی ہے؛ کیوں کہ گنا ہوں کی اصل و

📈 گلدستهٔ احادیث (۴) 📈

جڑ غفلت ہی ہے، جس انسان کا دِل اینے اللہ اور انجام و عاقبت سے غافل ہوتا ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اِس لیے دِل کی غفلت اپنے اللہ اورانجام کو بھول جانا ہے، تو بیداری اُس کا استحضاراور ذکر وفکر کرنا ہے، اللہ کے ذکر اور آخرت کے فکر سے دِل کی غفلت دور ہو کروہ مزکی وصفی اور نور سے پرنور ہوجائے گا، حدیث یاک میں فرمایا گیا ہے کہ دِل کا زنگ ومیل ذکراللہ سے دور ہوگا، چنانچہ ارشادِ نبوی ہے:

عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " لِكُلِّ شَييُءٍ صَقَالَةٌ، وَ صَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكُرُ اللَّهِ، وَ مَا مِنْ شَييُءٍ أَنْجِيْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكُرِ اللُّهِ، قَالُوُا: وَ لَا الْحِهَادُ فِي سَبِيُلِ الله ؟ قَالَ: وَ لَا أَنْ يَضُرِبَ بِسَيُفِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ." (مشكواة/ص:٩٩١)

ترجمه: حضرت ابن عمر رضي الله عنهما نے حضور ﷺ كاار شادفل كيا كه ہر چيز كي صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی مشین وآلہ ہوتا ہے، اور دِل کی صفائی کا آلہ ذکر اللہ ہے، اور عذابِ اللی سے بیخے کے لیے ذکرِ اللی سے بہتر اور کوئی ذریعینہیں،صحابہؓ نے عرض کیا: کیا جہاد بھی نہیں؟ فرمایا: نہیں،اگر چہوہ مجاہدا پنی تلوار سے اتنی باراور اتنی شدت سے مارے کہوہ ٹوٹ جائے۔''( تب بھی وہ ذکراللہ ہےافضل نہیں )اِس حدیث میں ذکرِالٰہی کا ایک بڑا فائدہ دِل کی بیداری وصفائی کو بتایا گیا۔

صاحبو! واقعه بيه ہے كه بنده جتنا زياده ذكرالله كاامتمام كرے گا أتنا ہى زياده أس كا ول پاک وصاف ہوگا،اوراُ سے سکونِ قلب کی دولت نصیب ہوگی،جبیہا کہ إرشادِ باری سے بھی اس کی تائيد ہوتی ہے، چنانچ فرمايا: ﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطُمَئِنُّ الْقُلُوبُ ٥ ﴿ (الرعد/٢٨) خلاصہ یہ ہے کہ بگڑے ہوئے دِل کوسنوار نے کے لیے اللہ کا دھیان واستحضار اور ذکراللدواستغفار کی کثرت نیز صالحین کی صحبت ضروری ہے،ان شاءاللداس کی برکت سے دِل زندہ ، صحت مند ، بیداراور چیکدار بن جائے گا ، پھر دِل کے سنور نے سے انسان کی دنیاو

آخرت بھی سنور جائے گی ۔۔

لب پے ذکر اللہ کی تکرار ہو 🌣 دِل میں ہر دم حق کا استحضار ہو اِس پرتواگر کر لے حاصل دوام 🖈 پھرتوبس کچھ دِن میں بیڑا یار ہو

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ فرماتے ہیں کہ ''ناپاک زمین کے پاک ہونے کی دوصور تیں ہیں: (۱) ایک تو یہ کہ اِتی بارش برسے کہ گندگی کو بہا لے جائے۔ (۲) دوسرے اِتناسورج چیکے کہ نجاست کوجلا کرمٹا دے۔ اِسی طرح (جب) قلب کی زمین (ناپاک ہوجائے تو اُس کی پاکی) کے لیے بھی دو چیزیں ہیں: (۱) ذکر الٰہی، جس کی مثال بارش کی سی ہے۔ (۲) دوسرا شیخ کامل (کی صحبت) جس کی مثال سورج کی سی ہے، ذکر سے دِل صاف ہوتا ہے، جب کہ شیخ کامل کی صحبت اُس کو مزید چپکاتی ہے۔ (ستفاداز: تصوف و سلوک اُسی۔)

حق تعالیٰ ہمیں ذکراللہ کی کثرت، اہل اللہ کی صحبت اور اجتناب عن المعاصی کی تو فیق عطافر ماکر ہمارے دِل کواپنامسکن بنادے۔آمین یاربالعالمین۔

> ۲۳/شعبان المعظم/ ۳۳۵ اه/ بروز: اتوار مطابق: ۲۲/ جون/۲۰۱۴ و (بزم صدیقی ، برودا)

( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

(٢)

### بيعت طريقت كي حقيقت اورا بميت

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ - وحوله عِصَابَةٌ مِنُ أَصُحَابِهِ - : "بَايِعُونِي عَلَىٰ أَنُ لاَ تُشُرِكُوا بِاللَّهِ شَيئًا، وَ لاَ تَسُرِقُوا، وَ لاَ تَسُرِقُوا، وَ لاَ تَشُرِكُوا بِاللَّهِ شَيئًا، وَ لاَ تَسُرِقُوا، وَ لاَ تَدُنُوا، وَ لاَ تَقُتُلُوا أَوُلاَدَكُم، وَ لاَ تَأْتُوا بِبُهُتَانَ تَفْتَرُونَةُ بَيْنَ أَيُدِيكُمُ وَ أَرْجُلِكُم، وَ لاَ تَعْرُونُ فِ هَمَنُ وَفَى مِنُكُم فَأَجُرُهُ عَلَىٰ اللَّهِ، وَ مَنُ أَصَابَ مِنُ ذَالِكَ شَيئًا، فَعُو قِبَ فِي الدُّنيا، فَهُو كَفَّارَةٌ لَّهُ، وَ مَنُ أَصَابَ مِنُ ذَالِكَ شَيئًا، ثُمَّ سَتَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ، فَهُو إلى الله عَلَىٰ ذَالِكَ شَيئًا، عَلَىٰ ذَالِكَ عَلَيْهِ، فَهُو إلى الله عَلَىٰ ذَالِكَ شَاءَ عَاقَبَهُ. " فَبَايَعُنَاهُ عَلَىٰ ذَالِكَ .. وَالْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ وَالْكَ .. وَاللَّهُ عَلَىٰ فَهُو إلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ .. وَاللّهُ عَلَىٰ فَعُولُولُ اللهُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ الله عَلَىٰ اللهُ الله عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت (جومشہور انصاری صحابہ میں سے ہیں، اور بیعت اولی و ثانیہ میں شریک، نیز اصحاب صفہ کے معلم ہیں، وہ) فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رحمت عالم علی و ثانیہ میں شریک نیز اصحاب صفہ کے معلم ہیں، وہ) فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوجت عالم علی ہوئی تھی ہوئی تھی (مخاطب کر کے) ارشاد فرمایا: تم مجھ سے بیعت کرو اِس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کرو گے، اور چوری نہیں کرو گے، اور زنانہیں کروگ، اور فقر وغربت اور بے جاغیرت کے خوف سے) اپنی اولا دکوئی نہیں کروگ، اور کوئی بہتان (اور فقر وغربت اور بے جاغیرت کے خوف سے) اپنی اولا دکوئی نہیں کروگ، اور کوئی بہتان

﴿ لَا يَعُصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمُ وَ يَفُعَلُونَ مَا يُؤُمَرُونَ ﴾ (التحريم: ٦) "الله كسى حكم ميں نافر مانی نہيں کرتے ،اوروہی کرتے ہیں جس كا اُنہيں حكم ديا تاہے۔''

ناری وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالی نے ناریعن آگ سے پیدا فرمایا، جیسے جنات و شیاطین، اُن میں برائی اور نافرمانی کا مادہ غالب ہے، اِس کیے اکثر و بیشتر وہ برائی اور نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اِن دونوں کے بالمقابل خاکی وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالی نے خاک یعنی مٹی سے پیدافرمایا، جیسے تمام بنی نوع انسان، ارشا دِ باری ہے:

﴿ حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ صَلُصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنُ مَّارِجٍ مِّنُ نَارٍ ٥﴾ (الرحنن: ١٤-١٥)

> عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی ،جہنم بھی بیخا کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے، نہ ناری ہے

کلدستهٔ احادیث (۲)

نہ لاؤگے جسے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان تراش لو، (یعن کسی پرالزام تراشی اور بہتان بازی نہیں کروگ، اور شریعت کے مطابق جواحکام میں تہمیں دوں اُن کی) نافر مانی نہیں کروگ، ابتم میں سے جو شخص بھی (اِس بیعت کے ذریعہ کیے جانے والے) عہدو قرار کو پورا کرے گا، تو اُس کا اجرو تو اب اللہ کے ذمہ ہے، اور جو شخص (سوائے شرک کے) اِن میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے، اور پھر دنیا میں ہی (قصاص و حدود و غیرہ جاری کر کے) اُس کو گناہ کی سزا بھی مل جائے، آویہ برااُس کے لیے (دنیوی اور اُخروی اعتبار سے اُن گناہوں کا) کفارہ ہوجائے گی، (جبیبا کہ ائمہ تلاشہ کا قول ہے، البتہ امام اعظم ابوصد فیتہ العمان فرماتے ہیں کہ اگروہ تی تو بہر لے تو اُخروی اعتبار سے بھی اُن گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ واللہ اعلم، ازمظا ہر حق جدید/ص: ۱۳۱۱) اور اگر اللہ نے اِن گناہوں کے مرتکب کی اللہ کی مرضی پرموقوف ہے کہ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے آخرت میں بھی کوئی سزانہ ملی، تو یہ اللہ کی مرضی پرموقوف ہے کہ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے آخرت میں بھی کوئی سزانہ ملی، تو یہ ویشی اور معافی کا معاملہ فرمائے، اور اگر چاہے تو گناہ کے بقد رسزا دے۔ (راوئ حدیث ورمائے میں کہ کا یہ وعظ سننے کے بعد) ہم نے اِن سب اُمور پر بیعت کر لی۔

22

#### انسان کی فضیلت کا مدارتقوی کی توبداورا صلاح پرہے:

خالقِ کا ئنات نے بے شار مخلوقات پیدا فرمائیں، کیکن بنیادی طور پر اُن کی تین قشمیں ہیں:(۱) نوری، (۲) ناری، (۳) خاکی۔

نوری وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالی نے نور سے پیدا فرمایا، جیسے ملائکہ، حدیث میں ہے: "خُعِلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنُ نُورٍ" (مسلم، مشكونة/ص: ٥٠٦: ٥) فرشتوں كونورسے پيداكيا گيا۔

چوں کہاللہ تعالیٰ نے اُن میں برائی اور نافر مانی کی طاقت رکھی ہی نہیں ، اِس لیے آن کہتا ہے :

#### بيعت ِطريقت كي حقيقت، إفاديت اورحكم:

توبہ، اپنی اصلاح اور حصولِ تقوی کا اِس دور میں بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ آ دمی کسی کامل شیخ طریقت سے بیعت ہوجائے؛ کیوں کہ بیعت طریقت میں ایک طرح کا معاہدہ اور وعدہ کیا جاتا ہے، جب کوئی شخص کسی کامل شیخ طریقت سے بیعت ہوتا ہے، توسب سے پہلےاُ سے گناہوں سے تو بہ کرائی جاتی ہے، پھراُس سے ایمان واعمال پراستقامت اور اپنی اصلاح کی کوشش کا وعدہ لیاجا تا ہے، یہی بیعت ِطریقت کی حقیقت ہے ۔

اُس کی اِ فادیت میہ ہے کہ جو شخص بھی اِس معاہدہ اور وعدہ کو نبھا تا ہے اُسے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں: (۱)ایک توبیر کہ بیعت کے وقت شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر گناہوں سے جو سچی توبہ کی ہے اُس کی برکت سے ان شاءاللہ بچپلی زندگی کے تمام (وہ گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور صرف توبہ کر لینا ہی کا فی ہے، وہ سب) گناہ معاف ہو جائیں گے، حدیث یاک میں ارشادہ:

عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسُعُولَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : "التَّائِبُ مِنَ الذَّنبِ كَمَنُ لاَ ذَنُبَ لَهُ. " (رواه ابن ماجه، مشكوة أص: ٢٠٦)

گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اُس نے گناہ کیا ہی نہیں، اِس لیے کہ توبه كرنے والے كے ليے الله ياك نے معافى اور مغفرت كا وعده فرمايا ہے، إرشاد ہے: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقُبَلُ التَّوْبَةَ عَنُ عِبَادِهِ ﴾

ویسے گناہوں سے سچی توبہ تو ایک شخص اپنے طور پر تنہائی میں بھی کرسکتا ہے، لیکن بعت کے وقت سے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کرتوبہ کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اِس طرح توبه کرناسنت ہے، جبیبا کہ حدیثِ مذکور سے اِشارہ ملتاہے۔ (۲) پھر اِس طرح بیعت كرنے والا اپنے شخ كواپني توبه كا گواہ بنا تا ہے، اور أن سے دعا وتوجه كا طالب ہوتا ہے، إس ليه حضرت مولا ناخليل احمد سهار نپوري فرماتے تھے كه 'مريدتوبه كرتا ہے اور مراد ( ينتخ ) كوأس

💥 گلدستهٔ احادیث (۴) 💥 💥 🔀

یر گواہ بنا تا ہے۔''(سلوک واحسان/ص:۲۲۹) جس کی برکت سے طالب کے لیے عمو ماً بنی اصلاح کرنا آسان ہوجاتا ہے، بلکہ مزیداُس پراستقامت نصیب ہوتی ہے،اور بیعت ِطریقت کا اصل مقصداینے اعمال واخلاق کی اصلاح، پھراُس پراستقامت ہی توہے، اِسی لیے ہمارے علاءاورمشائخ أس كى ترغيب ديتے ہيں۔

صاحبو! انسان کی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے، اپنی اصلاح کرنا ہرایک کے ذمہ فرض ہے، رہی بات بیعت کی ، تووہ اگر چہ فرض نہیں ، سنت ہے، کین بیالی مبارک سنت ہے کہ اُس سے فرائض زندہ ہوتے ہیں، نیزتو فیق اصلاح و استقامت نصیب ہوتی ہے۔

#### بعت کی قسمیں:

پھر یہ کوئی نیا طریقہ بھی نہیں، بلکہ رحمتِ عالم ﷺ کے زمانہ میں جن مختلف قسم کی ۔ بیعت کا تذکرہ ملتا ہے اُن میں یہ بیعت بھی یائی جاتی ہے،علماءِ محققین فرماتے ہیں کہ دور نبوی میں بنیادی طور پر چارشم کی بیعت ہوا کرتی تھی ،جن کی مختصر تشریح حسب ذیل ہے:

(١)..... بيعت على الاسلام: جب كوئي شخص مسلمان مونا حابتا تو حضور طالية اُس سے بیعت لیتے تھے۔حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحبؓ نے اپنی کتاب ''حیاة الصحابهُ' میں متعدد رِوایات اِس مضمون کی جمع فرمائی ہیں ،مثلاً ایک روایت میں حضرت اسورؓ فرماتے ہیں کہ' فتح مکہ کے دِن ہم نے حضور ﷺ کودیکھا کہ آپ قرنِ مصقلہ مقام کے یاس بیر کر لوگوں کو اسلام اور (کلمه) شہادت پر بیعت کررہے ہیں۔ ' اور بیہقی میں ہے کہ چھوٹے، بڑے،مرد وعورت تمام لوگ حضور علیہ کے پاس آئے، اور آپ علیہ نے اُن کو اسلام اورشہادت پر بیعت فرمایا۔ (حیاۃ انصحابہ :۱۱/۱۱) یہ بیعت علی الاسلام کہلاتی ہے، جو گویا آپ سِلالْیَایِّا کے منصبِ نبوت کا مظهر تھی۔

(٢).....بعت على المجرة: جس كى تفصيل بير ہے كدابتداء اسلام ميں جب

💥 گلدستهٔ احادیث (۴) 💥 📉

نہیں،اوراگراُ س بہتی کے مرد وعورت کافی نہ ہوں تو قریب ترین بہتی کے لوگوں پر بھی جہاد فرضِ عین ہوجا تا ہے۔ (۲) دوسری صورت پیہے کہ سی موقع پر مسلمانوں کا امیریا حاکم جہاد کا اعلان کر دی تو اُس وفت بھی لوگوں پر جہاد فرضِ عین ہو جاتا ہے، جیسے غزوہُ تبوک کے موقع پر حضور علی نے کیا۔ الغرض جس وقت وہ صحابی جہاد کی اِجازت جاہ رہے تھا اُس وقت جہاد فرضِ عین نہ تھا، اسی لیے حضور سے نے اُنہیں والدین کی خدمت وحسنِ سلوک کا تھم دیا۔ اِس سے ثابت ہوا کہ جب جہاد فرضِ عین نہ ہوتو والدین کی خدمت جہاد و ہجرت سے افضل ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضور ﷺ حضرات صحابہ سے ہجرت اور جہادیر بھی بیعت فر ماتے تھے۔

(٣)..... بيعت على الجهاد: يتسرى قتم كى بيعت تقى، جوبعض خصوصى حالات میں حضور علی ایک سے لیا کرتے تھے، منجملہ اُن میں سے ایک لیے کا کی حدیبیا کا موقع ہے، جس کامخضر واقعہ یہ ہے کہ ہجرت کے چھٹے سال آپ سال آپ سال نے بیخواب دیکھا کہ آپ بھی مع اصحاب مسجد حرام میں داخل ہورہے ہیں، تو وہاں کی یادیں اور باتیں تازہ ہو گئیں،آپﷺ نے عمرہ کا اِرادہ فرمالیا، پھر چودہ سوصحابہؓ کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ مکر ّمہ روانه ہوئے، جب آپ طابیق مکہ کے قریب پنچے تو پتہ چلا کہ شرکین مکہ نے آپ طابیق کومکہ میں داخل نہ ہونے دینے کا اِرادہ کر کے ایک بڑالشکر تیار کرلیا ہے، اُس وقت آپ الفیار نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، (پہ جگہ آج کل شمیسی کہلاتی ہے) وہاں سے آپ طابھے نے حضرت عثمان غنی رضی الله عنه کوایلجی بنا کر مذا کرہ کے لیے مکہ کے سر داروں کے پاس بھیجا، تا کہ وہ اُنہیں بتا کیں کہ ہم جنگ کے لینہیں، بلکہ مض عمرہ کے لیے آئے ہیں،حضرت عثمانٌ کمہ گئے تو وہاں کے سرداروں نے اُنہیں روک لیا، جس کی وجہ سے بیا فواہ کھیل گئی کہ آ پڑ شہید کردیے گئے، اب بظاہر جنگ کی فضابن گئ تھی، اس لیے حضور سے اے بول کے ایک درخت کے پنچ صحابہؓ سے یہ بیعت لی کہ اگر کفار حملہ آور ہوئے تو ہم بھا گیں گے نہیں، بلکہ جب تک زندہ رہیں گے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے جتی کہ اپنی جانوں کی قربانی بھی پیش کر

مسلمانوں کے لیے حالات بہت تنگ ہو گئے تب اللہ کے حکم سے حضور علیہ آیا اور صحابیّا نے مکہ کر ّمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، اُس وقت مکہ مکر ّمہ کے تمام مسلمانوں پر ہجرت فرضِ عين تقي ، (إلاّ بير كه كوئي واقعي مجبور هوتو وه مشتثیٰ تقا) بيتكم فتح مكه تك باقي رہا، بعد ميں ہجرت کی فرضیت ختم ہوگئی، اِس سے قبل آ پ ﷺ حضرات ِ صحابہؓ سے ہجرت پر بھی بیعت لیتے تھے،جبیبا کہ مختلف احادیث میں اُس کا تذکرہ ملتا ہے، منجملہ اُن میں سے ایک حدیث پیر

عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِّ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ، فَقَالَ: أُبايِعُكَ عَلَى الْهِجُرَةِ وَالْجِهَادِ، أَبْتَغِيُ الْأَجُرَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ، قَالَ: فَهَلُ لَكَ مِنُ وَالِدَيُكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟ قَالَ: نَعَمُ؛ بَلُ كِلاَهُمَا، قَالَ: فَتَبْتَغِيُ الْأَجُرَ مِنَ اللهِ تَعَالىٰ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: فَارُجِعُ إِلَىٰ وَالِدَيْكَ، فَأَحْسِنُ صُحْبَتَهُمَا. (مسلم: ٣١٣/٢، كتاب السير)

ترجمہ: ایک تخص نے حضور علیہ کی خدمت میں آ کرعرض کیا کہ میں آپ سے ججرت اور جہادیر اجرِ آخرت کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ علیہ نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اُس نے جواب دیا کہ جی ہاں، دونوں زندہ ہیں، آپ سے اُنے فرمایا کہ پھرتوبس، اُن کے ساتھ حسنِ سلوک کرو۔

إس موقع ير بهارے حضرات علماءِ محدثين فرماتے ہيں كه إس صحابيً كا واقعه أس وقت کا ہے جب مکہ فتح ہوکر ہجرت کا حکم ختم ہو چکا تھا، یا بیصحا کی ؓ مکہ مکر ّمہ کے علاوہ کسی اور علاقہ کے تھے، نیز یہ صحابی جس وقت حضور علیہ سے ہجرت کے ساتھ جہاد کی بیعت کرنا عاية تقاس وقت جهاد فرض عين نهتها، بلكه فرض كفاية ها-

دوصورتوں میں جہادفرضِ عین ہوجا تاہے: (۱) ایک بید کہ دشمن نے کسی مسلمان بستی يرحمله كرديا توتمام مسلمانوں پرأس كامقابله كرنا فرضِ عين ہے، حتى كدا گرمرد كافى نه ہوں تو عورتیں بھی شریکِ جہاد ہوں، ایسی صورت میں وہ اپنے شوہروں سے اِ جازت کی بھی یا بند

دیں گے، حضرات صحابہ نے پورے عزم واخلاص کے ساتھ بیعت کی ، حضور علیہ نے حضرت عثمان کو بھی غائبانہ طور پر اُس میں شامل فرمایا، (اِسی سے ہمارے مشائ نے غائبانہ بیعت کے ثبوت پر استدلال فرمایا ہے، اور جب غائبانہ طور پر بیعت جائز ہے تو خط و کتابت اور فون وغیرہ کے ذریعہ بیعت کرنا تو بدرجہ اولی جائز ہے) بعد میں معلوم ہوا کہ شہادت عثمان والی خبر غلط تھی، اور پھر صلح کا معاملہ پیش آیا، لیکن اِس بیعت کو اللہ تعالی نے اِتنا پسند فرمایا کہ اِرشاد فرمایا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوُقَ أَيْدِيْهِم ﴾ (الفتح / ۱۰) پيارے! جوتمہارے وُلارے تم سے بيعت كررہے ہيں، در حقيقت وہ اللہ تعالى سے بيعت كررہے ہيں، الله كا ہاتھ أن كے ہاتھوں پر ہے، اِسى كے ساتھ أن كورضا كا پروانہ بھى عطافر بابا:

﴿ لَقَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيُنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِم ﴾ (الفتح: ١٨)

یقیناً الله اُن مومنین سے بڑا خوش ہواجب وہ درخت کے بنچتم سے بیعت کررہے تھے، اور اُن کے دِلوں میں جو کچھ (عزم واخلاص) تھا وہ بھی اللہ کومعلوم تھا۔ یہ بیعت علی الجہا دکہلاتی ہے، جس کا اظہار غزوہ خندق کے موقع پر حضرات صحابہؓ نے اِن الفاظ میں کیا:

نَحُنُ الَّذِیْنَ بَایَعُوْا مُحَمَّدًا ﴿ عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِیْنَا أَبَدًا

ترجمہ: ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور ﷺ سے اِس بات پر بیعت کی کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے۔

(س) .....بیعت علی الاعمال: اِس کے علاوہ آپ ﷺ نے اُمت کی تعلیم و تربیت کے لیے اُمت کے سب سے بہترین طبقہ لینی حضرات ِ صحابیاتؓ سے مخصوص اعمال کی پابندی اور اجتناب عن المعاصی کی بیعت کی ہے، جیسا کہ حدیثِ مذکور میں اِس کا

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

تذکرہ ہے،علاوہ ازیں جب صحابیات طلح حضورِ اکرم علیہ کی خدمت میں بغرض بیعت حاضر ہوئیں توارشاد ہوا:

﴿ يَا يُهُمَا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَ كَ الْمُؤُمِنْتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَىٰ أَنُ لَا يُشُرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْعًا وَ لَا يَشُرِقُنَ وَ لَا يَقُتُلُنَ أَوُلَادَهُنَّ وَ لَا يَأْتِينَ بِبُهُتَانَ يَّفْتَرِيْنَةً بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ لَا يَسُرِقُنَ وَ لَا يَتُعُلُنَ أَوُلَادَهُنَّ وَ لَا يَعُمُنَ وَ لَا يَعُمِينَ فَ لَا يَعُمُنَ وَ لَا يَعُصِينَ نَكَ فِي مَعُرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغُفِرُ لَهُنَّ اللَّهَ لَا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ وَلَا يَعُصِينَ نَكَ فِي مَعُرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغُفِرُ لَهُنَّ اللَّهَ لَا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ وَلَا يَعُصِينَ اللَّهَ لَا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ وَلَيْ يَعُمُنَ وَاسْتَعْفِرُ لَهُمَنَ اللَّهَ لَا إِنَّا اللَّهُ عَلَيْ وَلَا يَعْمَى اللَّهُ لَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمِينَ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمَلُولُ اللَّهُ لَا يَعْمُ لَلْهُ مِنْ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمَلُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعُمُونُ وَلِهُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَاللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلِهُ وَلَهُ وَيْ اللَّهُ لَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَوْلُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَيْنَا لَيْكُونُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْ وَلَا يَعْمُونُ وَالْمَعْمِعُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَالِكُولِ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَعُونُونُ وَالْعِمُونُ وَالْعَلَاقُونُ وَالْمُعْلَاقُولُونُ وَالْمُعْلَاقُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُونُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ والْمُعْمِنَا لَا لَكُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَالْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمِونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُونُ ولَا يَعْمُونُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِونُ وَلَا يَعْمُونُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُولُولُ

ترجمہ: محبوبم! جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں اِس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کوشر یک نہیں کریں گی، اور چوری نہیں کریں گی، اور زنانہیں کریں گی، اور زنانہیں کریں گی، اور نہ کوئی ایسا بہتان با ندھیں گی جو اُنہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑ لیا ہو، اور نہ کسی بھلے کا م میں تمہاری نافر مانی کریں گی، تو تم اُن کو بیعت کرلیا کرو، اور اُن کے تن میں اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔

#### بيعت ِطريقت كے بغير شيخ طريقت بنا آسان نہيں:

25

یہ وہی بیعت ہے جسے آج بیعت ِطریقت کہا جاتا ہے، اِس کیے کہا ہے مرشد کے ہاتھ پر جو بیعت کی جاتی ہے اُس میں تو ہے کے بعد اِسی بات کا گویا عہد و معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم شریعت کے خار اُن واحکام بجالا کیں گے، اور گنا ہوں سے اجتناب کی کوشش کریں گے، اور گنا ہوں سے اجتناب کی کوشش کریں گے، اور پوری زندگی آپ کی تعلیم فرمودہ شری ہدایات کے مطابق گذاریں گے، تو اِس طرح بیعت کرنے سے تو بہ، اصلاح اور حصولِ تقوی میں بڑی آسانی ہوجاتی ہے، بشر طیکہ مریدا ہے نی کی ہدایات یہ بات کے مرایا کی ہدایات بیت تھے کہ ' شخ کو سرایا کی ہدایات و بنا تو مرید کا کام اُن کوئن کر زبان اور مرید کو سرایا کان ہوجانا چا ہے۔' ( شخ کا کام ہدایات و بنا تو مرید کا کام اُن کوئن کر عمل کرنا) (سلوک واحدان اُس ۲۱۶۳)

تواُس کے متعلق جلالین میں ہے کہ: "مَا یُقَرِّبُکُمُ إِلَیْهِ مِنُ طَاعَتِهِ" (حلالین/ص:۹۹) ہروہ طاعت جو تہمیں اللہ کا مقرب بنادے۔ ابغور کیجئے کہ مرشد بھی اپنے مرید کے لیے اصلاح اور قرب الہی کا سبب بنتا ہے، اِس لیے بعض علماء نے فرما یا کہ "الُّو سِیْلَة" سے مرشد مراد ہے۔ مرشد عالم حضرت خواجہ غلام حبیب صاحبؓ فرماتے تھے کہ" آسان سے بارش کون برساتا ہے؟ اللہ، مگر والدین وسیلہ بن برساتا ہے؟ اللہ، مگر والدین وسیلہ بن جاتا ہے، اولادکون دیتا ہے؟ اللہ، مگر والدین وسیلہ بن جاتے ہیں، اِسی طرح (تو بہ واصلاح کا اِرادہ اور) دِل میں انوارات کون ڈالتا ہے؟ اللہ، مگر یومرشداُس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔" (تھون وسلوک/ص:۳۸)

الہذائس شخ طریقت سے بیعت اصلاح کا تعلق قائم کرنا چاہیے۔حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوگ نے فرمایا کہ ''جس میں پانچ با تیں پائی جا ئیں اس سے بیعت ہونا درست ہے: (۱) کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ کاعلم رکھتا ہو،خواہ کسی شخ کامل یا عالم کی صحبت میں رہ کر اس سے سن کریا دکر لیا ہو۔ (۲) عدالت اور تقویٰ سے متصف ہو، اور کم از کم کبائر و صغائر پر اصرار سے باز رہتا ہو۔ (۳) دنیا سے بے رغبت رہ کر آخرت کی رغبت رکھتا ہو، جس کی علامت سے ہے کہ طاعت مؤکدہ اور ضح احادیث میں وارداذ کار کا پابند ہو۔ (۴) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اپنی بساط کے مطابق اجتمام کرتا ہو۔ (۵) مشائح کی خدمت میں رہ کراور راہ سلوک سکھ کرا جازت بھی حاصل کرلی ہو۔

( فآوي عزيزيه:۲/۲-۱۰۱ز جمود الفتاوي ۴/۳/۲۱)

حق تعالیٰ ہمیں شیخِ کامل کی صحبت وتعلق نصیب فر ما کر ہمیں اپناتعلق عطا فر مائے۔ آمین یارب العالمین۔

کیم رمضان المبارک/۱۴۳۵ھ/ بروز: دوشنبه مطابق: ۳۰/ جون/۲۰۱۴ء (بزم صدیقی)

( اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

کلدستهٔ احادیث (۴)

پھر چوں کہ یہ مرد وزن سب کی ضرورت ہے اِس کیے حضور علی ہے جہاں حضرات صحابہ ہے محصوص اعمالِ اسلام کی پابندی اور معاصی سے اجتناب پر بیعت لی وہیں حضرات صحابیات سے بھی آپ علی ہے نہیں نے بیعت فر مائی ، البتہ رحمت عالم علی کی عادت شریفہ اِس سلسلہ میں سیدہ عائشہ کے بیان کے مطابق یہ تھی کہ آپ علی عورتوں کو پردے میں بغیر ہاتھ میں کے بیعت فر ماتے تھے، حدیث پاک میں مروی ہے:

"وَ اللَّهِ، مَا مَسَّتُ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ. "(متفق عليه، مشكوة 8 م ٣٥، باب الصلح)

خلاصة كلام يہ ہے كہ بيعت ِطريقت كامقصد صرف اور صرف تو به اور اصلاح ہے، اور يہ سب كى ضرورت ہے، اس ليے عاجز كا خيالِ ناقص يہ ہے كہ بيعت ِطريقت كے بغير كسى شخص كے ليے بھى شخ طريقت بنا آسان نہيں، بقول حضرت شاہ ولى اللّه : ''ولى تو ہر شخص بن سكتا ہے كہ اُس كامعا ملہ اپنى ذات كى اصلاح تك ہوتا ہے، كين شخ ہركوئى نہيں بن سكتا كه اُس كامعا ملہ اپنى ذات كے علاوہ مريدوں كے ساتھ بھى متعلق ہوتا ہے۔'' (سلوك واحسان/ ٢٩٧)

اِس لیے شخطریقت بننے سے پہلے بیعتِ طریقت ضروری ہے۔اور اِس دورِفتن میں جو بھی کسی کامل شخ کے ہاتھ پر بیعت کر لے گاعجب نہیں کہوہ"مَنُ دَ خَلَهُ کَانَ آمِنًا" کا مصداق بن جائے۔

مجھے سہل ہو گئیں منزلیں، تو خزاں کے دِن بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آگیا، تو چراغ راہ کے جل گئے مفت محمد جسگا ہوئن میں میں درجس رہ ک

26

حضرت مفتی محمود حسن گنگوہ کی فر ماتے تھے کہ''جس کا کوئی رہبر نہ ہوتو اُس کا رہبر

شيطان بن جاتا ہے۔'(سلوک واحسان/ص:۳۳۹)

بیعت کس سے ہونا چاہیے؟

لہذا شیطان کے مروفریب سے محفوظ رہنے کے لیے کسی رہبر کامل سے بیعت ہو جانا ہی عافیت کا راستہ ہے، قرآنِ کریم میں جو تکم ہے: ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ (المائدة: ٥٠)

تعداد میں کمی آجائے، مگر ایسے لوگ ہر زمانہ میں ہوں گے، کلی طور پر معدوم نہیں ہو جائیں گے )۔

#### سنت کی تعریف مع اقسام:

اللَّدربالعزت کی جانب سے عطا کر دہ زندگی کا عطیبہ نہایت ہی قیمتی ہے، اُس کی قدریمی ہے کہ ہم اِس زندگی کوچیح طریقہ کے مطابق گذاریں ،اورزندگی گذارنے کا وہ طریقہ جوحضور ﷺ کا ہےاُس سے زیادہ صحیح ،نفع بخش، پیارااوراللّٰد کے نز دیک پیندیدہ اور طریقہ نه کوئی ہے اور نہ ہوسکتا ہے، اور حضور علیہ ایس کے طریقے کوسنت کہتے ہیں، اِسی لیے شریعت میں سنت کی بہت ہی زیادہ اہمیت آئی ہے؛ کیول کہ سنت کے لغوی معنیٰ ہیں: ' طریقہ''،اور جب سنت کی نسبت احکام شریعت کی طرف ہوتو اُس کے معنیٰ ہوں گے واجب سے کم درجہ کے اعمال واحکام، کین جباُس کی نسبت صاحبِ شریعت (ﷺ) کی طرف کی جائے تو اُس کا عام مطلب ہوتا ہے رحت عالم اللہ کا طریقہ، یعنی سرکار دوعالم اللہ کے وہ مختلف اعمال واقوال اوراخلاق واحوال جو( قابل عمل )احادیث میں بیان کیے گئے ہیں،خواہ اُن کا تعلق طبعی دبشری اُمور سے ہو یا شرعی ودینی اُمور سے، دوسر کے فظوں میں بیکہ وہ نبوی طریقہ جو آپ طِلْقِيم نے بطورِ عادت اختیار فر مایا ہو یا بطورِ عبادت، پھر عادت وعبادت میں بھی اُس نبوی طریقه کا درجه فرض کا ہویا واجب کا،سنتِ مؤکدہ کا ہویا غیرمؤکدہ کا،سب کے سب سنت کے اصطلاحی مفہوم میں داخل ہیں، مثلاً ایمان لا نا تو فرض ہے، جس کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں الیکن ایمان لا نا اِس اعتبار سے سنت بھی ہے کہ بیر حضور بھی تا کا طریقہ ہے، اِسی طرح ہرمسلمان مردوزن پرروزانہ دِن رات میں یا پچ مرتبہ نماز پڑھنا تو فرض ہے، لیکن یہ اِس اعتبار سے سنت بھی ہے کہ حضور ﷺ کا طریقہ ہے، اِسی طرح رمضان کے روزے،صاحبِ نصاب پرسال میں ایک مرتبه زکو ق،اورصاحبِ استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا وغیرہ اگر چہ فرائض ہیں،کیکن اِس اعتبار سے کہ اِن تمام اُمور واحکام پر

## (۳) انباع سنت کی فضیلت اورنز کے سنت کی مذمت

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيم

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ راوی ہیں: رحمت عالم سے ارشاد فرمایا کہ جس خض نے حلال رزق کمایا، اور سنت کے مطابق (زندگی کے ہر معاملہ میں) عمل کیا، اور اُس کی زیاد تیوں سے بھی لوگ محفوظ و ما مون رہے تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا، ایک صحابیؓ نے عرض کیا: یارسول اللہ! ایسے لوگ تو آج کل بہت ہیں، (تو کیا ہمارے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ (خواہ اُن کی ہوں گے۔ (خواہ اُن کی

كيفيت كوبعينه أسى طرح محفوظ كيا كياجس طرح آب النيام مصرز دموع حتى كها حاديث مبارکہ میں بیجھی محفوظ ہے کہ کس اِرشاد کے وقت آپ ایسائے کے چہرہ انور پر کیا تاثرات تھے، جيبا كايك حديث قدسي ميس ع:

عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسُعُوْدٌ ۚ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : "إِنِّي لَأَعُلُمُ آخِرَ أَهُل النَّارِ خُرُو جًا مِنْهَا، وَ آخِرَ أَهُلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا، رَجُلٌ يَّخُرُجُ مِنَ النَّارِ حَبُوًا، فَيَقُولُ اللُّهُ: إِذُهَبُ، فَادُخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا، فَيُحَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَّائِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّي ! وَجَدُتُهَا مَلَايْ، فَيَقُولُ اللّٰهُ: إِذْهَبُ، فَادُخُلِ الْجَنَّةَ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَ عَشَرَةَ أَمُثَالِهَا، فَيَقُولُ: أَ تَسُخُرُ مِنِّي وَ أَنْتَ الْمَلِكُ"، فَلَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلَة ضَحِك، حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِذُهُ. ﴿ وَ كَانَ يُقَالُ: ﴿ لِكَ أَدْنِي أَهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ﴾

ترجمه: حضور طِلْقِيلًا فرمات بين كه مين أس تخص كوجانتا هون جوسب سے اخير میں دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا، بیرایک ایسا تخص ہوگا جو گھٹنوں کے بل چل کر دوزخ سے باہرآئے گا،تو اللہ تعالیٰ اُس سے فرمائیں گے کہ 'جاؤ، جنت میں داخل ہوجاؤ''وہ شخص وہاں پہنچ کر خیال کرے گا کہ جنت تو بھر چکی ہے،الہذاوہ عرض کرے گا کہ''اے میرے رب! میں نے تو جنت کو بھرا ہوا یایا' اللہ یاک فر مائیں گے کہ' جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ! تہمارے لیے دنیا اوراُس سے دس گنی بڑی جنت ہے'' وہ کھے گا:''اے میرے رب! آپ مجھ سے مذاق اور ہنسی کررہے ہیں، حالاں کہ آپ تو شہنشاہ (بادشاہوں کے بادشاہ) ہیں'' راوی حدیث حضرت ابن مسعوراً فرماتے ہیں که' اُس موقع پر میں نے حضور علیہ اِس کواس قدر بنتے ہوئے دیکھا کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہوگئیں۔'' (کہاجا تا ہے کہ بیخض جنت والوں مين سب سے كم ورجه كا بوگا - ) (متفق عليه، مشكوة اس ٢٩٩٢/ باب الحوض والساعة ) (حديث قدى نبر: ٢)

معلوم مواكرة ي الله الكالك الكالك الكالك الكالك الكاله الداوكيفيت كي حفاظت كامن جانب اللَّدانتظام كيا كيا، تا كه ساري انسانيت أس يُمل كركے راه ياب وكامياب موجائه

حضور ﷺ نے عمل کیا، لہذا سنت بھی ہیں، اِسی طرح ایک مشت داڑھی رکھنا یوں تو واجب ہے، کیکن حضورﷺ کا دائمی طریقہ ہونے کے سبب سنت بھی ہے، نیز نماز، تراوی کی فجر وظہر سے بل اور ظهر ،مغرب اور عشاء کے بعد کی سنتیں یوں تو مؤ کدہ ہیں الیکن حضور علاقیا کا طریقہ ہونے کےسبب سنت بھی ہیں،اِسی طرح عصر وعشاء سے قبل کی سنتیں غیرمؤ کدہ ہیں،لیکن بیہ سب حضور ﷺ کا طریقة عبادت ہونے کے سبب سنت ہیں، اِس کے علاوہ حضور ﷺ کا وہ طريقه جوآب عليه في بطور عادت اختيار كيا مثلاً كهانه، يينح ، المحضّ ، بيني علنه ، كجرنه ، سونے اور جاگنے وغیرہ میں آپ سے کا جوطریقہ ہےاُ س پیمل کرنا اگرچہ فرض و واجب تو نہیں، بلکہ مستحب ہے، کیکن بیرسب بھی آپ طابھیا کی مقدس عادات ہونے کے سبب سنت اوراُس برعمل کرناعلامت محبت ہے،اورسنت کی میشم سنن زوائد کہلاتی ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ سنت حضور طِلْقَالِمُ كَ طريقة زندگي كو كهتے ہيں۔

#### سنت كى حفاظت كامن جانب اللدانتظام كيا كيا:

يوں تواللّٰدرب العزت نے از حضرت آ دمِّ تارحت عالم ﷺ تمام انبیاء ورُسل کو اسی لیے مبعوث فرمایا تا کہ لوگ اُن کے طریقہ وطر نِعمل اور نقشِ قدم کے مطابق زندگی گذارین،فرمایا:

﴿ وَ مَا أَرْسَلُنَا مِنُ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذُنِ اللَّهِ ﴾ (النساء/٦٤)

ترجمہ: اورہم نے کوئی رسول اِس کے سوائسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ اللّٰہ کے حکم سے اُس کی اِطاعت کی جائے۔

إس اعتبار ہے حضور ﷺ کی بعثت ورسالت بھی اِطاعت (اوراتباع سنت) ہی کے لیے ہے، اور چوں کہآ پ ﷺ کا طریقہ زندگی اللہ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اِسی لیےمن جانب اللہ بیا نظام کیا گیا کہ آپ ﷺ کے اقوال وافعال ، اخلاق واحوال ، لیل ونهار، رفتار د گفتار، طریقهٔ بندگی وطر زِ زندگی، طریق معاشرت ومعیشت، بلکه هر هرادا و تھے،ایک دِن حاضر خدمت ہوئے تو چہرہ بررنج وغم کااثر تھا،حضور ﷺ کے دریا فت کرنے پر عرض کیا: یا رسول الله! نه مجھے کوئی مرض ہےنہ تکلیف، صرف اتنی بات ہے کہ مجھے آپ کی زیارت اور ملا قات کے بغیر چین نہیں آتا، آج ایک خیال دِل میں آیا جس نے مجھے بہت ہی زیادہ بے چین کر دیا، وہ یہ کہ دنیا میں جب آپ کی زیارت اور ملا قات کرنی ہوتی ہے تو ہم الحمد لله بآسانی کر لیتے ہیں، لیکن جنت میں آپ کے درجات بہت ہی اعلیٰ ہوں گے، اگر میں الله کے فضل سے جنت میں داخل ہو بھی گیا تو آپ کے درجہ سے بہت نیچے ہوں گا ،اورجس جنت میں آپ کی زیارت نه ہووہ جنت بھی کس کام کی! اُس پر بیآیت کِریمہ نازل ہوئی:

﴿ وَ مَن يُطِع اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّلِحِينَ وَ حَسُنَ أُولَقِكَ رَفِيُقًاه ﴾ (النساء: ٦٩)

ترجمہ: اور جولوگ اللہ اور اُس کے رسول کی اِطاعت کریں گے، تو وہ اُن کے ساتھ ہوں گے جن پراللہ نے انعام نازل فرمایا ہے، لینی انبیاء، صدیقین، شہداءاور صالحین، اوروه كتنزا چھساكھي ہيں۔(معالم التزيل: ۴۵۰/۱ تفسرانوارالبيان: ا/ ۲۴۷)

معلوم ہوا کہ اللہ اوراُس کے رسول سے کے اطاعت، انتاع اور فرماں برداری کا انعام جنت اوراُس میں نبیوں اور نیک لوگوں کی معیت ہے، اور حضور علیٰ آیا کی إطاعت و ا تباع کا یہی سب سے بڑا فائدہ ہے، اِسی کو مٰدکورہ حدیث میں فرمایا کہ جس نے تین اُمور کا ا هتمام كرلياوه جنت مين داخل هو گيا: (١) اكل حلال (٢) انتاع سنت (٣) اجتنابِ اذبيّت ـ اس کا مطلب سے سے کہ اتباعِ سنت کے بغیر نہ اللہ اور اُس کے رسول علیہ ﷺ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے، نہاللہ تعالیٰ کی رحمت و جنت کا استحقاق حاصل ہوسکتا ہے، اِسی لیے کسی اللہ والے

تقشِ قدم نبی کے ہیں جنت کے رائے 🌣 اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے رائے سنتِ نبوی سے لُو جو لگائے گا 🖈 ایمان کی حلاوت وہ دِل میں یائے گا کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

#### اتباع سنت کے اُخروی تمرات:

کسی بھی انسان کے لیے اِس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی کہ اُسے اتباعِ سنت (نبوی طریقہ کی پیروی) کی توفیق مل جائے؛ کیوں کہ اتباع سنت کے نتیجہ میں انسان کواللہ اوراُس کے رسول علی کے یہاں محبوبیت کا مقام ملتا ہے، تتبع سنت انتاع سنت کے نتیجہ میں الله كي محبت اور رحمت ومغفرت كأمستحق بن جاتا ہے، إرشا دِربّاني ہے:

﴿ قُلُ إِنْ كُنتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَ يَغُفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ ــ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥٠ ﴿ (آل عمران/٣١)

ترجمه: (محبوبم!) كهه دوكه اكرتم الله مع محبت ركهة بهوتو ميرى اتباع كرو، الله تم ہے محبت کرے گا، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا

اگر کوئی شخص اینے رب سے محبت کرنا چاہتا ہے تو پیراُس کی سعادت ہے، اور ہر محبت کرنے والے کی بیخواہش ہوتی ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ خود بھی مجھ سے محبت کرے، حق تعالی فرماتے ہیں: میرے بندو! اگرتم مجھ سے محبت کرنا حاہتے ہواور میری محبت کوحاصل کرنا چاہتے ہوتو میرے آخری رسول طابیے کی پیروی کرلو، چوں کہ محبت تو ایک مخفی چیز ہے،کس کوکس سے محبت ہے؟ اور کم ہے یازیادہ؟ اُس کا اندازہ تو علامات اور حالات ومعاملات ہی سے لگایا جاسکتا ہے، لہذا اگر کسی کو اللہ اور اِس کے رسول علیہ اِسے محبت ہے تو اُس کی علامت یہی ہے کہ اُس کی زندگی کے تمام حالات ومعاملات میں اتباعِ سنت کی جھلک نظراً ئے ،اور جب واقعہ یہی ہے توحق تعالی فرماتے ہیں کہ اِس انتاعِ سنت کے نتیجہ میں تمہیں میری محبت بھی حاصل ہوگی ،اورتم میری مغفرت بلکہ جنت کے مستحق بن جاؤگے۔ چنال چەحدىث ياك ميل سے كەحضرت توبان جوحضور الله الله كآزادكرده غلام

تھا اُنہیں حضور اِللَّامِیا سے اِس قدر محبت تھی کہ آب اِللَّامِیا کی زیارت کے بغیر صبر نہیں کر سکتے

کلدستهُ احادیث (۴) کلدستهُ احادیث (۲۰)

کھایا اور اُنہیں کچھ نہ ہوا، بہت تحقیق کے بعد بیہ معلوم ہوا کہ مرحوم نے کھانے سے قبل ٹائر کی جانچ کرنے کے لیے اُن پر ہاتھ پھیرا تھا، وہاں ایک زہر یلا سانپ کچلا ہوا تھا، جس کا تازہ زہر ٹائر پرلگا ہوا تھا، اور وہی زہر ہاتھوں پرلگ گیا، اور ہاتھ نہ دھونے کے متیجہ میں زہر کھانے میں شامل ہوکراُس کی موت کا سبب بن گیا۔ (سنتے نبوی اورجدید سائنس: ۱۸۹۸)

صاحبو! آج میڈیکل سائنس تواتی گہری ریسرے اور تحقیق کے بعد اِس نتیجہ پر پینچی ہے کہ واقعی اتباعِ سنت ایک نہایت نفع بخش چیز ہے، لیکن ہمیں تو یہ بات بہت پہلے قرآن و حدیث میں بتا دی گئی کہ تمہاری سعادت اور دارین کی ترقی و کامیا بی کا سبب اتباعِ سنت ہی ہے، اِرشادِر بانی ہے:

﴿ وَ مَنُ يُطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهٔ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ (الأحزاب ٧١/)

ترجمہ: اور جو شخص اللہ اور اُس کے رسول کی اِطاعت کرے اُس نے زبر دست
کا میانی حاصل کی۔

معلوم ہوا کہ اللہ اوراُس کے رسول ﷺ کی اِطاعت وا تباع فوز وفلاح کا ذریعہ ہے،اُس کے بغیر حقیقی ودائمی کامیا بی ممکن نہیں ہے۔

#### صحابهُ كرامٌ ميں اتباعِ سنت كا الهتمام:

30

اور حضراتِ صحابہ وصلحاء کی ترقی وکا میابی کا یہی تو راز ہے کہ اُنہوں نے اپنے آپ کوسنت کے سانچے میں مکمل طور پر ڈھال لیا تھا، اُنہوں نے صرف عبادات ہی میں اتباع سنت کا اہتمام نہیں کیا، بلکہ عبادات کے علاوہ معاملات، اخلاقیات حتی کہ ہر ہر معاملہ اور موقع میں وہ بید دیکھتے تھے کہ اس میں حضور علیہ کیا ہے؟ اور پھر اُسی کے مطابق وہ عمل کرتے تھے، ایسی کی مثالیس ہمارے سامنے ہیں، مثلاً حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ آپ کھلے بیشن نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے اس کا سب یو چھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ کے اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ (الرغیب سبب یو چھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ کے اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ (الرغیب

کلدستهٔ اعادیث (۴) کلدستهٔ اعادیث (۴)

نیزکسی نے کہاہے:

مسلک ِسنت پیاے سالک! جلا جا ہے دھڑک جنت الفردوس کوسیدھی گئی ہے ہیں ٹرک

#### ا تباعِ سنت کے دنیوی ثمرات:

پھر پہتوا تباع سنت کے اُخروی شمرات ہیں الیکن اُس کے دنیوی شمرات بھی بے شار ہیں، جتی کہ علاء نے اِس پر کتا ہیں کھی ہیں کہ فلال سنت پڑمل کرنے کا یہ نقد دنیوی نتیجہ اور شمرہ ہے، مثلاً مسواک حضور علیہ کی ایک سنت ہے، کیکن اُس کے متعدد فوائد وشمرات ہیں، منجملہ اُن میں سے ایک بید کہ اس سے دانت، مسوڑ ھے اور مُنہ کی مختلف بھاریوں سے حفاظت ہوتی ہے، گرونا نگ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ مسواک کا استعال کیا کرتے اور فرماتے تھے کہ دہ ہمیشہ مسواک کا استعال کیا کرتے اور فرماتے تھے کہ 'نیا پیکٹری لے لو، یا بھاری لے لو۔' (سنتے نبوی اور جدید سائنس: ۱۲/۱۱)

کھانا جسم کی ضرورت ہے، جس کھاتے ہیں، لیکن یہی کھانا اگرسنت طریقے کے مطابق کھایا جائے توصحت کے لیے بھی بہت مفید ہے؛ کیوں کہ ماہر بن طب اِس بات پر متفق ہیں کہ اُسی فی صدا مراض صرف اور صرف کھانے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اُن سے تفاظت کا طریقہ یہی ہے کہ کھانے سے متعلق حضور طِلِی کا اُسوہ اور طریقہ اختیار کیا جائے، یقیناً اِس سے ساری انسانیت کونع ہوگا، ورنہ اگر کسی ایک سنت کو بھی چھوڑ دیا گیا تو ضرور نقصان ہوگا، چنا نچہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیے جا کیں، حضرت انس سے مروی ہے کہ کھانے سے بہلے ہاتھ دھو لیے جا کیں، حضرت انس سے مروی ہے کہ کھانے سے بہلے ہاتھ دھو لیے جا کیں، وسعتِ رزق کا باعث ہوگا، ورخہ کی خالفت ہے۔ (کزالعمال:۱۸۱۹/۱۹) وسعتِ رزق کا باعث ہے، کہ اُس میں شیطان کی مخالفت ہے۔ (کزالعمال:۱۸۱۹/۱۹) ان شائل کبری:۱۸۲۱)

اب بظاہر تو بیمل معمولی معلوم ہوتا ہے، کیکن اُسے بھی نظر انداز کرنا بعض اوقات بڑے بھاری نقصان کا سبب بن جاتا ہے، جیسے ایک ٹرک ڈرائیور نے کھانے کے لیے ایک ہوٹل کے قریب اپنا ٹرک کھڑا کیا، کھانے سے قبل اُس نے ٹرک کے ٹائر کی جانچ کی اور پھر کھانا کے کہنا کے کہنا

#### سنت میں سُستی کی سزا:

اتباعِ سنت کے اِس قدر دینی، دنیوی اور اُخروی فضائل وثمرات کے باوجود اگر کوئی شخص اُس کا ہتمام نہ کر بے ویداللہ اور اُس کے رسول علی سے محبت میں کمی اور سعادت سے محرومی کی بات ہے، ایسے لوگوں کوڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ پاک تو فیق عبادت ہی سے محروم نفر مادیں، اِس لیے کہ حضرت شاہ عبد العزیزُ آیت کریمہ ﴿ ذَالِكَ بِمَا عَصَوُا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ (البقرة: ٢١) کے تحت فرماتے ہیں:

"مَنُ تَهَاوَنَ بِالآدَابِ عُوُقِبَ بِحِرُمَانِ السُّنَّةِ، وَ مَنُ تَهَاوَنَ بِالشَّنَةِ ، وَ مَنُ تَهَاوَنَ بِالْفَرَائِضِ بِالسُّنَّةِ عُوقِبَ بِحِرُمَانِ الْفَرَائِضِ، وَ مَنُ تَهَاوَنَ بِالْفَرَائِضِ عُوقِبَ بِحِرُمَانِ الْمَعُرِفَةِ . " (تفسير عزيزى: ٧٩/١)

جو شخص آ داب ومستحبات کو معمولی سمجھ کرترک کر دے گا اُسے بطور سز اسنت سے محروم کر دیا جائے گا،اور جوسنت کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دے گا اُسے فرائض سے محروم کی سزادی جائے گی،اور جو شخص فرائض سے بھی محروم رہاتو وہ معرفت الٰہی سے بھی محروم رہے گا۔العیاذ باللہ العظیم۔

اس سے معلوم ہوا کہ سنت پڑ ممل کرنے میں سستی کرنا محرومی اور ایسا مرض ہے جو متعدی ہوکر فرائض تک کو اپنی لیٹ میں لے لیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ سنت مؤکدہ کا ترک کرنا اگر چہ صغیرہ گناہ ہے، کیان انجام کار پھروہ کبیرہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔

#### ایک داقعه:

31

اِس کے تارکِ سنت کوڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ سنت سے مُنہ موڑنے والے سے اللہ اوراُس کے رسول ﷺ ناراض ہو کر مُنہ موڑ لیں۔ اِس سلسلہ میں''اھوال القیامة''

الاستهُ احادیث (۴) کلاستهُ احادیث (۱۸۲/۱:

اِسی طرح حضرت عُر واُہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہؓ نے مجھ سے فرمایا کہ میں حضور طِالِیٰ کِیا خدمت میں حاضر ہوا تو آپ طِالِیٰ کے گرتے کا بٹن کھلاتھا، اِس پر حضرت عروہ ٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہؓ کو گرمی وسر دی ہرموسم میں کھلے بٹن دیکھا۔(الرغیب:۸۲۱)

حضرت عبدالله بن عمر کے متعلق منقول ہے کہ آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقامِ شجرہ میں قیلولہ کرتے اور فر ماتے کہ'' حضور علیہ نے یہاں قیلولہ فر مایا ہے۔'' (اِس لیے میں بھی یہاں آکر قیلولہ کرتا ہوں) (ستفادان شائلِ کبری: ۱۰/۱)

اب دیکھے! کس موقع پر کس وجہ سے حضور طابھیے نے بیا عمال کیے، اگر چہا کی ا علم نہیں، لیکن صحابہ کرام گا جذبہ اتباع سنت دیکھئے کہ حضور طابھی ہے نے ایک عمل کیا (جو آپ طابھی کے کہ خصوصیت نہیں) پھر آپ طابھی ہے نے اُس عمل کے کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، مگر صحابہؓ ایسے عمل بھی صرف اتباع سنت کے جذبہ سے کرتے تھے۔

عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ صحابہ کرام ؓ نے خود کو اتباعِ سنت کے رنگ میں اِس قدر رنگ دیا تھا کہ آپ علی ایک قدر رنگ دیا تھا کہ آپ علی کو اُنہوں نے جس حال میں دیکھا اُسی حال میں اپنے آپ کو بھی رکھنا پیند کیا، اوراس کا نتیجہ تھا کہ باہر سے آنے والے اجنبی کویہ بوچھنا پڑتا تھا کہ "مَن ُ مِن مُحمد دُنی ہوں کہ کھانے، پینے، اوڑ ھے، اٹھنے، مِن مُحمد دُنی ہون کہ کھانے، پینے، اوڑ ھے، اٹھنے، بیٹے ملنے، جلنے، چلز میں اتباعِ سنت کی وجہ سے اِس قدر مشابہت ہوا بیٹھنے، ملنے، جلنے، چلز میں ایس جوابی کرام ؓ حب نی علی اورعشق نبی علی کا اصل معیار ہیں۔۔

وہی سمجھا جائے گاشیدائے جمالِ مصطفیٰ 🌣 جس کا حال حالِ مصطفیٰ ہو، قال قالِ مصطفیٰ

میں علامہ زین الدین ابن رجبؓ نے ایک عبرت ناک واقعہ قل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ اُن کے پاس ایک ایسا شخص آیا جو کفن چورتھا، مگراب وہ اُس فہنچ حرکت سے باز آ چکا تھا اور تو بہ کر کے زندگی گذار رہا تھا، علامہ زین الدین کے اُس سے پوچھا کہ ''تم مسلمانوں کے گفن چراتے رہے ہواورتم نے مرنے کے بعداُن کی حالت دیکھی ہے، یہ بتاؤ کہ جبتم نے اُن كے چرے كھولے تو أن كارُخ كس طرف تھا؟" أس نے جواب ديا كه 'اكثر چرے قبلہ ك رُخ سے پھرے ہوئے تھے'' حضرت زین الدینؓ کو بڑا تعجب ہوا؛ کیوں کہ فن کرتے ہوئے تومسلمان کا چہرہ قبلدرُخ کیا جاتا ہے، اِس لیے آئے نے اِس بارے میں اِمام اوزاعیؓ عدريافت كيا، توأنهول في يملي توتين مرتبه "إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ " يرُّها، يجرفر مايا كە' بىدەلوگ ہول گے جواپنی زندگی میں سنتول سے مُنہ موڑنے والے تھے۔''

(از حکایتوں کا گلدسته/ص:۱۹۲،مولا نااسلم شیخو پوریؓ)

#### ﴿ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَ قَدُ تَعُلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ ﴾

یا در کھئے ! حضورﷺ کواللہ کا سچا اور آخری رسول ماننے اور موقع بموقع جوش و عقیدت سے اُس کا اظہار کرنے کے باوجود آپ سے اُسے کے طریقوں اور سنتوں سے عملاً مُنہ موڑ نااورغفلت برتنا پیارویہ ہے جو یہود بے بہبود نے اختیار کیا تھا،اللّٰہ یاک نے اُن کے اِس بُرے طریقے کو بیان کر کے اُس کے نتیجہ میں جو سخت ترین سزا اُن کو دی اُس کا تذکرہ قرآنِ ياك ميں فرمايا:

﴿ وَ إِذْ قَالَ مُوْسَىٰ لِقَوْمِهِ يَقَوُمِ لِمَ تُؤُّذُوْنَنِيُ وَ قَدُ تَعُلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ ﴿ (الصف/٥)

ترجمه: (اورعبرت بكروأس واقعه سے) جب موسیٰ (علیه السلام) نے اپنی قوم ے کہا تھا کہ 'اے میری قوم کے لوگو! تم مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو؟ جب کہتم خوب جانة موكه مين تهارے پاس الله كالبيغمبر بن كرآيا مول ـ

قرآن کے اِس بیان کے آخری دوفقروں میں بار بارغور کرنا چاہیے، یہود بے بہود

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

نه صرف یہ کہاینے نبی حضرت موسلٌ کو نبی برحق جانتے تھے، بلکہ اُن سے تعلق پر فخر بھی کیا كرتے تھ، إسى بنياد يروه كتے تھ: ﴿ نَحُنُ أَبُنَاءُ اللهِ وَ أَحِبَّاءُ هُ ﴾ كه بم الله ك بينے اور چہیتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہم انتہائی گنہگار بھی تھہرے تو بھی چندروز ہی ہم عذاب میں رہیں گے، پھر ہمارے لیے جنت ہی ہے، مگر اِس کے باوجود حضرت موسیؓ نے اُن سے فرمایا: ﴿ لِمَ تُودُّدُونَني ﴾ تم كيول مجھستاتے ہو؟ اِس ميں ايك وُ كھ مجرى داستان پوشیدہ ہے،حضرت موسی کا پیدؤ کھ جھرافقرہ اور رفت انگیز شکوہ ایبانہیں کہ ہم سرسری انداز میں سن کراور سر جھٹک کرآ گے بڑھ جائیں ، بلکہ نہایت شجیدگی ہےاُ سے نیں سمجھیں اورغور کریں کہ کیا آج سنتوں سے اعراض کرنے والوں کی حضور ﷺ کے ساتھ یہی روش تو نہیں ہے؟ حضور ﷺ کواللدکارسول برحق جانے کے باو جوداوراُن کے مبارک طریقوں میں سوفی صد کامیابی کے یقین کے باوجوداُن کی سنتوں سے اعراض اور انحراف کرنے والے کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور ﷺ کی روحِ مقدس کو اِسی طرح ایذاء پہنچارہے ہوں جس طرح یہود نے ا بنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچائی تھی، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے اِس بات سے کہ کہیں روحِ محمد علیہ تڑپ کرسنتوں کو جان جان کر چھوڑنے اور اُس سے مُنہ موڑنے والول سے بین کهدرى موكم ﴿ لِمَ تُودُونَنِي وَ قَدُ تَعُلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ ﴾ ثم مجھے کیوں ستاتے ہو؟ جب کہتم خوب اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں ہمہیں سب کا طریقہ اچھالگا، میرا ہی طریقہ اچھا نہ لگا، ہائے! تم کیسے ہو، میرے طریقے کواللہ نے پیند فر مایا مگرتم نے پیند نہ کیا؟ا گرتمہیں میراطریقہ پیند ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ م اُسے اپناتے نہیں؟ میری سنتوں کوترک کیوں کرتے ہو؟ اگر ایسا ہوا تو سوائے شرمندگی کے اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا، اُس وقت کے آنے سے بل ابھی وقت ہے حضور طال ایکا کی سنتوں اورطریقوں کی قدر دانی اوراُن پڑمل کرنے کا، تا کہ ہم راہ یاب وکا میاب ہوسکیں۔

الله تعالى جميں متبع سنت اور مطيع شريعت بنا كردارين كى سعادت سےنوازيں، آمين \_ 19/ رمضان المبارك/ ٢٣٥ أهه/ بروز: جمعه مطابق: ١٨/ جولا في ٢٠١٨ و (بزم صديقي)

( اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

#### دارهی مردانگی کی علامت اور سامان زینت:

اللدرب العزت نے اپنی قدرت سے دنیا کے تمام ہی مرد وعورت کے درمیان امتیاز اور فرق پیدا کرنے کے لیے ظاہری اور باطنی اعتبار سے کچھ خصوصیات وعلامات ایسی پیدا فرما دیں کہ اُن کے ذریعہ مسٹراور میڈم میں پہچان قائم ہوجاتی ہے، منجملہ اُن میں سے مردول کی ایک ظاہری خصوصیت وعلامت داڑھی ہے، (مرادوہ بال ہیں جوداڑھ کے جھے میں ہوتے ہیں، جسے ہم اُردو زبان میں داڑھی سے تعبیر کرتے ہیں) تو عورتوں کی ایک ظاہری خصوصیت وعلامت چوٹی ہے، داڑھی مردوں کے لیے رجولیت اور مردائلی کی علامت ہے، تو چوٹی عورتوں کے لیے نسوانیت کی علامت ہے، داڑھی سے مرد کی شکل مردانہ نظر آتی ہے، تو چوٹی سے عورت کی شکل زنانہ نظر آتی ہے، اگر مرد وعورت اپنی اِس ظاہری خصوصیت و علامت کوختم کردیں تو بظاہریہ پہچان مشکل ہوجاتی ہے کہ سٹر ہے یا میڈم؟

33

ایک لطیفہ ہے کہ حضرت شاہ عطاء اللہ بخار کی ایک شخص کے مہمان ہوئے ، اپنے میزبان کے بیچکو پیار کے لیے پکڑاتوہ چلانے لگا،میزبان نے مزاعاً کہا کہ 'شاہ صاحب! کیابات ہے؟ بیج داڑھی والوں سے بہت ڈرتے ہیں!" آپؓ نے فرمایا کہ 'جیمہ مال سے زیادہ مانوس ہوتا ہے، اِس لیے اُسے داڑھی مونڈ وں میں ماں کی شاہت نظر آتی ہے اس لیے وہ خوش ہوجا تا ہے،اور داڑھی والوں میں مردانگی کونمایاں دیکھ کرمتوحش ہوجا تا ہے اور رونے لگتاہے۔'' (حکانیوں کا گلدستہ/ص:۲۶۸)

اِسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ مردوں کی داڑھی اور عورتوں کی چوٹی اُن کی رجولیت اورنسوانیت کی ظاہری علامت ہونے کے علاوہ یہی چیز اُن دونوں کے لیے من جانب اللَّه سامانِ زینت بھی ہے، اللّٰہ تعالیٰ نے عورتوں کی خوبصورتی میں إضافہ کرنے کے

### $(\gamma)$ دارهی کی اہمیت اور منڈوانے کی مرمت

#### بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم

عَن ابُن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "خَالِفُوا الْـمُشُركِيُنَ، وَفِّرُوا اللِّحي، وَاحُفُوا الشَّوَارِبَ. " وَ فِي رِوَايَةٍ: " اَنْهِكُوا الشَّوَارِبَ وَ أَعُفُوا اللِّحي. " (متفق عليه، مشكوة/ص: ٣٨٠/باب الترجل/الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رحت عالم ﷺ نے إرشا دفر ما یا که''مشرکین کی مخالفت کرو ( اِس طرح که وه لوگ دارٌ هیاں کٹواتے اورمونچیس بڑھاتے ہیں،تو)تم داڑھیاں بڑھا وَاورمو کچیں کٹوا وَ۔

ایک روایت میں ہے کہ''تم مونچھیں خوب ہلکی کرواور داڑھیوں کوچھوڑ دو۔''

بڑھانا۔ (۳) مسواک کرنا۔ (۴) ناک میں پانی ڈال کرائے صاف کرنا۔ (۵) ناخون تراشا۔ (۲) بدن (یا انگلیوں) کے جوڑوں کی لکیروں (یا ہراُس جگہ کو جہاں میل جمع ہوتا ہے اُسے) اچھی طرح دھونا۔ (۷) بغلوں کے بال صاف کرنا۔ (۸) زیرناف کے بال صاف کرنا۔ (۹) یانی سے اچھی طرح استنجاء کرنا۔''

دسویں چیز کے متعلق راوئ حدیث حضرت مصعب ؓ یا حضرت زکر یُا فرماتے ہیں کہ '' مجھے یا ذہیں رہی ممکن ہے کلی کرنا ہو۔''

مذکورہ تمام چیزیں انسانی فطرت میں سے ہیں، اور فطرت میں اور حقیقت کو قبول کرنے کی قدرتی صلاحیت کو کہتے ہیں، اب جس خوش نصیب میں اللہ نے بیصلاحیت رکھی ہے ایسا ہر صحیح العقل اور سلیم الفطرت انسان ان فطری اُمور کو طبعی طور پر پیند کرتا ہے اور حدیث بالا کے مطابق داڑھی بھی انسانی فطرت میں سے ہے، لہذا انسانی فطرت کا حامل تو اُسے پیند کرتا ہے، البتہ حیوانی فطرت کا حامل اُسے خلاف فطرت سمجھتا ہے۔

اِس سلسله میں ایک عجیب لطیفہ ہے کہ حضرت سید شاہ اساعیل شہید کے سامنے ایک شخص نے دورانِ بحث میہ کہ داڑھی رکھنا خلافِ فطرت ہے، سید صاحب ؓ نے بوچھا: وہ کیوں؟ کہنے لگا: اِس لیے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اُس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، لہذا داڑھی منڈ وانی چاہیے، آپؓ نے فر مایا: اگریہی دلیل ہے تو پھر آپ کو دانت بھی نکلوانے چاہیے، اِس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اُس کے مُنہ میں بھی دانت نہیں ہوتے، لہذا میہ خلاف فطرت ہیں، وہ شخص اِس دنداں شکن جواب سے لاجواب ہوگیا۔

(مستفاداز حکایتوں کا گلدستہ/ص ۳۶۳۰ ،مؤلفۂ:مولا ناائلم شیخو پوریؓ)

#### داڑھی پیاروں کا چہرہ اور طریقہ:

لیکن یا در کھو! داڑھی کی اہمیت صرف اِس لیے نہیں ہے کہ بیمردانگی کی علامت، سامانِ زینت اور خصالِ فطرت میں سے ہے، بلکہ اُس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ متعدد کلدستهُ احادیث (۴) کلدستهُ احادیث (۲۷)

لیے اُنہیں کمبی لمبی اور کالی کالی زلفوں اور چوٹیوں سے نوازا، تو مردوں کی خوبصورتی میں اِضافہ کرنے کے لیے اُنہیں داڑھیوں سے نوازا۔

صاحبوا بید دونوں چیزیں بھی قدرت کا عطیہ ہیں، یہی تو وجہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے نہ عورت کی چوٹی مٹ بیصورت ہے، تو مرد عورت کی چوٹی مٹ بیصورت ہے، تو مرد داڑھی، عورت کی کہ آسانوں پر موجود فرشتوں کی ایک داڑھی کے بغیر بدصورت ہے، حدیثِ پاک میں ہے کہ آسانوں پر موجود فرشتوں کی ایک جماعت اللّٰہ کی حمد و ثنا میں اِن الفاظ کے ساتھ مشغول ہے:

"سُبُحَانَ مَنُ زَيَّنَ الرِّجَالَ بِاللِّحٰي، وَ النِّسَاءَ بِالذَّوَائِبِ" (تكملة البحر الرائق:١١/٨ تفسير روح البيان/ص:٢٢٢/تحت الآية : وَ إِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيُمَ رَبُّهُ....الخ)

جس کا مطلب میہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھیوں کے ذریعہ اورعورتوں کو چوٹیوں کے ذریعہ زینت بخشی۔

واقعہ یہ ہے کہ جس کی فطرت فاسرنہیں اور طبیعت میں ٹیڑھا بن نہیں ایسا شخص دِل میں اِس حقیقت کوضر ورتسلیم کرتا ہے ،خواہ قول وعمل سے انکار کرتا ہو۔

#### داڑھی انسانی فطرت:

غالبًا يهي وجه ہے كەحدىث إلى ميں داڑھى كاشار بھى انسانى فطرت ميں كيا گيا

ے:

عَنُ عَائِشَةٌ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ : "عَشُرٌ مِّنَ الْفِطُرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَ إِعُفَاءُ اللَّحُيةِ، وَ السِّواكُ، وَ اسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَ قَصُّ الْأَظُفَارِ، وَ غَسُلُ النَّراجِمِ، وَ نَتُفُ الإِبطِ، وَ حَلْقُ الْعَانَةِ، وَ انْتِقَاصُ الْمَاءِ" \_ يَعُنِى الإسْتِنْجَاءَ \_ . وَ قَالَ الرَّاوِي: "وَ نَسِيتُ الْعَاشِرَةَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ."

(مسلم: ١٢٩/ ١٢٩، مشكوة /ص: ١٣٩٨/ باب السواك)

34

فرمایا: 'دس چیزین فطرت میں سے ہیں: (۱) مونچھوں کا کٹوانا۔ (۲)داڑھی کا

مونچیں بڑھی ہوئی ہیں تو کبیدہ خاطر ہو کر فرمایا: ''تم کوالیی صورت بنانے کا کس نے حکم دیا؟" کہنے لگے: "ہمارےرب (مجازی) کسریٰ نے"، اُس موقع پرآپ اللیے نے ارشاد فرمايا:"للكِن أَمَرنِي رَبِّي أَنْ أُحُفِي شَارِبي وَ أُعُفِي لِحُيَتِي. "(البداية والنهاية: ٤/٦٦٣، ط: بيروت، حياة الصحابة: ١٣٩/١)

لعنی میرےرب حقیق نے مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچیس کٹانے کا حکم دیا ہے، اِس طرح کی اور بھی کئی احادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ داڑھی منڈ وانا اور مونچیس بڑھانا پیمشرکوں، مجوسیوں،اللہ کے باغیوں،غیروں اور نافر مانوں کا چیرہ اور طریقہ ہونے کی وجہ سے حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ جب کہ داڑھی بڑھا نا اور مو تجھیں کٹو انا پینیوں، رسولوں، اللّٰہ کے پیاروں اور فرماں برداروں کا چہرہ اور طریقہ ہونے کی وجہ سے پسندیدہ اور واجب اعمل ہے؛ کیوں کہ پیاروں کا چہرہ اور طریقہ بھی پیارا ہوتا ہے، لہذا جو شخص پیاروں کا چہرہ اور طریقہ ا پناتا ہے اللّٰد کواُس پر بھی پیار آجاتا ہے، اسی مضمون کواثر جو نپوری نے بہت خوبصورت انداز میں فرمایا:

### داڑھی کے متعلق اشعار:

جو محبوب خدا کی دوستو! صورت بناتا ہے 🖒 خداکو بھی پھراُس کی اِس ادا پر پیار آتا ہے۔ جو رُخ یر سنت ِ سرکار کا سنرہ اُگاتا ہے ایک تواس کے صحبِ ول میں باغِ ایمال لہلہاتا ہے میرے سرکار کو ہوگی اذبیت ترک سنت سے 🦟 بھلا! عاشق کبھی محبوب کا دِل دُکھا تا ہے عمل جب پیش ہوگا تو کیا کہیں گے محبوب دو عالم ﷺ 🌣 میرا اُمتی ہو کر بھی تو داڑھی منڈاتا ہے اُس کی روح روش ہے، منور ہے اُس کا دِل 🦟 کہ جو رُخسار کو انوارِ سنت سے سجاتا ہے گرونا نک کے پیرو سے سبق لے استقامت کا 🖈 ہمیں ایک مذہب باطل بھی آئینہ وکھا تا ہے۔ جو عہد ِ پر فتن میں زندہ کر دے ایک سنت کو 🦟 نواب اُس پر یفیناً سوشہیدوں کا وہ یا تا ہے۔ زمانہ بھر کے عاقل اُس کو آنکھوں پر بٹھاتے ہیں 🦟 آثر! جو خود کو شاہِ نبی کا دیوانہ بناتا ہے

احادیث میں مردوں کے لیے داڑھی رکھنے کی تاکیدآئی ہے،جس کی وجہ سے ہمارے علماء نے فر مایا که داڑھی رکھنا واجب اور اُس کا منڈ وانا یا کٹوا کرایک مشت ہے کم کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے،اور جن روایات سے داڑھی کا وجوب اور منڈوانے کی حرمت ثابت ہوتی ہے اُن میں سے حدیث فرکور بھی ہے جس میں رحمت عالم علیہ نے ارشادفر مایا:

" خَالِفُوا اللَّمْشُر كِيُنَ، وَقِّرُوا اللِّحي، وَأَحُفُوا الشَّوَارِبَ."

مشرکین کی مخالفت کرو، جس کا طریقہ یہ ہے کہتم لوگ داڑھیاں بڑھاؤ، اور مونچیں کٹواؤ؛ کیوں کہ یہ بات اُن کے طور وطریق اور تہذیب وتدن کے خلاف ہے، اُن کے یہاں داڑھی منڈوانااور موتچیں بڑھانا مذہب اور تہذیب کا ایک حصہ ہے، جبیا کہ مصنف ابن الي شيبه كي روايت معلوم موتا ہے:

عَنُ عُبَيْدِاللَّهِ بُنِ عُتَبَةً قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجُوسِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيلًا، قَدُ حَلَقَ لِحُيتَهُ وَ أَطَالَ شَارِبَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : "مَا هذا ؟" قَالَ: "هذا فِي دِينِنا" قَالَ: "فِي دِينِنَا أَنْ نَجُزَّ الشَّارِبَ وَ أَنْ نُعُفِيَ اللِّحْيَةَ. " (مصنف ابن أبي شيبة: ٢٢١/٦)

ایک مجوسی در بار نبوی (علی صاحبه الصلاة والتسلیم) میں اِس حالت میں حاضر ہوا کہ اُس کی داڑھی منڈی ہوئی اورمونچھیں خوب بڑھی ہوئی تھیں،حضورﷺ نے بیدد مکھ کر اِظہارِ ناراضگی کے ساتھ فرمایا کہ' بیرکیا ہے؟ اس نے کہا:''ہماری تہذیب و مذہب کا ایک حصہ ہے'' ، حضور علی اے فرمایا: ''ہمارے دین میں (حکم یہ) ہے کہ ہم مونچھوں کوخوب چھوٹی کریں اور داڑھی کواُس کی حالت پر چھوڑ دیں۔''

غور کیجئے کہ جب غیر کا داڑھی منڈا چپرہ دیکھ کر ہمارے آ قاطینی ﷺ ناراض ہو گئے تو کلمہ پڑھنے والےاُمتی کا داڑھی منڈ اچہرہ دیکھ کرآپ ﷺ کس قدر ناراض ہوں گے۔ اسی قسم کاایک واقعہا وربھی دوسری حدیث میں منقول ہے کہایک مرتبہ کسر کیا کے دو قاصد حاضرِ خدمت ہوئے،آپﷺ نے جب دیکھا کہاُن کی داڑھیاں منڈی ہوئی اور

مشابہت اختیار کرتے ہیں، اِسی طرح اُن عورتوں پر بھی لعنت کرے جومردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی ہوں، لہذا داڑھی منڈا کرعورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر الله کی لعنت برستی ہے۔العیاذ باللہ العظیم۔

تیسری بات پیرہے کہ اللہ نے مرد کو داڑھی والی صورت عطا فر مائی ، اب اگر کوئی شخص داڑھی کومنڈا تا ہے تو گویا وہ اللّٰہ کی عطا کردہ صورت میں تبدیلی لا نا حیاہتا ہے، قر آ نِ كريم ميں مذكور ہے كہ جب شيطان نے الله كے عكم كو ماننے سے انكاركيا، جس كى وجہ سے اُسے راندۂ در بار کیا گیا، اُس وقت اُس نے جو پیلینج کیے تھے اُن میں ایک پیجھی تھا کہ "وَ لَا مُرزَنَّهُمُ فَلَيُغِيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ" (النساء: ١١٩) مين ابن آدم كوليعي و نياكتمام انسانون كو تھم دوںگا، یہ بات سکھاؤںگا، تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کر دیں گے۔اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں بدل دیں گے۔حضراتِ مفسرین نے اِس کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں،جن میں ایک صورت داڑھی منڈا نابھی ہے،لہذا جولوگ داڑھی منڈ اکراپنی فطری صورت بدلتے بلکہ بگاڑتے ہیں وہ شیطان کے پیلینج کو قبول کرتے ہیں، اور رحمٰن کے بجائے شیطان کی إطاعت كرتے ہيں۔ايسے لوگوں كے ليے آ گے ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَ مَن يَتَّخِذِ الشَّيُطِنَ وَلِيًّا مِّن دُون اللَّهِ فَقَدُ خَسِرَ خُسُرَانًا مُبِينًا ﴾ (النساء: ١١٩) کہ وہ لوگ انجام کے اعتبار سے صریح خسران ونقصان میں ہوں گے۔العیاذ باللہ العظیم۔ علاوہ ازیں علماءِ محققین کے اقوال کے مطابق قوم لوط جن دس برائیوں کے سبب سخت عذاب سے ہلاک کی گئی اُن میں ایک برائی داڑھی منڈ اُنا بھی تھی (جبیبا کہ تفسیر درِمنثور : ٢٢٢/٥: سورة انبياء، تحت الآبة: "إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَأَغُرَفُنَهُمْ أَجُمَعِينَ "آيت: ٢٢٧ك تحت تفصیل موجود ہے) کلدستهٔ احادیث (۴)

#### داڑھی منڈانے کی مذمت:

عاجز کا خیالِ ناتص ہے کہ اِن حقائق کے بعداب جسے جن کا چہرہ اور طریقہ پسند ہو ا پنے لیےا ختیار کر لے،اگراللہ کے پیاروں کا چیرہ اور طریقہ کسی کو پیند ہوتو وہ اپنے چیرے کو نور سنت (داڑھی) سے سجالے، اور اللہ کی رضا ورحت کا حقدار بن جائے ، اور اگر غیروں کا طریقه و چېره پیند ہوتواینے چېرے سے اُس نورسنت کومٹااورمنڈ ادے،اوراللہ کے غضب و عذاب کے لیے تیار ہو جائے؛ کیوں کہا یسے شخص کے لیے بڑی شدید وعیداور سخت مذمت وارد ہوئی ہے، اِس سلسلہ میں سب سے پہلی بات پیر ہے کہ داڑھی منڈانا مشرکوں، اللہ کے باغیوں اور غیروں کی مشابہت اختیار کرنا ہے، جبیبا کہا حادیثِ مبار کہ سے واضح ہو گیا، اور جب پیغیرول کی مشابہت ہے تو حدیث میں ہے:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : " مَنُ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ". (أبوداؤد، مشكوة اص:٣٧٥)

اِس حدیث کےمطابق جوشخص دنیامیں جس قوم کی (تہذیب وتدن اور طور وطریق میں )مشابہت اختیار کرے گا، قیامت میں اُس کا شاراً سی قوم میں ہوگا۔اب جولوگ داڑھی منڈ واکرنبیوں اور اللہ کے پیاروں کے چرے اور طریقے کی مخالفت اور غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اُن کے لیے بہت ڈرنے کی بات ہے، کہیں اُن کا شار قیامت میں اللہ کے باغیوں اور نا فرمانوں میں نہ ہوجائے۔العیاذ باللہ العظیم۔

دوسری بات میہ ہے کہ داڑھی مرداورعورت کے درمیان امتیاز اور فرق کرنے والی ہے،من جانب اللّٰدمردوں کی داڑھی ہوتی ہے، جب کہ عورتوں کی نہیں ہوتی ،لہٰذا جولوگ داڑھی منڈ واتے ہیں وہ اِس اعتبار سے عورتوں کے ساتھ بھی مشابہت اختیار کرتے ہیں ، اور حدیث یاک میں ہے:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيهُ : " لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ

# حضرت شيخ رحمة الله عليه كاايك فكرانگيزارشاد:

خلاصہ یہ ہے کہ داڑھی منڈانا اللہ اوراُس کے رسول ﷺ کی ناراضکی کا ذریعہ ہے، اِس لیے جولوگ داڑھی منڈاتے ہیں اُنہیں فکر کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعداللہ اوراُ س کے رسول سِلْفَیْل کی ناراضکی کے ساتھ وہ کس طرح ملاقات کریں گے؟ اِس سلسلہ میں حضرت شیخ الحدیث مولا نامحمه زکریاً کا ایک فکرانگیز ارشاد بھی قابل عبرت ہے،حضرتُ اپنے رِسالہ' داڑھی کا وجوب'' میں تحریر فرماتے ہیں کہ '' مجھےایسے لوگوں کو (جو داڑھی منڈاتے ہیں) دیکھ کریپہ خیال ہوتا ہے کہ موت کا مقرر وفت کسی کومعلوم نہیں، اور اِس حالت میں (جب که دارهی مندی ہوئی ہو) اگر موت واقع ہو گئی تو قبر میں سب سے پہلے سید الرسل ﷺ کے چیرہ انور کی زیارت ہوگی ،تو کس منہ سے چیرہ انور کا سامنا کریں گے؟ (پھر حشر میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر حاضر ہوں گے؟ )اس کے ساتھ بار بار خیال آتا ہے کہ گناه کبیره زنا،لواطت،شراب نوشی،سودخوری وغیره تو بهت بین،مگروه سب وقتی بین ( دائمی نہیں ) لیکن داڑھی منڈانا ایبا گناہ ہے جس کا اثر اور ظہور ہر وفت اُس کے ساتھ رہتا ہے ، داڑھی منڈا نماز پڑھتا ہے تو بھی بیر گناہ ساتھ ہے، روز ہ کی حالت میں، تشبیح کی حالت میں، غرض ہرعبادت (وحالت ) کے وقت بیرگناہ اُس کے ساتھ لگار ہتا ہے۔(داڑھی کا وجوباُس:۱ سمجھداری اِسی میں ہے کہ اِس دائمی گناہ سے دائمی طور پرتو بہکر لی جائے ،اوراینے چېرے کونورسنت سے منور کرلیا جائے ،حق تعالی اپنی رحمت سے ہمارے چېروں ، دلوں بلکہ زند گیوں کوروش اور منور فرمائیں ، آمین۔

اا/ثوال المكرّم/ ١٣٣٥ هر قبل الجمعه مطابق: ٨/ اگست/٢٠١٢ و (بر م صديق) ( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّا كِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

# 

عَنِ النَّوَّاسِ بُنِ سَمُعَالُّ قَالَ: سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ البِرِّ وَ الإِنَّمِ، فَقَالَ: "البِرُّ حُسُنُ الخُلُقِ، وَ الإِنَّمُ مَا حَاكَ فِي صَدُرِكَ، وَ كَرِهُتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ". (مسلم، مشكوة، ص:٤٣١، باب الرفق والحياء)

ترجمہ: حضرت نواس بن سمعان فرماتے ہیں: رحمت عالم علی اللہ علی سے میں نے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا، تو آپ علی اور گناہ کے متعلق سوال کیا، تو آپ علی اور گناہ کے متاتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ) اور گناہ ہیں۔ (یعنی نیکی کی عمدہ صورت سے ہے کہ ہرایک کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ) اور گناہ وہ (کام ہے) جس کے کرنے سے تمہارے دِل میں تر دِّداور بے اطمینانی کی کیفیت پیدا ہو جائے (توسیحے لوکہ یہ کام گناہ ہے، لیکن واضح رہے کہ اس کا اصلی تعلق اس شخص سے ہے جس کے دل کو اللہ تعالی نے دولت ایمان سے مالا مال کیا ہو، علاوہ ازیں اس کام سے مرادوہ اعمال

وافعال ہیں جن کا کوئی واضح تھم اور ہدایت صاحبِ شریعت کی جانب سے منقول نہ ہو۔اور گناہ کی دوسری علامت بیہ ہے کہ ) تم اِس بات کو پسند نہ کرو کہ لوگ تمہارے اس کام سے واقف ہوجا کیں۔

# نیکی اور گناه کی حقیقت:

اللہ رب العزت ہمارا خالق، مالک، مربی اور محسن ہے، اس کی محبت وعظمت اور احسان کا تقاضایہ ہے کہ ہم ہر وقت اُس کی رضا ومنشا کو کمح ظرکھیں، اور ہراُس کام وکلام سے محفوظ رہنے کی کوشش کریں جواُس کی ناراضگی و نافر مانی کا ذریعہ ہو، نیکی اور گناہ کی حقیقت یہ بھی ہے کہ ہر وہ کام وکلام جواُس کی فر مال برداری اور رضا مندی کا ذریعہ ہواُسے نیکی اور جو کام وکلام اُس کی نافر مانی و ناراضگی کا ذریعہ ہواُسے گناہ کہتے ہیں، اور جب اللہ کی نافر مانی و ناراضگی والے کام کو گناہ کہتے ہیں، اور جب اللہ کی نافر مانی و وہ خفیہ طور پر کیا جائے یا علانیہ طور پر، پرائیویٹ میں کیا جائے یا پبلک میں، رات میں کیا جائے یا ون میں اور جھوٹا ہم جہا جائے یا پبلک میں، رات میں کیا جائے یا ون میں کوئی تقسیم ہے، ہی جائے یا دِن میں اُس کا تعلق جسم کے ظاہر سے ہو یا باطن سے، اور بظاہر وہ چھوٹا ہم جاہی جائے بین کہ بیہ نہ دیکھو کہ کونسا گناہ صغیرہ ہے اور کون سا کبیرہ؟ بلکہ بیہ سوچو کہ گناہ نہیں، وہ فر مانی و ناراضگی بھی بہت بڑی اور بری ہوا کرتی ہے، لہذا گناہ کے چھوٹا بڑا ہونے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

#### گناه کے تین درجات:

مگرجمہور علماءِ محققین فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافر مانی کے تین مختلف درجات ہیں، اس اعتبار سے گناہ کے بھی تین درجات ہیں: (۱) ذنب: پہلا درجہ بیہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کوئی کو تاہی اور لغزش ہوجائے، یا کوئی بات (خلاف اولی) ہوجائے، تو اس طرح

💥 گلاستهٔ احادیث (۲) 💢 🔀 💢

کی نافر مانی اور گناہ کو' ذنب' کہتے ہیں۔ (۲) سَیّے نہ: دوسرادرجہ یہ ہے کہ اللہ کے کہم کے خلاف کوئی کوتا ہی یاغلطی اور نافر مانی ہوجائے ،کیکن وہ اِتنی شدید نہ ہو کہ اُس پرکوئی سخت وعید کتاب وسنت میں وار دہوئی ہو، تو اِس قسم کی نافر مانی اور گناہ کو "سیالیہ " کہتے ہیں۔ (۳) معصیت: تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان پہلے دونوں درجوں کی نافر مانی اور گناہ سے آگے بڑھ کرکوئی ایسا کام و کلام کر لے جس سے اللہ اور اُس کے رسول طابق ہے آئی وحدیث میں تاکیداور اُس کے اسول طابق ہے آئی وحدیث میں تاکیداور اہتمام سے منع فر مایا تھا، اور اُس پراپی ناراضگی کا اِظہارا ورسخت وعید بیان فر مائی میں اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اس درجہ کی نافر مانی و گناہ کو' اُم'' اور' معصیت' کہتے ہیں، ان میں پہلے دو در جوں کی نافر مانی کا شار گناہ صغیرہ اور تیسر بے اور جہ کی نافر مانی کا شار گناہ صغیرہ اور تیسر بے درجہ کی نافر مانی کا شار گناہ صغیرہ اور تیسر بے درجہ کی نافر مانی کا شار گناہ صغیرہ اور تیسر بے درجہ کی نافر مانی کا شار گناہ کیرہ میں ہوتا ہے۔ (ستفادان قاموں الفقہ :۳/۹۵۵)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے تھے کہ "لَا تَجِيْرَةَ مَعَ الإِسْتِغُفَارِ، وَ لَا صَغِيْرَةَ مَعَ الإِسْتِغُفَارِ ، وَ لَا صَغِيْرَةَ مَعَ الإِصْرَارِ " استغفار ہے کوئی گناہ میں جیوٹا ہووہ کبیرہ ہے، اور جو گناہ اُسے رہتا۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ' جو گناہ بندے کی نگاہ میں جیوٹا ہووہ کبیرہ ہے، اور جو گناہ اُسے برامحسوس ہو، اور اُس کے بعدا سے اپنی غلطی ونا فرمانی کا حساس ہووہ عنداللہ صغیرہ ہے۔

#### گناه کے تین مُضِراثرات:

اگر-العیاذبالله العظیم-گناہ کے صادر ہونے کے بعد توبہ تلافی اور معافی کا اہتمام نہ کیا تو پھر گناہ کے مضراثر ات ضرور ظاہر ہوکر رہیں گے، اور بنیادی طور پر کتاب وسنت کی روثنی میں گناہ ہول کے تین مُضِر اور بُر کے اثر ات ثابت ہیں: (۱) اللہ کی ناراضگی (۲) دِل کی بے چینی (۳) دِل کی سیاہی ویحق کسی بھی گناہ کا پہلامُضِر اثر یہ ہوتا ہے کہ اُس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کوئی معمولی چیز نہیں، بلکہ عذا ہے اللہ کا اصل سبب یہی ہے، چنانچے قرآنِ کریم نے مختلف قو موں پر نازل ہونے والے عذا ہے اللہ کا اصل سبب یہی بیان کیا کہ اُنہوں نے اُنہیں ایک بیان کیا کہ اُنہوں نے اُنہیں ایک

مرت کے بعد پکڑلیا، چنانچ فر مایا: ﴿فَكُلَّا أَخَدُنَا بِذَنْبِهِ ﴾ (عنكبوت/٤٠) "ہم نے أن سب كو أن کے گنا ہوں كى وجہ سے كرحضورا كرم سب كو أن كے گنا ہوں كى وجہ سے كرحضورا كرم على اللہ عنها اور أن كے ذريعه أمت كواس بات كى تاكيد فر مائى كه ہر طرح كے چھوٹے (بڑے) گنا ہوں سے بچو! كيوں كه معمولى گناه پر بھى مطالبه اور مؤاخذه ممكن ہے۔ "يَا عَائِشَةُ! إِيَّاكِ وَ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا" (ابن ماجه، مشكزة: ٥٠) عن عائشةً"….)

صاحبوا اگراللہ تعالی کی رضامند کی بہت بڑی چیز ہے ﴿ وَ رِضُوانٌ مِنَ اللّٰهِ الْحَبُرُ ﴾ (التوبة ٢٧١) تو ناراضگی بہت بُری چیز ہے، اور گناہ کا پہلا مُضِر اثر اللہ کی ناراضگی ہے۔ دوسرامُضِر اثر یہ ہوتا ہے کہ گناہ سے دِل کا سکون خم ہوجا تا ہے، جبیبا کہ حدیثِ مذکور میں گناہ کی پہچان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ''مَسا حَساكَ فِی صَدُرِكَ ''جس کام سے تبہارے دِل میں بے چینی و بے اطمینانی کی کیفیت پیدا ہوجائے، تو وہی گناہ ہے؛ کیوں کہ گناہ کا اثر یہی ہوتا ہے کہ اُس سے دِل کا سکون خم ہوجا تا ہے، ارشادِر بانی ﴿ مَنُ أَعُرَضَ عَنُ ذِكُرِیُ فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنُكًا ﴾ (طاری تا ہے کہ اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، اس کا مطلب بیہ کہ جو ہماری نفیحت (و ہدایت) سے منہ موڑے گا، (ہماری نافر مانی کرے گا، جو کہ گناہ کی حقیقت ہے) تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی، سکونِ قلبی پھر سکونِ زندگی سے وہ محروم ہو جائے گا، یہ گناہ کا دوسرامُضِر اثر ہوتا ہے۔

اور تیسرامُضِر اثر گناہ کا یہ ہوتا ہے کہ گنہگار کا دِل روحانی اعتبار سے سیاہ اور سخت ہو جا تا ہے، چنا نچہ حدیثِ پاک میں ہے کہ (بندہُ مومن کا دِل نورِا بمانی کی وجہ سے یوں تو منوّر اورصاف ہوجا تا ہے، لیکن جب) وہ گناہ کرتا ہے تو اُس کے دِل پر سیاہ داغ لگ جا تا ہے، پھراگر وہ تو بہ کر لیتا ہے تو اُس کا دِل صاف ہوجا تا ہے، لیکن اگر وہ تو بہ نہیں کرتا بلکہ گناہوں میں بڑھتا چلاجا تا ہے تو پھر کثر ہے معاصی کے سبب اُس کا دِل بالکل سیاہ اور سخت ہوجا تا ہے، دِل کی اسی سیاہی وختی کا تذکرہ قرآن نے اِس طرح کیا:

کندستهٔ احادیث (۴) کندستهٔ احادیث (۸

﴿ كَلَّا بَلُ ﴾ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ۞ (المطففين / ١٤) ترجمہ: ہرگزنہیں، بلکہ جو (گناہ کا) عمل بیکرتے ہیں اُس نے اُن کے دِلوں پر زنگ چڑھادیا۔

اس سے ثابت ہوا کہ گناہ کا مُضِر اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اُس سے دِل بگڑ جاتا ہے، سخت اور سیاہ ہوجاتا ہے، اور دِل کے بگڑنے سے انسان بھی بگڑ جاتا ہے۔

# گناه کی تین سزائیں:

39

تو یہ بھی در حقیقت بہت بڑا نقصان ہے؛ کیوں کہ-العیاذ باللہ-جب گناہوں کی وجہ سے قلبِ انسانی میں نیکی اور گناہ کی تمیزختم مجہ انسانی میں نیکی اور گناہ کی تمیزختم ہوجاتی ہے تو پھر انسان میں نیکی اور گناہ کی تمیزختم ہوجاتی ہے، اور وہ گناہ میں ترقی کرتا جاتا ہے، اور یہ گناہ کی ایک دنیوی اور نفلاسز اہوتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اُس کی سزا کی تین صور تیں ہوتی ہیں: (۱) نکیر (۲) تدبیر (۳) تا خیر۔ (ستفاداز ''گناہ سے کیے بچین' ص: ۲۵۸، فلاح دارین: ۱۹۳/۲) یا تو اُس گناہ کے سبب گنہگار کو جانی ، مالی یا جسمانی مصیبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، قرآنِ پاک میں اُسے یوں بیان کیا گیا:

﴿ وَ مَا أَصَابَكُمُ مِنُ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيُدِيكُمُ وَ يَعْفُو عَنُ كَثِيرٍ ﴾ (شوریٰ ٣٠) ترجمہ: اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کامول (اور گناہوں) کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو تو یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔

#### حدیث میں بھی ہے:

عَنُ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: "لَا يُصِيبُ عَبُدًا نَكُبَةٌ فَمَا فَوْقَهَا أَوْ دَوْنَهَا إِلَّا بِذَنْبٍ، وَ مَا يَعْفُو اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرُ، وَ قَرَأَ: وَ مَا أَصَابَكُمُ مِنُ مُصِيبَةٍ فَبِمَا

كَسَبَتُ أَيْدِيكُم وَ يَعْفُو عَن كَثِيرٍ". (ترمذى، مشكوة ١٣٦/)

ترجمہ: بندے کو جوتھوڑی بہت تکلیف پہنچتی ہے (عموماً) بیاً س کے گنا ہوں کی وجہ سے ہے، اور وہ گناہ جنہیں اللہ تعالی (بغیر سزادیے) دنیا وا خرت میں معاف کر دیتا ہے اُن گنا ہوں سے بہت زیادہ ہوتے ہیں جن پروہ سزا دیتا ہے، اُس کے بعد حضور طِلْقَالِیمِ نے مذکورہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔

معلوم ہوا کہ عموماً دنیا میں مصیبت کسی نہ کسی معصیت کے سبب آتی ہے، اب اگر کوئی شخص اس گناہ کے سبب آنی ہے، اب اگر موجہ موجہ کے سبب آنے والی مصیبت میں سنجل کر گناہ چھوڑ دیا والی مصیبت اُس کے حق میں آزمائش متوجہ ہوجائے تو بیملامت اس بات کی ہے کہ آنے والی مصیبت اُس کے حق میں آزمائش تھی، لیکن اگروہ گناہ نہیں چھوڑ تا، بلکہ اللہ تعالی کا شکوہ کرتا ہے تو بیہ مصیبت گناہ کی سزا ہے، اِس سزاکو 'د کلیر'' کہتے ہیں۔

اوردوسری سزاوہ ہے جین تدبیر "کہتے ہیں، لیعنی بھی گنہگار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے، اور وہ اِس طرح کہ جیسا گناہ اور عمل گنہگار کرتا ہے اِسی طرح کا گناہ اور عمل اُس کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، مثلاً وہ اگر کسی کو دھو کہ دیتا ہے تو اُسے بھی دھو کہ دیا جاتا ہے، وہ کسی کو ذلیل کرتا ہے تو اُسے بھی ذلیل کیا جاتا ہے، وہ اگر کسی کاحق ضائع کرتا ہے تو اُس کے حقوق بھی ضائع کیے جاتے ہیں، وہ اگر کسی پرظلم کرتا ہے تو اُس پر بھی ظلم کیا جاتا ہے، اس جیسے گناہوں کی فدور سز اکا طریقہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ "تدبیر" کہلاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے:
﴿ إِنَّ کَیْدِی مَتِیْنٌ ﴾ (الأعراف: ۱۸۳) یقین جانو کہ میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔

40

## ایک عبرتناک داقعه:

اِس سلسلہ میں ایک نہایت ہی عبر تناک واقعہ منقول ہے کہ (بادشاہِ مصر) احمد بن طولون کو اپنے حوض کے پاس سے ایک بچہ پڑا ہوا ملا، اُس نے اُس کو اُٹھا لیا اور اپنی پرورش میں لے لیا، بعد میں وہ'' احمد یتیم'' کے نام سے مشہور ہوا، اللہ نے اُس کو ذہانت و فطانت اور

💥 گلدستهٔ احادیث (۲)

ظاہری وباطنی بہت می خوبیوں سے نواز اتھا، احمد بن طولون کا جب آخری وقت آیا تو اُس نے احمد یتیم کو اُسے بیٹے ''ابوالجیش '' کے سپر دکر دیا، کچھ وقت کے بعد ابوالجیش نے احمد یتیم کو بلاکر کہا کہ 'میں تمہیں اپنے بہاں ایک منصب پر فائز کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری عادت ہے کہ میں کسی شخص کو جب کوئی ذمہ داری سپر دکرتا ہوں تو اُس سے پہلے بیے بہد و بیان لیتا ہوں کہ میں کسی شخص کو جب کوئی ذمہ داری سپر دکرتا ہوں تو اُس سے پہلے بیے بہد و بیان لیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ کسی قتم کی خیانت نہ کرے گا' احمد میتیم نے وعدہ کر لیا تو ابوالجیش نے اُسے اپنی ایما نداری، ایپ مال واسباب کا نگر ان اور تمام شم وخدم کا امیر مقر رکر دیا، تو احمد نے بھی اپنی ایما نداری، صاف گوئی، خدمت اور دیگر اعلی صلاحیتوں کے ذریعہ ابوالجیش کے دِل میں گھر کر لیا، یہاں تک کہ وہ گھریلوا مور میں بھی اُس پراعتما دکرتا تھا۔

ایک دِن بادشاہ نے احمد سے کہا کہ ''میری فلاں باندی کے کمرے میں جاؤ، جس جگہ میں بیٹھا کرتا ہوں وہاں ایک موتی رکھا ہوگا اُسے لے کرآؤ'' احمد بیٹیم جباس کمرے میں داخل ہوا تو اُس نے امیر ابوالحیش کی چہیتی اور خاص باندی کوایک خادم کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پایا، خادم تو فوراً بھاگ نکلا، مگر باندی احمد بیٹیم کے پاس آکراً سے بھی پیش کش کرنے گئی، احمد بیٹیم نے کہا: ''اللہ کی پناہ! میں اپنے امیر اور محسن کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا'' یہ کہہ کراس نے موتی لے کرامیر کی خدمت میں پیش کردیا، لونڈی احمد بیٹیم سے خوف زدہ ہوگئی کہ کہیں وہ امیر کو خبر نہ کردی، لہذا قبل از وقت وہ خودامیر ابوالحیش کی خدمت میں روتی ہوئی حاضر ہوکر کہنے گئی: ''احمد بیٹیم نے میری عزت سے کھیلنے کی کوشش کی ہے'' یہ بات سن کرامیر غیظ وغضب سے کا بینے لگا۔

پھر کچھسوچ کراپنے ایک اور قابل اعتماد خادم کو بلا کر کہا کہ' میں ایک شخص کوسونے کا طشت دے کرتمہارے پاس بھیجوں گا، وہ جبتم سے آ کر کہے کہ اِس طشت کومشک سے بھر دو، تو تم اُس کوتل کر کے اُس کا سرطشت میں ڈھانپ کرمیرے پاس بھیج دینا'' اُس کے بعد احمد بیتیم سے کہا کہ'' بیطشت فلاں خادم کے پاس لیے جاؤ، اور اُس سے کہوکہ امیر نے اُس

تصرف اُس کے حوالہ کر دی۔ غور تیجیے گا! دیانت دار کواُس کی دیانت کا صلہ اور خیانت والے کواُس کی خیانت کا بدلہ کس طرح ملا۔ (المنظر ف/۲۱۵، متفاداز: 'کتابوں کی درسگاہ میں' /۱۱۲ تا ۱۱۵)

# جیسی کرنی ویسی بھرنی:

صحیح کہاجس نے کہا کہ:

عدل وانصاف فقط حشر پرموقوف نہیں ہے ندگی بھی گنا ہوں کی سزادیت ہے اِسی لیے کہتے ہیں کہ:

تیری کرنی کے جھے کوملیں گے پھل آج جو ہوئے گاوہ کاٹے گاکل جیسی کرنی ولیسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے، جہنم بھی، نہ مانے تو مرکے دیکھ حدیث یاک میں ہے:

عَنُ أَبِي صِرُمُهُ ۚ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: "مَنُ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ، وَ مَنُ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ". (رواه ابن ماجه والترمذي، مشكوة / ٤٢٨)

ترجمہ: جوکسی شخص کو (بلا وجہ شرعی) نقصان پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ اُسے بھی نقصان پہنچائے گا، یعنی اُس کو اُس بُر عمل اور گناہ کی اِسی طرح سے سزا دے گا، اور جوشخص کسی کومشقت میں مبتلا کرے گا۔

إسى كوا يك حديث قدى مين تعالى في ارشا وفر مايا: "(يَا مُوُسَىٰ) كَمَا تَدِينُ تُدَانُ". (أحرجه الديلمي، كذا في كنوز الحقائق لعبدالرؤوف المناوي، از "الأحاديث القدسية" / ٢١٠، مولفه فتي ثين الشرف قاسى، نيز روضة الأدب ٢٩٠) (حديث قدى نمبر ٣٠)

# گناه کی سب سے خطرناک سزا:

یہ گنا ہوں کی سزا کی وہ صورت ہے جسے "تدبیر" کہتے ہیں، لیکن گناہ کی سزا کی

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۸)

میں مشک جرنے کا حکم دیا ہے' احمد سارے معاملہ سے بے خبر طشت کے کرچل پڑا، راستے میں اُس کنیز سے ملا قات ہوگئی، کنیز رہے چا ہتی تھی کہ بادشاہ احمد بنتیم کو جھے سے بائیں کرتا ہواد کھے لے، تا کہ اُسے میری شکایت کا مزید یقین ہوجائے، اِس لیے اُس نے احمد کو باتوں میں اُلجھانے کی کوشش کی، اور کہا کہ'' آپ بادشاہ کا جو خط لے کر جارہے ہیں وہ میں دوسر سے ججوادی ہوں' چنانچہ اُس نے اِدھراُدھر دیکھا تو اُس کی نظراُسی خادم پر پڑی جس کواُس نے باندی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا تھا، احمد نے اُسے طشت تھاتے ہوئے کہا کہ'' فلاں خادم کے پاس جا کراُسے کہو کہ امیر نے اِس کو مشک سے جرنے کا حکم دیا ہے' خادم نے جا کر اِسی طرح کہا تو پروگرام کے مطابق خادم نے اُس کا سرکا ٹا اور طشت میں ڈھانپ کرچل پڑا، راستے میں احمد بیتیم نے اُس سے طشت لے لیا اور بے پروا ہوکر ۔ کہ اُس میں کیا ہے۔ امیر کی خدمت میں جا پہنچا۔ اُس میں کیا ہے۔ امیر کی خدمت میں جا پہنچا۔

امیر نے جبا سے طشت لیے زندہ سلامت دیکھا تو جیرت ہے بھی وہ احمد بنتی کوتو کھی طشت کود کھیا، احمد بنتی نے جب طشت امیر کے سامنے رکھ کر کیڑا ہٹایا تو اُس کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئیں، اب وہ بھی گم معم تھا، بھی طشت کوتو بھی امیر کود کھیا، جب اُسے پچھبجھ میں نہآیا تو بے اختیار پکارا ٹھا: ''یہ کیا ہے؟'' تو خود امیر بھی اُس کی طرف سوالیہ نگا ہوں سے دیکھنے لگا، بالآخر اُس نے امیر کے پاس سے طشت لے کر جانے سے واپس آنے تک کی ساری کارگذاری سنائی اور اُس کے علاوہ کسی بات سے لاعلمی کا اظہار کیا، امیر نے احمد بنتیم کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا: ''تم اِس مقتول کے متعلق الیمی کوئی بات جانتے ہوجس کی وجہ طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا: ''تم اِس مقتول کے متعلق الیمی کوئی بات جانتے ہوجس کی وجہ نہ ہوئے اس کی بہنچا ہے؟'' تب احمد بنتیم نے اُس خیانت کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ دیگری کے وطلب کیا اور اُس سے تفتیش کی ہو اُس نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے احمد بنتیم کی پاکدامنی کی تصدیق کی بعد کہا تھا، اُسی وقت لونڈی کو بھی قتل کر دیا گیا، اِس واقعہ کے بعد کی پاکدامنی کی تصدیق کی ، پھر کیا تھا، اُسی وقت لونڈی کو بھی قتل کر دیا گیا، اِس واقعہ کے بعد امیر الوالیش کی نگاہ میں احمد بنتیم کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی، اُس نے تمام اُمور کی زمام امیر الوالیش کی نگاہ میں احمد بنتیم کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی، اُس نے تمام اُمور کی زمام امیر الوالیش کی نگاہ میں احمد بنتیم کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی، اُس نے تمام اُمور کی زمام

اِس ہے معلوم ہوا کہ گناہ کی سزا کی ایک صورت تا خیر والی ہے، جوسب سے زیادہ خطرناک ہے۔

#### گناه چھوڑنے کی فضلت:

42

گناہوں کے مُضِر اثرات، نقصانات اور سزاؤں سے حفاظت کی شکل صرف اور صرف یہی ہے کہ گنہگارآج تک ہونے والے تمام گناہوں سے سچی کی توبہ، تلافی اورمعافی كا اہتمام كرے، اور في الحال جن كنا ہوں ميں مبتلا ہے أنہيں فوراً حجھوڑ دے، اور آئندہ گناہوں سے محفوظ رہنے کے عزم وإرادہ کے ساتھ تد ابیرا ختیار کرے، یہی قرآن کا حکم ہے: ﴿ وَ ذَرُوا ظَاهِرَ الإِنَّم وَ بَاطِنَهُ ﴿ (الأنعام/١٢٠) مِرْشُم كَ ظَامِرَى وبِاطْنَى (اورصغيره وكبيره) گناہ ترک کرو۔ اِس سے ثابت ہوا کہ ترک معاصی فرض عین ہے، اور حقیقت توبیہ ہے کہ فرائض وواجبات کی تکمیل کے بعد سب سے اہم چیز ترکِ معاصی ہے، اور عاجز کے خیالِ ناقص میں یہی ولایت کی روح ہے، چنانچہ حدیث یاک میں ہے کہ حضور طِلْ اللَّه ایک موقع يرارشاوفر ماياكه "إتَّقِ الْمَحَارِمَ، تَكُنُ أَعُبَدَ النَّاسِ". (أحمد وترمذي، مشكوة /٤٤٠) محرمات اورمعاصی سے بچو، تو تم لوگوں میں بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نفلی عبادت اور نیکی سے جواجر ملنے والا ہے وہ مہیں ترک معاصی سے مل جائے گا، اِس لیے ترک معاصی کا خوب اہتمام کرو، جہاں تک نیکی کا تعلق ہے تو واقعہ یہ ہے کہ نیکی کا کرنا تو ہرکسی کے لیے نہایت آسان ہے، کیکن اصل کمالِ ایمانی یہ ہے کہ انسان گناہ سے نے جائے، یہی وجہ ہے کہ خود قرآن بھی اُن ہی لوگوں کو متقی اور پر ہیز گار کہتا ہے جو گنا ہوں سے بیجتے ہیں، فرمایا: ﴿إِنْ أُولِيَاءُهُ إِلَّا اللَّمْتَّقُونَ ﴾ (الأنفال: ٣٤)

اورتقوی کی حقیقت کچھ کرنانہیں، بلکہ بچنا ہے، تو کس سے بچنا؟ ہراُس کام و کلام سے بچنا جواللہ کی نافر مانی و ناراضگی کا ذریعہ ہو، یعنی گنا ہوں سے بچنا ہی تقوی ہے، لہذا جو شخص بھی گناہ چھوڑ دے گا اور آئندہ بھی اُس سے بچے گا تو وہ عبادت گز اراور متقی و پر ہیز گار

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲)

تیسری شکل بڑی عجیب ہے، اور وہ بیہ ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ اس گناہ کے عوض مصیبت میں مبتلا کرنے کے بجائے اُسے مہات دیتے ہیں، یعنی سزا کومؤخر کر دیتے ہیں، جس کے سبب گنہگار غفلت میں مبتلا ہوکر گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، پھرا جا نک اُس کو پکڑ لیا جاتا ہے، دراصل بیرگناہ کی سب سے خطرناک سزاہے، جسے "تاخیر" کہتے ہیں۔قرآن کہتا ہے:

﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِالتِّنَا سَنَسُتَدُرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (الأعراف/١٨٢)

ترجمہ: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا (جو بہت ہی خطرناک گناہ ہے) ہم اُنہیں اِس طرح دهیرے دهیرے بکڑ میں لیں کے کہ اُنہیں پیتے بھی نہیں چلے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بیان لوگوں کے لیے خطرے کے تھنی ہے جومسلسل نافر مانی (اور گناہ) کیے جارہے ہیں،اور پھر دنیا میں بھی عیش وعشرت سے (سزا میں تاخیر ہونے کے سبب )لطف اندوز ہورہے ہیں، گناہ کے باوجود عیش وعشرت کاغفلت کے ساتھ میسرآنا اُن کے لیےانعام نہیں، بلکہ بیتواستدراج یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، اُن کی سزا کو یا توایک زمانه تک یا چرموت تک مؤخر کر دیا جا تا ہے،اگریہاں اُنہیں نافر مانی اورعيش برستي کي سزانه ملي تو آخرت ميں ضرور ملے گي ۔ حديثِ ياك ميں اُسي كوفر مايا:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: " لَا تَغْبِطَنَّ فَاجِرًا بِنِعُمَةٍ، فَإِنَّكَ لاَ تَدُرِيُ مَا هُوَ لَاقِ بَعُدَ مَوْتِهِ، إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلاً لاَ يَمُوثُ" -يَعْنِي - النَّارَ. (رواه في شرح السنة، مشكوة /٤٤٧)

ترجمہ: سیسی فاجر (علانیہ طور پر مختلف قشم کے گناہ کرنے والے) کو دنیوی نغمتوں اور عیاشیوں میں آسودہ دیچہ کرائس پررشک نہ کرو؛ کیوں کہتم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد (قبریا حشرمیں) اُس کوکن کن مصائب سے دوجار ہونا پڑے گا،اوریا در کھو! فاجرو گنہگار کے لیے اللہ تعالٰی کے یہاں ایک ایبا قاتل ہے جوبھی مرنے والانہیں، (راوی ً حدیث فرماتے ہیں) اوراُس قاتل ہے حضور مِلاَ اِللّٰهِ کی مرادآ گ ہے۔ گناہ سے بیخنے کی تیسری تدبیر ہے ہے کہ اللہ تعالی کی معیت کا استحضار ر کھے،اس کا مطلب پیرہے کہ بندہ گناہ سے پہلے اتناسوچ لے کہ میں گناہ کرتے وقت سب کی نگاہ سے نیج سکتا ہوں، مگر رب کی نگاہ سے ہر گزنہیں نیج سکتا، گناہ کرتے وقت اُن تمام دروازوں کو بند کرسکتا ہوں جن مے مخلوق دیچ سکتی ہے، کیکن اُس دروازے کو بندنہیں کرسکتا جس سے میرا خالق و مالک اورمحسن و مربی دیکھتا ہے، اِس تصورا وراللہ تعالیٰ کی معیت کے اِس استحضار کے بعد بندہ کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہوجاتا ہے۔ گناہ غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے، جو بندہ اینے اللہ اور انجام سے غافل ہوجا تا ہے، وہی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، عجیب بات بدہے کہ بندہ نماز، دعا اور مناجات کے وقت تو یہ جھتا ہے کہ اللہ تعالی بہت قریب ہے، کیکن گناہ کرتے وقت ہیں مجھتا ہے کہ اللہ دور ہے اور میرے ساتھ نہیں ، بلکہ میری نقل وحرکت سے بے خبر ہے۔ نعوذ باللہ۔

#### قیامت میں انسان کے اعمال کے آٹھ گواہ:

43

حالال كقرآن وحديث ميں اس حقيقت كوبار بإبيان كيا كيا ہے كمانسان جب بھى کوئی نقل وحرکت اورعمل کرتا ہے تو اُسے اللّٰہ یا ک کے نیبی مگریقینی نظام کے تحت نوٹ اور محفوظ کیا جاتا ہے، پھر قیامت کے دِن ان تمام اعمال کواس کے سامنے من وعن پیش کیا جائے گا، اورکوئی انسان انکار نہیں کر سکے گا، چنانچہ قیامت کے دن ہرانسان کے اعمال پرآٹھ گواہ پیش ہوں گے۔

(۱) يبلا گواه: "الْمَكَانُ" ..... جس جگه بندے نے اچھا يا برامل كيا ہے وہ جگه اور ز مین کائکڑا قیامت کے دن گواہی دے گا،قر آن کہتا ہے:

﴿ يَوُ مَعِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْ حَيْ لَهَا ﴾ (الزلزال/٤-٥)

گلدستهٔ احادیث (۴) 

کے اجر کا حقد اربن جائے گا۔

# گناه سے بچنے کی تین تدابیر :

اب سوال بیہ ہے کہ گناہ سے کیسے بچاجائے؟ تو اُس کے لیے سب سے پہلے آدمی گناہوں سے بچنے کی تیجی بکی نیت کرے، پھر ہمت کر کے گناہوں سے بچنے کی جوتد ابیر ہیں اُنہیں اختیار کرے،علماء نے فرمایا ہے کہ گناہ سے بچنے کی تین بنیادی تدابیر ہیں:

(۱) گناہوں سے بیخے کے لیے دعا کا اہتمام کرنا، پیضروری ہے؛ کیوں کہ خودسیدالمعصو مین، رحمة للعالمین طانیکیم معصوم اور بے گناہ ہونے کے باوجوداللہ سے بیدعا كرتے تھ "اَللّٰهُمَّ ارُحَمُنِي بتَرُكِ الْمَعَاصِي أَبَدًا مَّا أَبْقَيْتَنِي " (سنن الترمذي/في دعاء الحفظ، والمستدرك على الصحيحين/حديث عبدالله بن فروخ، والمعجم الكبير للطبراني في البياب الشالث، رقم الحديث :١١٨٦٨) (الدالعالمين! مجھ پررهم فرماكمين كناه سے مرتے دم تک بچتا رہوں)۔لہذا ہم بھی سچے دِل سے اللہ تعالیٰ کے حضور ترک ِ معاصی اور اجتناب عن المعاصى كے ليے درخواست پيش كريں:

غم حیات کے سایے محیط نہ کرنا 🖈 کسی غریب کودِل کاغریب نہ کرنا میں امتحان کے قابل نہیں، میرے مولی! 🖈 مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا

(۲) گناہ سے بچنے کی دوسری تدبیر یہ ہے کہ اُس کے نتیج میں پیدا ہونے والے دینی، دنیوی اور جسمانی وروحانی مُضِر اثرات ونقصانات کا یقین کرے، انسانی فطرت ہے کہ جباُ سے کسی چیز سے نقصان پہنچنے کا یقین ہوتا ہے تو اُس کے لیےاُس کو چھوڑ نااور اُس سے بچنا آسان ہو جاتا ہے،مثلاً بحلی کے تار کونقصان کے یقین کی وجہ سے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اِسی طرح سانپ بظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کیکن یقین ہے کہ اس سے نقصان ہوتا ہے، اِس کیے ہر کوئی اُس سے بچتا ہے، تو جس طرح دنیا کی مادی چیزوں میں ہونے والے نقصانات کا یقین انسان کو اُن چیزوں سے بچالیتا ہے اِسی طرح معاصی سے ہونے

44

(٣) چوتھا گواہ: "اللَّهٰ رُحَانُ"..... انسان کے اعضاءِ جسمانی خوداُس کے اعمال کی گواہی دیں گے،ارشا دِر ہائی ہے:

﴿ ٱلْيَوْمَ نَحْتِمُ عَلَى أَفُواهِهِمُ وَ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيُهِمُ وَ تَشُهَدُ أَرْجُلُهُمُ بِمَا كَانُوُا يَكُسِبُونَ ﴾ (يس/١٥)

ترجمہ: آج ہم اُن کے منہ یر مہر لگا دیں گے اور اُن کے ہاتھ ہم سے بات کریں گےاوراُن کے یاؤں گواہی دیں گے کہوہ کیا کمائی کیا کرتے تھے۔

جب انسان اینے جرائم کا زبان سے اقرار کرنے کے بجائے انکار کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اُس کی زبان ہی کو ہند کر دیں گے اور جس طرح خدانے زبان کوقوتِ گویائی دی تھی وہ باقی اعضاءِ جسمانی کوقوتِ گویائی عطا کر دے گا، جس سے وہ اُس کے ۔ اعمال کی گواہی دیں گے کہ اُنہوں نے فلاں فلاں جرائم کیے تھے، تب انسان جیران ہوکر کھے كا: ﴿ لِمَ شَهِدُتُمُ عَلَيْنَا ﴾ ؟ (تم في مير عظاف كيول كوابى دى؟) ﴿ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّـذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيءٍ ﴾ (حم السجدة/٢١) تواعضاء جسماني كهين كي ممين أس ذات نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کوتوت کویائی عطافر مائی ہے۔

اِن حَقَا لُق سے واضح ہوا کہ انسان کے اعضاءِ جسمانی کل قیامت کے دن گواہِ سلطانی بن جائیں گے اور اعمالِ انسانی کی رپورٹ پیش کریں گے۔

(۵) یا نجوال گواه: "الْمَلَكَان" ..... ہرانسان کے ساتھ اللّٰہ یاک نے بطورِنگراں فرشتے مقرر فرمائے ہیں، جوانسان کے اچھے برے اعمال کونوٹ اور محفوظ کرتے ہیں اور اُسی سے انسان کا اعمال نامہ تیار ہوتا ہے، قر آن کہتا ہے:

﴿ وَإِنَّ عَلَيْ كُمُ لَحْفِظِينَ ٥ كِرَامًا كَاتِبِينَ ٥ يَعُلَمُونَ مَا تَفُعَلُونَ ٥ ﴾

ترجمه: حالال كهتم يريجه نگران (فرشتے) مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے ہیں، جوتمہارےسارے کاموں کوجانتے ہیں۔ کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۸۷) کلدستهٔ احادیث (۸۷) کلیستهٔ (۸۷) کلیستهٔ احادیث (۸۷) کلیستهٔ احادیث (۸۷) کلیستهٔ (۸۷)

ترجمہ: اُس دِن زمین اپنی ساری خبریں بتادے گی، کیوں کہ تہارے رب نے اُسے یہی حکم دیا ہوگا۔

بس الله کا آرڈر ہوتے ہی زمین خبرین شرکر ناشروع کردے گی اور بندہ کی عبادت ومعصیت کو بیان کردے گی۔

(٢) دوسرا گواه: "الزَّمَانُ "..... جس دِن بندے نے اچھایا براعمل کیا ہوگاوہ دِن بھی قیامت کے دِن اللہ کے حضور عمل کرنے والے کے لیے گواہی دے گا، قرآن کریم نے ' شامد' اور دمشهود' كى شم كهائى ہے: ﴿ وَشَاهِدٍ وَّ مَشُهُو دٍ ﴾ (البروج/٣) اور شم ہے حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس لوگ حاضر ہوں گے،''شاہد'' اور''مشہود'' کی تفسير مين مختلف اقوال منقول ہيں: ايك قول پيہے كه 'شامد'' سے مراد دِن اور رات ہيں، اور ''مشہود'' سے مرادانسانوں کے اعمال ہیں،حضرت حسن بھری ُفر ماتے تھے کہ:

"مَا مِنْ يَومِ إِلَّا يُنَادِيُ: إِنِّي يَوُمْ جَدِيُدْ، وَ إِنِّي عَلَى مَا يُعُمَلُ فِيَّ شَهِيُدٌ". (تفسيرعزيزي جديد/۲۹۸/يارهٔ عم)

ترجمه: ہرون بیاعلان کرتاہے کہ میں نیاون ہوں،اور مجھ میں (اِس دِن میں) جومل کیا جائے گامیں اس کی گواہی دوں گا۔

معلوم ہوا کہ جس دِن انسان نے کوئی عمل کیا ہوگا قیامت میں وہ دن بھی انسان کے اچھے برے مل کی گواہی دےگا۔

(m) تیسرا گواه:"اللِّسَانُ"..... جس طرح دنیامین زبان سے گواہی دی جاتی ہے اِسی طرح قیامت کے دِن بھی ابتداءً زبان سے گواہی دی جائے گی ،قر آن کہتا ہے: ﴿ يَبُومُ تَشُهَدُ عَلَيهِمُ أَلْسِنتُهُمْ ﴾ (النور/٢٤) جس دِن خوداُن كي زبا نيس (ان كا چھ برعمل کی ) گواہی دیں گی کیکن بعض انسان زبان سے مکرنا چاہیں گے،تو پھراللّٰدیا ک ان اعضاء کو قوتِ گویائی عطافر مائیں گے جن سے اعمال صادر ہوئے تھے، اِس کیے

گواہی دیں گے،اور آل حضرت مِناتِنا ہی امت کےلوگوں پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ (آسان ترجمه ُ قرآن: ۱/۲۲۲)

💥 گلدستهٔ احادیث (۴) 💥 💢 😽 🔾

اب جس کے ایمان واعمالِ صالحہ کی گواہی خود حضور طِلْقَائِلِمْ بیش فرما کیں گے اُس کے مقدر کا تو کیا ہی یو چھنا کیکن-العیاذ باللہ العظیم- جس کے گناہ کی گواہی خود حضور ﷺ پیش فرمائیں گے پھرائس کی ہلاکت میں بھی کیاتر دد؟

(٨) آمهوال گواه: "السرَّ حُهِ مُنْ" ..... انسان كى هر برنقل وحركت وممل الله كعلم میں ہے، اِس کیے خود حق تعالی اعمالِ انسانی کے گواہ ہیں، قرآن کہتا ہے:

﴿ وَ لاَ تَعْمَلُونَ مِن عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ م وَ مَا يَعُزُبُ عَنُ رَبِّكَ مِنُ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَ لاَ فِي السَّمَاءِ وَ لاَ أَصُغَرَ مِنُ ذلك وَ لَا أَكُبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ٥ ﴾ (يونس/٦١)

اور (اے لوگو!) تم جو کام بھی کرتے ہوتو جس وقت تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو، ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں، اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں، نیآ سان میں، نیاس سے چھوٹی، نہ بڑی، مگروہ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ غرض الله تعالیٰ کے علم ومشاہدہ ہے کوئی چیز اور کسی بھی انسان کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے۔اگریدیفین اورتصور ہمارے اندر پیدا ہوجائے تو پھرکسی بھی موقع برگناہ سے بچنایا گناہ کے بعد تو بہ کرناان شاء اللہ آسان ہوجائے گا۔

# گناہ کے گواہ ختم کرنے کانسخہ سچی تو بہہے۔

گناہ کے بعدا گرسیجی تو بہ کی تو فیق میسر ہوگئی تو ان شاءاللہ اس کی برکت سے حق تعالی گناہ کے سارے گواہ ختم فرمادیں گے، بلکہ عاجز کا خیالِ ناقص بیہ ہے کہ خودی تعالیٰ نے گناہ کوختم کرنے کے لیے ہمیں دعا کی شکل میں توبہ کا طریقہ بتلایا ہے: ﴿ وَ اعُفُ عَنَّا رِبِنِهِ وَاغُفِرُ لَنا رِبِيهِ وَ ارْحَمُنَا رِبِيهِ أَنْتَ مَوُلْنَا ﴾

اِس ہے معلوم ہوا کہ انسان دنیا میں جو کچھا جھا براعمل کرتا ہے اس کی با قاعدہ شیٹ رول (Sheet Roll) (نامهُ اعمال) تیار ہوتی ہے، اور پھر قیامت میں اُسی کو گواہی میں پیش کیاجائے گا، اِسی کیے

(٢) چيھڻا گواه:"الدِّيُوَ انْ"..... وه اعمال نامه هوگا جس كوفرشتوں نے بحكم الهي تيار كيا موگا، قيامت ميں جب بياعمال نامهانسان ديکھے گا توپريشان موکر عرض كرے گا:

﴿ يُوَيُلَتَنَا مَالَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحُصْهَا ، وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ﴿ وَ لَا يَظُلِمُ رَبُّكَ أَحَدُّانَ ﴾ (الكهف/٤٩)

ترجمہ: ہائے ہماری بربادی! یکسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا ممل ایسانہیں چھوڑا جس کا بورااِ حاطہ نہ کیا ہو،اوروہ اپناسارا کیا دھراا بنے سامنے موجودیا ئیں گے اورتمہارا پروردگارسی پرکوئی ظلم نہیں کرےگا۔ (ہرایک کے ساتھ نیک و بداعمال کے ثبوت کے بعد جزاوسزا کامعاملہ کیا جائے گا۔)

(٤) ساتوال كواه: "نَبِيُّ الإنس وَ الجَانِّ"..... بيربات كهتي موئ كُمبرام ث ہورہی ہے، کیکن حقیقت یہی ہے کہ انسان کے اچھے برے اعمال کی گواہی خود رحمتِ عالم علی تا مت کے دِن بارگاہِ رب العالمین میں پیش فر مائیں گے، قر آنِ یاک نے اُسے یوں

﴿ فَكَيُفَ إِذَا جِئْناً مِنُ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيُدٍ وَّ جِئْناً بِكَ عَلَىٰ هَؤُلآءِ شَهِيُدًا ﴾ (النساء/٢١) ترجمه: پچر(پیلوگ سوچ رکھیں که) اُس وفت ( اُن کا ) کیا حال ہوگا جب ہم ہراُمت میں سے ایک گواہ لے کرآئیں گے اور (اے پیغیبر!) ہمتم کو اِن لوگوں کےخلاف گواہ کےطور پر پیش کریں گے۔

شيخ الاسلام حضرت علامه مفتى محمر تقى عثماني دامت بركاتهم اس آيتِ كريمه كے تحت فرماتے ہیں کہ''تمام انبیاءِ کرام قیامت کے روز اپنی اپنی اُمتوں کے اچھے برے اعمال پر

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلاً: " ٱلْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنُ لِسَانِمِهِ وَ يَدِهِ، وَ الْمُؤْمِنُ مَنُ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمُ وَ أُمُوَ الِهِمُ". (ترمذي، مشكواة/٥١)

ترجمہ: حضرت ابو ہر ریواً سے روایت ہے کہ رحمت ِ عالم طِلْفَیکا نے ارشاد فر مایا که' (سیح، یکے اور کامل) مسلمان (کی پہچان یہ ہے کہ)اس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان (بلکہ تمام ہی انسان وحیوان) محفوظ رہیں، اور (سیچ، پکے اور کامل) مومن (کی پہچان ہے ہے کہ )لوگ اس سے اپنی جان و مال کے متعلق مطمئن رہیں۔''

مسلمان سب سے اچھاانسان ہے:

46

اللهرب العزت كي جانب سے جو بچھا حكامات و مدايات لے كرساري انسانيت كي

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲)

علامهآ لوی بغدادیؓ (روح المعانی جلد:ا/صفحہ:ا ۷ پر) رقم طراز ہیں کہ ﴿ وَاعُفُ عَنَّا ﴾ كامطلب ہے: "أُمُحُ آثَارَ ذُنُو بنا" ليعنى اے الله! بهارے كنا بول كآثارونشان مثا و يجيداور ﴿ وَاغُفِرُ لَنَا ﴾ كامطلب ب: "بِسَتُرِ الْقَبِيد وَ إِظْهَارِ الْجَمِيل " جمارى برائیوں پر اپنی ستاری کا پردہ ڈال دیجیے اور نیکیوں کو مخلوق پر ظاہر فرما دیجیے۔ اور ﴿ وَارُ حَـمُنَا ﴾ كامطلب يه ہے كه جب معافی اور مغفرت مل گئی تواب رحمت بھی نازل فرما دیجیے، (یعنی توفیق طاعت، رزق میں وسعت، بے حساب مغفرت اور دخولِ جنت) ﴿أَنْتَ مَوُلْنَا﴾ آب ہمارے آقا، مالک اور کاموں کے متولی ہیں۔

اس دعا کے ذریعیہ معافی مانگی جائے اور تیجی تو بہ کی جائے توان شاءاللہ گنا ہوں کے گواہ باقی نہیں رہیں گے۔

حدیث یاک میں بھی واردہے:

" إِذَا تَابَ الْعَبُدُ أَنْسَىٰ اللَّهُ الْحَفَظَةَ ذُنُوبَهُ، وَ أَنْسَىٰ ذَلِكَ جَوَارِحَةً وَ مَعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ، حَتَّى يَلُقى اللَّه وَ لَيُسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِّنَ اللَّهِ بِذَنْبِ". (الحامع الصغيرللسيوطي: ١/١٦)

جب بندہ تیجی تو بہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گناہ ملائکہ کوبھی بھلا دیتے ہیں اور جن اعضاء سے گناہ ہوتے ہیں ان کوبھی بھلا دیتے ہیں اور زمین پر جہاں جہاں گناہ ہوئے تھان کےنشانات بھی مٹادیے جاتے ہیں جتیٰ کہوہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس کے گنا ہوں پر کوئی گواہی دینے والا نہ ہوگا۔

حق تعالی جارے اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کے گنا ہوں کو معاف فرما ئیں اورہمیں گناہوں ہے محفوظ فرما کر مقبول بنائیں۔ آمین۔

> ١٢/ رمضان المبارك/ بروز: جمعه/ ١٢٥هماه مطابق:۱۱/ جولائي/۲۰۱۴ء (بزم صديقي، برودا)

( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

#### مسلمان کون ہے؟

اورا یک سیخ، پااورکامل و کمل مومن اور مسلمان و ہی ہے جواللہ کی فرماں برداری اور بندگی کے ساتھ اس کی مخلوق کی خیرخوا ہی اور نفع رسانی کے لیے بھی برابر فکر مندر ہے، اِس لیے کھر آن نے مسلمان کوا یک بہترین انسان فرمایا تو دوسری جگہ اس کے بہترین ہونے کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ ﴿ کُنتُمُ خَیُرَ أُمَّةٍ أُخْرِ جَتُ لِلنَّاسِ ﴾ (آل عمران / ۱۱) (مسلمانو!) تم بہترین امت ہو جولوگوں کی نفع رسانی کے لیے بیدا کی گئی ہو۔ دیکھئے! اس جگہ مسلمان کی بہترین انسان اور امت ہونے کی بنیا دی وجہ اس کا ساری انسانیت کے لیے نفع بخش ہونا بہترین انسان اور امت ہونے کی بنیا دی وجہ اس کا ساری انسانیت کے لیے نفع بخش ہونا بیان فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں کامل مسلمان و ہی ہے جوا بنی ذات وزبان اور قول و عمل کے ذریعہ بقدرِ طاقت انسانوں کو دینے و دنیوی اعتبار سے نفع پہنچائے کا محمول کو بشری کم سے کم درجہ بیہ ہے کہ جان ہو جھ کر بلاکسی معقول وجہ کے کسی کو کسی بھی طرح سے کوئی دینی یا فدرت سزادینا) اور تا دیبات (بچوں وغیرہ کو تنبیہ کرنے) کا حکم اس سے مستنی اور علی دہ بہنے کہ وال و غیرہ کو تنبیہ کرنے) کا حکم اس سے مستنی اور علی دو تا موال میں عمومی حکم یہی ہے کہ ایک مسلمان اپنی ذات کہ وہ بان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔

## صديث مين "المسلمون" كي تحت "المسلمات" بهي داخل بين:

اس حقیقت کو صدیث مذکور میں اس طرح بیان فرمایا گیا: "الْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُ مَنُ اللّهُ وَ يَدِهِ، وَ الْمُوَّمِنُ مَنُ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَىٰ دِمَائِهِمُ وَ أَمُوَ الِهِمُ ". الْمُسُلِمُونَ مِنُ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ، وَ الْمُوَّمِنُ مَنُ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَىٰ دِمَائِهِمُ وَ وَ أَمُوَ الِهِمُ ". "أيمان "ميں امن ہے، اور "اسلام" ميں سلامتی ہے، اس ليے ايک مومن و مسلم بھی وہی ہے جوامن و سلامتی کا سبب ہو، جس کی ذات سے سی کو کسی طرح کی کوئی تکليف نه پنچ، سپچ مسلمان (خواہ وہ مرد ہو یا عورت) کی حقیقی پہچان ہی ہے کہ وہ نقع بخش ہو، نقصان دہ نہ ہو، مسلمان (خواہ وہ مرد ہو یا عورت) کی حقیقی پہچان ہی ہے کہ وہ نقع بخش ہو، نقصان دہ نہ ہو،

ہدایت کے لیے رحمت عالم علی اور پھر اُن کے مطابق عمل کرنے کا نام اسلام ہے، ایمان کا تعلق مان کر قبول کرنا ایمان، اور پھر اُن کے مطابق عمل کرنے کا نام اسلام ہے، ایمان کا تعلق تصدیق قبی اور احوالِ باطنی سے ہے، تو اسلام کا تعلق اعمالِ ظاہری سے ہے، اس اعتبار سے جوشن بھی اللہ رب العزت کو، اس کے فرشتوں، نبیوں، غیب کی باتوں اور ایمانی لواز مات و احکامات کو دِل سے سچا مان کر قبول کر لے وہ ہے مومن، اور پھر جوان ہی احکامات و ہدایات کے مطابق ساری زندگی اور اس کے ہر شعبے میں عمل کرتا ہووہ ہے مسلمان، مفہوم ومصداق تو دونوں کا ایک ہی ہے، اس لیے بید دونوں لفظ ایک دوسرے کے لیے استعال بھی ہوتے ہیں، کیوں کہ ایمان واسلام کی مسافت و منزل ایک ہے، فرق ابتدا وانتہا میں ہے، ایمان قلب کیوں کہ ایمان واسلام کی مسافت و منزل ایک ہے، فرق ابتدا وانتہا میں ہے، ایمان قلب ایسے مؤمن اور مسلمان کو جو اسلام کے مطابق زندگی گذارتا ہے، دنیا کا سب سے احتجا انسان ایسے مؤمن اور کون ہوسکتا ہے جس نے اپنے آپ کو (اسلام قبول کرکے) اللہ کے (احکامات کے) مکمل سپر دکر دیا، (اور وہ اس طرح مسلم بندہ ہوگیا)۔

قرآن کا بید دعوی بے جانہیں، بلکہ حقیقت پر بہنی ہے، واقعہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآنی واسلامی ہدایات کے مطابق ﴿ اُدُ خُلُواْ فِی السِّلْمِ کَافَّةً ﴾ (البقرة / ۲۰۸ ) پر عمل کرتے ہوئے کامل اور کمل طور پر مسلمان بن جائے ، یعنی عبادت ہویا سیاست ، معاشرت ہو یا تجارت ، خلوت ہویا جلوت ، خوشی ہویا نئی ، تندرستی ہویا بیاری ، مالداری ہویا غریبی ، غرض نزدگی کے ہر شعبے میں احکام اسلام کا مطبع اور کمل پابند بن جائے تو پھر دنیا کا سب سے اچھا انسان بیمسلمان ہی ہے ، کیوں کہ اسلامی تعلیمات و ہدایات صرف مسلمانوں ہی کے لیے نبیس ، بلکہ ساری انسانیت کے لیے نفع بخش ہیں ، جیسے اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہے ، گوال الله الإسلام ﴾ (آل عمران/ ۹ ۱) اسی طرح اسلامی ہدایات و تعلیمات پر عمل کرنے والے سیے مومن اور مسلمان سے بہتر کوئی انسان بھی نہیں ہے۔

صاحبو! اب ہرمسلمان مردوزن سے اس کا مطالبہ ہے کہ وہ تمام ہی بنی نوعِ انسان کے لیے پرامن و بے آزار و بے ضرربن جائے ، تمام تصوف کا نچوڑ اور حاصل بھی یہی ہے۔

# حدیثِ مذکور میں زبان اور ہاتھ کی تخصیص کیوں؟

یہاں ایک اور اشکال اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیثِ بالا میں تو صرف زبان اور ہاتھ کا ذکر ہے کہ زبان اور ہاتھ سے کسی کو نکلیف نہ دے، تو کیا دیگر اعضاء سے نکلیف پہنچانے کی اجازت ہے؟ جواب ظاہر ہے کہ مطلقاً ایذ ا اور مضرت کی ممانعت ہے، زبان اور ہاتھ کی تخصیص تو اس لیے ہے کہ دیگر اعضاء کے مقابلہ میں اکثر و بیشتر ان ہی دونوں اعضاء کے ذریعہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے، مثلاً دیکھئے! گالی گلوچ بعن طعن، چغلی، تلخ کلامی، غیبت و بہتان اسی طرح اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر کا ناجائزیا ضرورت سے زائد استعال کرنا وغیرہ چیزیں ایسی میں جن میں زبان کے ذریعہ دوسروں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اسی طرح بیں جن میں زبان کے ذریعہ دوسروں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہوتی ہا ہی طرح بیں ایسی میں ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے ہاتھ بڑھوں کہ اکثر و بیشتر میں جن میں نبان اور ہاتھ ہی کو دخل ہوتا ہے اس لیخصوصیت کے ساتھ ان دونوں اعضاء کا ذکر کیا، ورنہ تکم سب کا ایک ہی ہے۔

# حدیثِ مذکور میں زبان کو ہاتھ پرمقدم کرنے کی وجہ:

48

پھرایک اور عجیب نکتہ ہے بھی ہے کہ اس حدیث شریف میں زبان کو ہاتھ پر مقدم کیا گیا، تواس میں بھی کئی حکمتیں ہیں، منجملہ ان میں سے ایک ہے ہے کہ زبان کی تکلیف کا دائرہ نہایت وسیع اور غیر محدود ہے، زمین سے لے کرآسان تک، شال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، حاضرین سے لے کر غائبین تک، زندوں سے لے کرمردوں تک، بلکہ قیام دنیا سے لے کرفناءِ دنیا تک کی تمام مخلوق اس کے احاطہ ودائرہ میں آسکتی ہے،

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

کیوں کہ حدیثِ پاک میں اگر چہ "السمسلمون" کالفظ ندکورہے، گر "السمسلمان عورتوں کو اس میں داخل ہیں، جس طرح شریعت کے دیگر احکامات و ہدایات میں مسلمان عورتوں کو مردول کے ماتحت اور تا بع بنا کر حکم دیا گیا، یہاں بھی اسی طرح ہے، اس لیے اب مطلب یہ ہوا کہ سی بھی کامل اور سچے، پکے مسلمان مردوزن کی امتیازی و بنیادی پہچان ہے کہ وہ امن وسلامتی کا ذریعہ ہو، لوگ اس کی مصرت، ایذ او تکلیف سے مامون و محفوظ رہیں، کیا این اور کیا رہی کیا مون و محفوظ رہیں، کیا اس کے مامون و محفوظ رہیں، کیا اس کے مامون و محفوظ رہیں۔ کیا مون و محفوظ رہیں۔ کیا مون و محفوظ رہیں۔

# حديث ِياك مين "المسلمون" كي تخصيص كيول؟

لیکن سوال یہ ہے کہ حدیثِ مذکور میں تو غیر مسلموں اور دیگر مخلوق کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا گیا، بلکہ "السسلمون" کی شخصیص ہے، کیوں؟ جواب یہ ہے کہ یہاں مسلمان کے علاوہ غیر مسلم اور دیگر مخلوق سب ہی کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ کسی کوکوئی مضرت اور نقصان بلاکسی معقول وجہ کے نہ پہنچائے، جہاں تک مسلمان کی شخصیص کی بات ہے، تواس کی ایک وجہ بیہ کہ ایک مسلمان کا واسطہ اور رابطہ اکثر و بیشتر حالات ومعاملات میں کسی مسلمان ہی سے ہوتا ہے، اس لیخصوصیت کے ساتھ مسلمان کا ذکر کیا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ مسلمان خوا ہیں گے تو جن سے ہروقت سابقہ اور رابطہ رہتا ہے وہ اگر اس کی مضرت و تکلیف سے محفوظ رہیں گے تو ظاہر ہے کہ غیر مسلم اور دیگر مخلوق جن سے ایک مسلمان کا واسطہ اور رابطہ بھی بھی اور بہت کم خور ہوتا ہے وہ تو یہ مسلمان کا واسطہ اور رابطہ بھی بھی اور بہت کم خور ہوتا ہے۔ وہ تو یہ جب کہ غیر مسلم اور دیگر مخلوق جن سے ایک مسلمان کا واسطہ اور رابطہ بھی بھی اور بہت کم خور ہوتا ہے۔ وہ تو یہ جب کہ فیر مسلم اور دیگر مناوق وہ مامون رہیں گے۔

بعض علماء نے اس تخصیص کی دوسری وجہ اور بھی بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ بیابتدائی دورکا ایک خصوصی حکم تھا، بعد میں عمومی حکم نازل ہوا، جس میں "مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ" کے بجائے "مَنُ سَلِمَ النَّاسُ" کا ذکر ہے۔ (رواہ ابن حبان، مرقاۃ: ۲/۱۷) اس کا مطلب بیان کیا جا جائے "مَنُ سَلِمَ النَّاسُ" کا ذکر ہے۔ (رواہ ابن حبان، مرقاۃ: ۲/۱۷) اس کا مطلب بیان کیا جا

معاشر سے اسلامیہ کا بنیادی اصول اور نشان ہے، جس سے ایک مسلمان بچیانا جاتا ہے، اس کے برخلاف اگرکوئی مومن کسی معقول وجہ کے بغیرا بنی ذات سے دوسروں کو تکلیف دے وہ قانونی اور ظاہری اعتبار سے خواہ مسلمان ہی کہلائے، لیکن حقیقی اعتبار سے کامل اور مکمل مسلمان بن نہیں سکتا، قرآن وسنت کی تعلیمات و ہدایات ایک مومن و مسلمان سے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ایک طرف تو وہ عقائد واعمال کے لحاظ سے اللہ کا سجی بندہ کہلانے کا مستحق ہو، اور دوسری طرف وہ اخلاق کے لحاظ سے اللہ کی مخلوق کے لیے پوری طرح امن وسلامتی، خیرخواہی اور نفع رسانی کا ذریعہ ہو، اس کی عملی اور معاشرتی زندگی ایسی ہو کہ ہرکوئی اس سے خیرخواہی اور نفع رسانی کا ذریعہ ہو، اس کی عملی اور معاشرتی زندگی ایسی ہو کہ ہرکوئی اس سے دور ہونے کے بجائے محبت کرے، خوف زدہ ہونے کے بجائے اس کو اپناہمدرد، خیرخواہ اور نفع رساں سمجھے، اور کیا مال وجان، کیا عزت و آبرو، ہر معاملہ عبی اس پر پورااعتماد واطمینان رکھے، اسی کو حدیث کے اخیر میں "وَ الْـ مُوّمِنُ مَنُ أَمِنَهُ النّاسُ علیٰ دِمَائِهِمُ وَ أَمُوَالِهِمُ" کے ذریعہ بیان فرمایا ہے۔

#### كيون كه بقولِ شاعر:

49

تو نہیں ہے اس جہال میں منہ چھپانے کے لیے تو نمونہ بن کے آیا ہے زمانے کے لیے

دین اسلام کی ساری معاشرتی تغلیمات و مدایات اسی بنیادی اصول پرمنی ہیں کہ ہر مسلمان اپنے ہر ہرقول وعمل میں اس قدراحتیاط کرے کہ اس کی کسی نقل وحرکت اورا نداز وادا سے کسی دوسرے کوکسی جھی قتم کی جسمانی ،قبلی ، ذہنی ،نفسیاتی ، یا مالی تکلیف نہ پنچے۔

تمام عمراسی احتیاط میں گذرہے ہے کہ بیآشیاں کسی شاخِ چن پہ بار نہ ہو ہمارے آقاط میں گذرہے ہے ہمارے آقاط ہیں گذرہ ہو ہمارے آقاط ہیں ہی تھی ، عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ ہمیں اس حدیث کے ذریعہ گویا ایک آئینہ دے دیا گیا، اس آئینہ میں ہم خود کو دیکھیں کہ ہم کیسے ہیں؟

کلدستهٔ احادیث (۴)

ایک معمولی انسان بھی اپنی زبان سے برا بھلا کہہ کران ساری مخلوق کو تکلیف دے سکتا ہے، جب کہ ہاتھ کا معاملہ ایسانہیں، اس کی تکلیف کا دائرہ محدود ہے، پھر ہاتھ سے ہرکسی کو تکلیف نہیں دی جاسکتی ہے، علاوہ ازیں بید کہ ہاتھ کی تنہیں دی جاسکتی ہے، علاوہ ازیں بید کہ ہاتھ کی تکلیف سے زیادہ سے زیادہ جسم زخمی ہوتا ہے، لیکن زبان کی لعنت و ملامت اور الزام وغیرہ سے جو تکلیف ہوتی ہے اس سے دل زخمی ہوجاتا ہے، اور بعض اوقات تو صرف زبان کے ایک ہی جملے سے دل ٹکڑ ہے جاتا ہے، اقول شاعر:

جِرَاحَاتُ اللِّسَانِ لَهَا الالْتِيَامُ لَمُ ﴿ وَ لَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ (مِرَّاة: ١/١٥)

کسی نے اس کی ترجمانی یوں کی ہے کہ:

جھری کا، تیرکا، تلوار کا تو گھاؤ کھرا ﷺ لگا جوزخم زبان کا، رہا ہمیشہ ہرا ان حقائق سے واضح ہوا کہ زبان کی تکلیف کا دائر ہ ہاتھ کے مقابلہ میں نہایت وسیع اور خطرناک بھی ہے، اس لیے حدیث شریف میں زبان کو ہاتھ پر مقدم کیا گیا۔ واللہ اعلم۔

#### معاشرت اسلاميه كابنيا دى اصول:

خلاصۂ کلام ہیہ ہے کہ ایک مومن اور مسلمان کا کام صرف اتنانہیں کہ مخض کلمہ پڑھ لے، اور زیادہ سے زیادہ چند مخصوص اور متعین ارکان واعمال کی ادائیگی پراکتفا کر لے اور بس، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دین اسلام بھی چند عقا کد اور مخصوص عبادتوں کا نام ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، حالاں کہ واقعہ بیہ ہے کہ اسلامی تعلیمات وہدایات کا صرف ایک چوتھائی حصہ عقا کدوعبادات پر مشتمل ہے، اور بقیہ تین چوتھائی تعلیمات معاملات، اخلاق اور معاشرت سے متعلق ہیں۔

اسلام نے معاشرت سے متعلق جتنے بھی احکام دیے ہیں ان کا اصلی مقصد ہیہ کہ اپنی ذات سے کسی بھی انسان کو کسی معقول وجہ کے بغیر کسی بھی قسم کی تکلیف نہ دی جائے، یہ

#### 

# (2) صحبت صالحین کی اہمیت

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِى مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : " مَثُلُ الْجَلِيُسِ الصَّالِحِ وَ الشَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسُكِ إِمَّا أَنْ يُحُذِيكَ، وَ إِمَّا أَنْ يَحُذِيكَ، وَ إِمَّا أَنْ يَحُذِيكَ، وَ إِمَّا أَنْ يَحُذِيكَ، وَ إِمَّا أَنْ يَحُذِيكَ، وَ إِمَّا أَنْ يُحُرِقَ ثِيابَك، وَ إِمَّا أَنْ يَحُدِ مِنُهُ، وَ إِمَّا أَنْ يُحُرِقَ ثِيابَك، وَ إِمَّا أَنْ تَحِدَ مِنُهُ رِيعًا خَبِيثَةً. " (متفق عليه، مشكوة ٤٢٦)

ترجمہ: حضرت ابوموسی اشعری رحمت عالم طلقی کا ارشاد قل فرماتے ہیں کہ استجھے اور برے ہم نشین (ساتھی) کی مثال ایسی ہے جیسے مثک رکھنے والا اور بھٹی جلانے والا، مثک رکھنے والا (اگر تمہار اساتھی ہوگاتو) یا تو تمہیں مثک دےگا، یاتم اس سے مثک خرید لوگے، یا کم اس کی خوشبو سے تمہار اول ود ماغ معطر ہوجائے گا، (بہر صورت اس کی خوشبو سے تمہیں ضرور نفع حاصل ہوگا، بالکل اسی طرح نیک ساتھی کا حال بھی ہے کہ اس کی ہم نشینی اور محبت سے تمہیں دینی اور اُخروی اعتبار سے بہر صورت نفع ہوگا، اس کی دِل آزار بدبو جلانے والا (اگر تمہار اساتھی ہوگا) تو وہ تمہار اکٹر اجلادے گا، یا کم اس کی دِل آزار بدبو سے تمہیں ضرور ہی واسطہ بڑے گا۔' (یہی مثال برے ساتھی کی ہے کہ اس کی حیت سے تمہیں ضرور ہی واسطہ بڑے گا۔' (یہی مثال برے ساتھی کی ہے کہ اس کی حیت سے تمہیں ضرور ہی واسطہ بڑے گا۔' (یہی مثال برے ساتھی کی ہے کہ اس کی حیت سے

گلدستهٔ احادیث (۴)

افسوس، صدافسوس! آج صورتِ حال عموماً بيہ ہو چکی ہے کہ بہت سے مسلمانوں نے ان ہدایات وتعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، اورا پنی شان و پیچان کومٹادیا، بلکہ اپنی بدعملی و بداخلاقی سے دین اسلام اور مسلمانوں کی بدنا می کا ذریعہ بن گئے، بقولِ شاعر:

نه محبت، نه مودّت، نه شرافت، نه خلوص ﴿ هَم بَهِي شرمنده بين اس زمانه مين مسلمان هوكر اور بقول شاعر مشرق علامه اقبالٌ:

وہ زمانہ میں معزز تھے مسلماں ہوکر ﷺ اورتم خوار ہوئے تارک قرآں ہوکر اس لیے ضرورت ہے بھولے ہوئے سبق کو پھر دہرانے اور یاد کرنے کی ، تا کہ کھوئی ہوئی شان اور پہچان بحال ہوجائے ،اور ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب ہو۔

الله پاک ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کوسچا ، پکااور کامل وکمل مسلمان بنا کر ایمان برخاتمہ نصیب فرمائے ۔ آمین ۔

> ۲۷/رمضان المبارك/ ۱۳۳۵ هه قبل الجمعه مطابق: ۲۵/ جولائی/۲۰۱۴ء مسجریشنخ زکریا،خانقاهِ (قدسیه) فیضانِ قمرجامعه سراج العلوم، أجبین

( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ)

سے اللہ کی رضا ورحت کا راستہ معلوم کرنے کا تھم ہے ان سے مرادوہ ہیں جواللہ کی معرفت رکھتے ہیں؛ کیوں کہ ان کی صحبت سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اس لیے اس کا تھم دیا گیا۔ (متفاداز خزائن القرآن/۲۲۸)

واقعہ یہی ہے کہ آج بھی اگرخوش نصیب انسان کوصالحین کی صحبت مل جائے تو یقییناً اس کے لیے منزل سعادت تک رسائی آسان ہوجائے۔

# صحبت کا اثر مسلّم ہے:

51

یدایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ صحبت کا اثر مسلّم ہے، چنانچہ ثنل مشہور ہے کہ '' خربوزه کود کی کرخربوزه رنگ پکڑتا ہے''،اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہا جب آگ کی بھٹی میں رکھا جاتا ہے،تو چندمنٹ میں وہ آ گ کا اثر قبول کر کے آ گ ہی کی طرح سرخ،گرم اورروشن ہوجا تا ہے،اسی طرح غور کیجیے کہ ایک بے جان و بے حس انڈے کومرغی کی چندروزہ رفاقت ، صحبت اورمعیت میسر آتی ہے تو اس کے نتیجہ میں ایک حساس و جاندار چوز ہ کے روپ میں خالق کا ئنات کی بےمثال قدرت وصناعی ( کاریگری) کاایک شاہ کاراورنمونہ وجود میں آ جا تا ہے،اور دنیا دیکھتی ہے کہ ایک بے عقل وفہم جاندار کی صحبت سے بے جان و بے شعور ا نڈے میں صرف جان ہی نہیں بڑتی ، بلکہ وہ شعور وآ گہی کی اس منزل کو پہنچ جاتا ہے کہ اپنی تنتضى ونا تواں چونچ كى ضربوں سے انڈے كى'' چھوٹى دنيا'' يا '' بچەجيل'' كا حصاراور بقولِ خطيب الامت حضرت مولانا سيد ابرار احمد صاحب دهوليوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ''وہائٹ ہاؤس''(White house) توڑنے کی صلاحیت وقوت سے مالامال ہوجاتا ہے۔ بیساری چیزیں جو بے شعوراور بے عقل کہلاتی ہیں جب ان کا''ساتھ''رنگ واثر دکھا تا ہےاوران کی رفاقت وصحبت سے ایسے ایسے انقلاب بریا ہوتے ہیں ، تو پھریہ کیسے ممکن ہے کہ صحبت ِ صالحین اپنے مصاحبین پراٹر انداز نہ ہو؟ اور کیسے ممکن ہے کہ صالحین کی روحانی قوت اور ربانی معرفت مرده دلول میں ایمانی فراست وبصیرت کی تخم ریزی نه کرے؟ کیول که کلدستهٔ احادیث (۴)

تمهیں دینی، دنیوی اوراُ خروی اعتبار سے ضرور نقصان ہوگا، ورنہ کم از کم جتنی دیراس کی صحبت میں رہو گے اتناونت ضائع ہوگا )۔

# منزلِ سعادت تک رسائی کا ذر بعیصالحین کی صحبت ہے:

الله رب العزت کی رضا و رحمت ہماری منزلِ سعادت ہے، اس منزلِ سعادت تک رسائی کا آسان طریقہ و ذریعہ صالحین کی صحبت ہے، جس کی سب سے بہترین مثال حفرات صحابہؓ ہیں، وہ منزلِ سعادت کے جن اعلیٰ مقامات و در جات تک پنچے وہ سید المرسلین علیٰ ہیں کی جرکت تھی، اور اسی صحبت کے تنجہ میں وہ 'صحابہ' کہلائے ،'صحابی' کہتے ہیں صحبت یا فتہ کو، حضراتِ صحابہ کرامؓ کو سید الانبیاء علیہ کی صحبت حاصل ہموئی، جس کے نتیجہ میں اُنہیں علم نبوت اور ولایت کے تمام مراتب حاصل ہوئے، حضور علیہ کے کی چند کھوں کی میں اُنہیں علم نبوت اور ولایت کے تمام مراتب حاصل ہوئے، حضور علیہ کی چند کھوں کی حبت سے اُن میں سے اونی درجہ کے صحابی کو بھی وہ مقام حاصل ہے جو حضرت اولیں قرنی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لاکھوں اولیاء اللہ کو ساری زندگی کی عبادتوں وریاضتوں کے بعد بھی نہل سکا، اس لیے ان کا اصل رتبہ و شرف صحابی کر سول علیہ ہونا تھا، چوں کہ اللہ کے اِن برگزیدہ بندوں کو سید اُن کا اصل رتبہ و شرف صحابی کر سول علیہ ہونا تھا، چوں کہ اللہ کے اِن برگزیدہ بندوں کو سید اُن کا اصل رتبہ و شرف صحابی کر سول علیہ ہونا تھا، چوں کہ اللہ کے اِن برگزیدہ بندوں کو سید اُن کا اصل رتبہ و شرف صحابی کر سول علیہ ہونا تھا، چوں کہ اللہ کے اِن برگزیدہ بندوں کو سید اُن کا اصل رتبہ و شرف صحابی کر سول علیہ ہونا تھا، چوں کہ اللہ کے اِن برگزیدہ بندوں کو سید ذراسی ترمیم کے ساتھ اُن کے متعلق بلام بالغہ یہ کہنا صحیح ہے کہ :

#### یک زمانه صحبت باانبیا 🖈 بهتراز صدساله طاعت بے ریا

کیوں کہ جب'' یک زمانہ صحبت بااولیاء'' کو '' بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا''
کہا گیا ہے تو ''صحبت باانبیاء' تو اُس سے کئی درجہ افضل ہے، یہی وجہ ہے کہ اس صحبت کے
متیجہ میں صحابۂ کرامؓ باسانی منزلِ سعادت تک پہنے گئے، قرآنِ پاک کا حکم ہے: ﴿ السَّ حُمْنُ فَ اَسْعَلَ بِهِ خَبِيرًا ﴾ (فرقان/۵۹) (رحمٰن (کی رضاور حمت) کاراستہ سی باخبر سے پوچھو!)
علامہ آلوگ فرماتے ہیں کہ یہاں "خبیرًا" سے مراد" العَادِفُونَ" ہیں، یعنی جن باخبرلوگوں

💥 گلدستهٔ احادیث (۴)

کرتے ہیں، یا پیصحبت میں رہنے والا ان سے سیائی اور اچھائی کی باتیں وراہیں معلوم کر کے اس کی طرف مائل ہوتا ہے، یا کم از کم سیجے اورا چھےلوگوں پراللہ کی رضا ورحت کی خوشبودار ہوا ئیں چلتی ہیں، اُن متبرک ہوا وَں کا کوئی نہ کوئی جھونکا ان کی صحبت میں رہنے والے کو بھی ضرورنصیب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دِل میں نیکی کے خیالات وجذبات پیدا ہوتے ہیں،غرض سیجے اورا چھےلوگوں کی صحبت میں رہنے والاسیائی،احیمائی اور نیکی سےضرورمستفید ہوتاہے محروم ہیں رہتا۔

# صالحین کاجلیس بھی سعید بن جاتا ہے:

حدیث قدسی سے ثابت ہوتا ہے کہ صالحین کا جلیس بھی سعید بن جاتا ہے، چنانچہ ارشاد ہے که "هُمُ النُجُلَسَاءُ لاَ يَشُقيٰ جَلِيسُهُمُ" (بخاری، مشكوة / ١٩٧) (حديث قدى نمبر: ٣) علاوہ ازیں صحبت صالحین کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ ان کی صحبت دارین کی سعادت کا سبب ہے، صالحین کی صحبت سے شقی بھی عموماً سعید بن جاتا ہے۔ جیسے حضراتِ صحابیُّسب کےسب سعید تھے، تو وہ سیدالانبیاء عِلیّٰه کی صحبت کی برکت تھی ،اللّٰہ تعالیٰ ہمیں بھی سعید بنانا چاہتے ہیں،اس لیے قرآن کریم میں ہمیں خصوصی حکم دیا کہتم بھی صحبت صالحین اختيار كر كے سعيد بن جاؤ، چنانچ فرمايا:

﴿ يَأَتُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾ (التوبة/١١٩)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرواور (یہ بات اینے اندر پیدا کرنے کے کیے) پیخوں کے ساتھ رہو۔

مطلب میرے کہا ہے میرے بندو! تم خواہ گناہوں کی وجہ سے کتنے ہی گندے کیوں نہ ہوجاؤ،مگر جبتم میرے پیاروں کی صحبت میں رہو گے توان کی معیت وصحبت سے تم میں بھی سیائی ، اچھائی اور پر ہیز گاری پیدا ہوجائے گی اور تم سعید بن جاؤگے ، اس کی گئی مثالیں اور شوامدموجود ہیں۔ کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث ۱۰۳

صالحین کوتقویٰ اورتعلق مع الله نصیب ہوتا ہے،اس لیےان کی صحبت سے عموماً تقویٰ اورتعلق مع الله بأساني نصيب ہوجا تاہے۔

#### صحبت کی مثال:

اس حقیقت کوحضور طِلانفیا نے حدیث مذکور میں ایک عام فہم مثال سے سمجھا دیا کہ "مَثَلُ الْحَلِيُسِ الصَّالِح وَ الشُّوءِ كَحَامِلِ الْمِسُكِ وَ نَافِخ الْكِيُرِ" اجْهاوربرك ساتھی اوران کی صحبت کی مثال عطر فروش اور بھٹی د ہکانے والے کی تسی ہے،اگر کسی کوعطر فروش كاساته،اس كي صحبت اوررفا قت نصيب موجائة "فَحَامِلُ الْمِسُكِ إِمَّا أَنْ يُحُذِيكَ، وَ إِمَّا أَنْ تَبُتَاعَ مِنْهُ، وَ إِمَّا أَنْ تَجدَ مِنْهُ رِينًا طَيِّبَةً " تَيْن بِالْوْل مِين سِكُوكَي بات ضرور ہوگی: (۱) یا تو وہ مہمیں اس صحبت ورفافت کی وجہ سے خوشبوپیش کرے گا، یا تو پوری بوتل ہی دےگا، یا پھرکم از کم اُس میں سے کچھاستعال کے لیے دےگا۔ (۲) یا پھرتم خوداس سے عطر خرید کراسے استعال کروگ۔ (۳) اورا گرتمہارے عطر فروش ساتھی نے تہہیں نہ عطر دیا، نہتم نے اس سے لیا، پھر بھی کم از کم اس کی قربت وصحبت سے اتنا فائدہ تو ضرور ہوگا کہ عطر کی خوشبو ہے تمہارا دل و د ماغ معطر ہوجائے گا ، بلکہ اس کی خوشبو کا ایک جھو نکا بھی تمہیں ضرور راحت و فرحت بخشے گا، بہر حال خوشبو والے کی صحبت ورفاقت میں بیٹھنے والا اس کی خوشبوسے ضرور مستفید ہوتا ہے،اس کے برخلاف اگر کوئی شخص کسی بھٹی جلانے والے کی معیت وصحبت میں حَبِيئَةً . " یا تو آگ سے نقصان ہوسکتا ہے، یا کم از کم اس کی بد بواور گرمی سے تو ضرور واسطہ پڑے گا، یہی حال اچھے برے لوگوں کی صحبت اور ان کے ساتھ نشست و برخاست کا ہے۔

حدیث پاک میں بیان کر دہ حقیقت کی ایک بہترین مثال سگ اصحابِ کہف اور پسرِ نوح بھی ہیں،اس لیے بیر حقیقت ہے کہ جو شخص سیجے اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو عطر فروش کی طرح بیلوگ بھی ازخودا ہے سچائی اوراچھائی کی باتیں بتلا کراس کی طرف مائل

## فيضان صحبت صالحين كاواقعه:

ایک عجیب وغریب واقعہ منقول ہے،حضرت عبید بن عمیرٌ مشہور تابعی گذرے سیدناعبدالله بن عمررضی الله عنهما بھی ان کی مجلس اور صحبت میں بیٹھا کرتے تھے،بعض اوقات ان کی دل پراٹر کرنے والی گفتگو سے پھوٹ پھوٹ کرروتے تھے،ان کے زمانہ میں مکہ کی ایک جوان شادی شده عورت تھی، جس کواللہ تعالی نے غیر معمولی حسن سے نوازا تھا، (بیدسن بھی بڑی عجیب چیز ہے،بعض اوقات بڑے بڑے بہادر ، پہلوان اورسور ماکسی حسینہ کی ایک '' نگاہِ غلط انداز'' کے وار سے ڈھیر ہوکر زخمی اور گھائل کی طرح تڑینے لگتے ہیں ) پیرخاتون ا پیغے شوہر کی موجود گی میں ایک مرتبہ آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھ کرشوہر نے کہنے لگی:'' کوئی شخص الیا ہوسکتا ہے جومیرا پیچسین چرہ دیکھےاوراس پر فریفتہ نہ ہو؟'' شوہرنے کہا:''ہاں،ایک تخص ہے'' کہنے گی:''کون؟'' کہا: ''حضرت عبید بن عمیر ؓ''اسے بھی شرارت سوجھی ، کہنے لَكَى: "اكرآپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی اُنہیں اسپر محبت بنائے دیتی ہوں'' شوہرنے یة نہیں کس خیال میں اجازت دے دی۔

وہ عورت حضرت عبید بن عمیر ؓ کے پاس آئی اور کہا:'' حضرت! مجھے تنہائی میں ایک مسله يو چھناہے'' چنانچہآ ہے مسجد حرام کے ایک گوشہ میں اس کے ساتھ الگ کھڑے ہوگئے، تو فوراً اس عورت نے اپنے چیرے سے پردہ اٹھا دیا، جس کی وجہ سے اس کا جاندسا چیرہ قیامت ڈھانے لگا،حضرت عبید بن عمیر ؓ نے اُسے بے پردہ دیکھ کرفر مایا:''اللہ کی بندی!اللہ ہے ڈر،مگروہ حسینہ (اشارہ و کنا پیمیں بدکاری کی دعوت دیتے ہوئے) کہنے لگی: ''میں آپ یر فریفتہ ہوگئی ہوں ،لہذا آپ میرے متعلق غور کر کیجئے' حضرت عبیدًاس کے جھانسے میں کب آنے والے تھے؟ آپ نے فر مایا:'' میں تجھ سے چندسوالات یو چھتا ہوں،اگر تو نے صحیح اور درست جوابات دیے تو میں تیری دعوت پر غور کرسکتا ہوں' اس نے ہامی جری، تو فرمایا

💥 گلدستهٔ احادیث (۴) 📈 📈 ۱۰۲

:''موت کا فرشتہ روح قبض کرنے آ جائے ،تو کیااس وقت تجھے بیرگناہ اچھا لگے گا؟'' کہنے ، لكى: " برگز نهين " فرمايا: " جواب درست ب " چرسوال كيا: " اوگول كوان كاعمال نام دیے جارہے ہوں ،اور تجھے اپنے اعمال نامے کے متعلق معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ میں ملے گایا بائيں ہاتھ ميں،اس وقت تحجّے بير گناہ اچھا لگے گا؟'' كہنے لگی:'' ہرگزنہيں'' فرمایا: ''جواب درست ہے''ارشاد ہوا:''میل صراط کوعبور کرتے وقت تجھے اس گناہ کی خواہش ہوگی؟'' کہنے لگی:'' بالکل نہیں'' فر مایا:'' جواب درست ہے'' پھر فر مایا:'' جس وفت تو اللہ کے روبر وسوال و جواب کے لیے کھڑی ہوگی ، تب تجھے اس گناہ کی رغبت ہوگی ؟'' کہنے گئی:'' بالکل نہیں''فر مایا : 'جواب درست ہے' اس کے بعداس عورت سے آپؓ نے فرمایا: ' اللہ کی بندی! اللہ سے ڈر،اللہ نے بچھ پرانعام واحسان کیا ہے،اس کی نافر مانی نہ کر''۔

جانتے ہوحضرت عبید بن عمیر ً کی اس تھوڑی سی صحبت و جامع نصیحت کا کیاا تر ہوا؟ جب وہ عورت اپنے شوہر کے پاس گھرلوٹی تو اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی ،اب دنیوی لذتیں اور شہوتیں اسے بے حقیقت معلوم ہونے لگیں ، شوہرنے یو چھا:'' کیا ہوا؟'' کہنے لگی: ''اگر مردعبادت گزاراور پر ہیزگار بن سکتے ہیں، تو ہم عورتیں کیوں نہیں بن سکتیں؟''اس کے بعد تو واقعی وه عورت نماز ، مناجات اورعبادات میں منهمک هوکرایک عابده اورمتقیه بن گئی ، اس کا آزادمنش شوہراس کی بیحالت دیکھ کر کہا کرتاتھا کہ'' مجھے عبید بن عمیر ؓ کے پاس بیوی کو تصیخے کاکس نے مشورہ دیا تھا؟ جس کی وجہ سے اس میں بیتبدیلی پیدا ہوگئ، پہلے ہماری ہر شب شب ِز فاف تھی، اب ہر شب شب عبادت بن گئی۔ (کتاب اثقات للحجی: ۲/۱۱۹ از 'کتابوں کی درسگاہ میں'')

اسی کیے اکبرالہ آبادیؓ فرماتے ہیں کہ:

نه کتابوں سے، نه وعظوں سے، نه زرسے بیدا 🖈 دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے بیدا اس شعر کے متعلق عاجز کا خیال ناقص پیہ ہے کہ کتابیں اورتصیحتیں اگر چہ مفید ہیں،

چيزين داخل بين: (۱) العافية و الكفاف: عافيت اوركفايت، يعنى عافيت كى نعمت بهى ملے، اوراتن حلال روزى ملے جوكافى ہوجائے۔ (۲) السَمَراَةُ السَّالِحةُ : نيك بيوى كا ملنا۔ (۳) اللهِ عِلْمُ و العِبَادَةُ : حصولِ علم و عبادت كى توفيق ملنا۔ (۴) السَمالُ السَّالِحُ : حلال روزى كو ريعه مالدارى۔ (۵) اللَّهُ وَلاَدُ اللَّهُ بُرَارُ : نيك اولا دكا ملنا۔ (۲) ثَنَاءُ الحَلُقِ : معالی معاصل ہونا۔ (۵) الصَّحَةُ وَ الْكِفَايَةُ : تندرسَى اور بقد ركفاف روزى كافق روزى كامنا۔ (۸) النَّصُرَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ : كتاب الله كي فهم وفراست كاميس آنا۔ (۱۰) صُحُبةُ الصَّالِحِينَ : صالحين كي صحبت كاملنا۔ (روح المعانی: ۹۱/۲)

یہ تمام چیزیں دنیا کی بھلائی و بہتری کی نشانیاں ہیں، جن میں صحبت ِ صالحین بھی داخل ہے، لہذا جس کوصحبت ِ صالحین حاصل ہوگئ وہ ان شاء اللہ العزیز دارین کی بھلائی سے مالا مال ہوگا۔

#### ایک حکایت وحقیقت:

54

حق تعالی نے ارشا وفر مایا: ﴿ کُونُو ا مَعَ الصَّادِقِیُنَ ﴾ (التوبة ١١٩) وارین کی بھلائی و کامیا بی کے خواہش مندایمان والو! صالحین کی صحبت اختیار کروتا کہ صحبت ِ صالحین کی برکت سے تمہیں بھی تقوی اور تعلق مع الله (جو فلاحِ وارین کا سرچشمہ ہے) نصیب ہو جائے۔

دانائے روم ہے اس حقیقت کوایک حکایت کے ذریعہ یوں بیان کیا کہ 'ایک چیونی کے دل میں بیت اللہ جانے کی نیک خواہش پیدا ہوئی، مگر وہ مسکین اتنا طویل فاصلہ کس طرح کے دل میں بیت اللہ تعالی نے اس کی طلب صادق کے نتیجے میں حرم شریف کے ایک کبوتر کو اس کے قدموں سے چمٹ گئ، کبوتر اسے لے کراُڑا، اس کے پاس فلائٹ بنا کر بھیج دیا، وہ اس کے قدموں سے چمٹ گئ، کبوتر اسے لے کراُڑا، پھر شہروں، صحراؤں، سمندروں اور بہاڑوں کو چیرتا ہوا سیدھا منزلِ سعادت پر جا پہنچا۔''

کلاستهٔ اعادیث (۴)

مگر بزرگوں کی صحبتیں مفیدترین ہیں، کتابوں اور نصیحتوں سے بھی ذہمن سازی ہوتی ہے، کیکن بزرگوں کی صحبت سے مردم سازی ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو بزرگوں کی تھوڑی سی صحبت سے بھی زندگی میں ایک صالح انقلاب پیدا ہوجا تا ہے۔

# صحبت ِصالحین صلاح وفلاح کی اساس اورجڑ ہے:

حديثِ بِإِك مِين فرمايا كياب كنظر كالكنابر ق ب: عَنِ ابُنِ عَبَّالِ عَنِ النَّبِي عَلِيلَةً قَالَ: "الْعَيُنُ حَقَّ".

(مسلم، مشكونة:٣٨٨، كتاب الطب والرقيي)

صاحبو! اگر بری نظرلگ سکتی ہے تو انچھی نظر بھی اپنااٹر دکھاتی ہے، بری نظر سے اگر انسان بیار ہوسکتا ہے تو انچھی نظر سے دل کا روحانی بیار تندرست بھی ہوسکتا ہے، اس کو کہنے والے نے کہا:

جوہوذ وقِ یقین پیدا، تو کٹ سمتی ہیں زنجریں ہے نگا ہمر دِمومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں
اور جب بزرگوں کی ایک نظراتی مؤثر ہوسکتی ہے توصحت تو بدرجہ اولی مؤثر ہوگی۔
ہمارے حضرت شخ الزماں مولا نامحہ قمرالزماں مدخلا فرماتے ہیں کہ' ایک بزرگ فرماتے تھے:
''اگر مجھے جمعہ کی ساعت ِ اجابت کسی طرح معلوم ہوجائے تو میں اس قبولیت والی گھڑی میں
اللہ تعالیٰ سے صحبت ِ صالحین کی دعا کروں گا، اس لیے کہ بیتمام صلاح وفلاح کی اساس اور جڑ
ہے۔'' غالبًا اسی لیے علماءِ مفسرین نے صحبت ِ صالحین کو دنیا کی بہترین چیزوں میں شار کیا ہے،
چنا نجہ ارثا دِ ہاری ہے:

﴿ رَبَّنَا اتِّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (البقرة/٢٠١)

اس میں دارین کی بھلائی اور بہتری کی دعاہے، اب آخرت کی بھلائی و بہتری تو بلا حساب و کتاب دخولِ جنت ہے، کیکن دنیا کی بھلائی و بہتری سے کیا مراد ہے؟ تو اس سلسلہ میں علامہ آلوسی بغدادیؓ صاحبِ روح المعانی نے فر مایا کہ'' دنیا کی بھلائی اور بہتری میں دس

عمل کرتارہے،اگر شخ کی خدمت میں زیادہ رہے گا تو دومہلک بیاریوں میں سے کسی ایک میں مبتال ہوگا: (۱) یا تو اپنے شخ کی عبادت کو کم سمجھ کرشنے سے بدطن ہوجائے گا، جو ہڑی محرومی کا سبب ہے۔ (۲) یا اُن کی عبادت واعمال کوزیادہ سمجھ کراپنے شخ ہی کو بہت کچھ مجھ لے گا، اور دوسرے مشائخ کو حقیر جانے گا، تو اس کا بھی مہلک ہونا ظاہر ہے۔' (سلوک واحیان/۲۵۳) حق تعالیٰ ہمیں حقائق سمجھا ئیں اور ہمیں اپنا سیح تعلق نصیب فرما کر منزلِ سعادت تک پہنچا ئیں، آمین۔

۳/رمضان المبارك/۱۴۳۵ه/ بروز: جمعرات مطابق: ۳جولائی/۲۰۱۴ء (بزم صدیقی، برودا)

( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ)

☆.....☆.....☆



کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

مولاناً فرماتے ہیں:

مورِ مکین ہوسے داشت کہ در کعبہ رسد دست برپائے کبوتر زدونا گاہ رسید
ایک ملین چیونٹی کے دِل میں جب بیت اللہ جانے کی خواہش بیدا ہوتی ہے، تو
اس نے (حرم کے) کبوتر کے پاؤں کپڑ لیے اور منزلِ سعادت تک پہنچ گئی، اگر حرم کے کبوتر
سے تعلق قائم کرنے والی چیونٹی حرم کعبہ تک پہنچ سکتی ہے، تو تم بھی اللہ والوں سے تعلق قائم کر
کے اللہ تک پہنچ سکتے ہو، یہی تو ﴿ کُو نُوا مَعَ الصَّادِقِیٰنَ ﴾ کاراز ہے کہ تعلق مع اللہ والوں
سے تم بھی تعلق پیدا کرو گے تو تمہیں بھی ان کی برکت سے تقوی اور تعلق مع اللہ نصیب ہوگا؛
کیوں کہ سونے کی کان میں سونا، لو ہے کی کان میں لو ہا اور کپڑے والوں کے یہاں کپڑ املتا ہے۔
ہواللہ والوں کے یہاں اللہ اور اس کا تعلق ماتا ہے۔

عاجز کے خیالِ ناقص میں تین چیزیں دین میں پختگی کا سبب ہیں: (۱)انتباعِ سنت مع اخلاص نیت ۔ (۲) فر اللہ کی کثرت ۔ (۳) اہل اللہ کی صحبت ۔

55

# حسبِ فرصت بزرگوں کی تھوڑی صحبت بھی ضرورا ختیار کریں۔

لہذاان کی صحبت کا اہتمام کریں الیکن اگر سی کو مشغولیت کی وجہ سے مستقل اسپنے شخ وغیرہ کی صحبت میں رہنے کا موقع نہ ملے، تو کم از کم بھی بھی بچھ وقت کے لیے بھی حاضری دے دیا کرے، اور اپنے حالات سے انہیں باخبر کر کے اصلاح کی کوشش کرے، ان شاء اللہ اتنا بھی کافی ہوگا۔

حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی فرماتے ہیں: '' آج کل (شیخ سے فیض حاصل کرنے کی ) استعداد اتنی کمزور ہوگئی کہ اکتسابِ فیض مشکل ہوگیا ہے، اس لیے شیخ کے پاس زیادہ وقت نہ گذارے، (کہ ہروقت بس اُن سے چمٹارہے) بلکہ حسبِ فرصت تھوڑے وقت کے لیے حاضر ہوکراور ضروری بات کر کے واپس ہوجائے، پھرشنج کی (شرعی) ہدایت کے موافق

کا انسان اس دارالامتحان میں فلاح پاب اور کامیاب ہونا جا ہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نفس میں پیدا ہونے والے نیکی کے خیالات وجذبات کوروبعمل لائے ، اور بدی کے خیالات و تقاضوں کو دبانے کی کوشش کرے،اس کے باو جود بھی نفسانیت و شہوت کے تقاضے سے معصیت صادر ہوجائے ، تو تو بہر کے اپنے نفس کا تزکیہ واصلاح کرلے ، قرآنِ کریم نے اس حقيقت كوسلسل سات قسميس كها كراس طرح بيان فرمايا: ﴿ قَدُ أَفُلَحَ مَنُ زَكُّهَا وَ قَدُ نَحابَ مَنُ دَسَّاهَا ﴾ (الشمس/٩-١٠) فلاح اسے (بی) ملے گی جوفس کی اصلاح کر لے، لیخی نفس امارہ پرمحنت وکوشش کر کے اسے نفس لوامہ بلکہ مطمئنہ بنا لے ، کیکن اگر نفس کی اصلاح نه كي اورنفس اماره كے تقاضول يرغمل كرتار ما تو ﴿ وَ قَدْ خَابَ مَنُ دَسُّهَا ﴾ نامراد موكاوه جو نفس کو گناہ میں دھنسائے اور پھنسائے رکھے،العیاذ باللہ العظیم۔

اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی فلاح نفس کی اصلاح میں پوشیدہ ہے،اصلاح نفس کے بغیر کوئی بھی انسان حقیقی اعتبار سے نہ کامیا بی حاصل کرسکتا ہے نہ قرب الہی۔ کسی نے خوب کہاہے:

بعلم الله! راہِ خدااز دوقدم بیش نیست کی قدم برنفس نہودیگر برکوئے دوست ترجمه: الله کے علم کی قشم! الله (کے قرب) کاراستہ بہت دورنہیں، بلکہ قریب ہے، بس ایک قدم خواہشات ِنفسانی (جومرضیاتِ ربانی کے خلاف ہوں ان ) پررکھو، تو تمہارا دوسرا قدم الله کی گلی ( در بار ) میں ہوگا، یعنی بس نفس کی اصلاح کرلو، پھرتہہیں اللہ کا قرب اور كامياني نصيب ہوجائے گی۔

#### خانقاه كامطلب اورمقصد:

نفس کی اصلاح توایک انسان اللہ یا ک کی تو فیق ہے کہیں بھی کرسکتا ہے لیکن جس طرح دینی تعلیم و تعلم کا پا کیزہ سلسلہ مدارسِ دینیہ کے ساتھ مر بوط اور وابستہ ہے، کہ اُن کے

💢 گلدستهٔ احادیث (۴) 

# خانقاه كي حقيقت اورا بميت

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَنْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلًا: "إِذَا مَرَرُتُمُ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ، فَارْتَعُوا، قَالُوا: وَ مَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ: حِلَقُ الذِّكر."

(ترمذي، مشكونة/١٩٨، باب ذكر الله عز وجل والتقرب إلىٰ الله/ الفصل الثاني) ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رحت ِ عالم سَلِیٰ یَمْ السَّالِیَمْ نِے ارشاد فرمایا کہ ''جبتم جنت کے باغات سے گذروتو خوب میوے کھاؤ!'' حضرات صحابہؓ نے (از راہِ تعجب) عرض کیا که' جنت کے باغات کیا ہیں؟'' تو فر مایا که' ذکر کے حلقے۔''

# انسان کی فلاح نفس کی اصلاح میں پوشیدہ ہے:

اللَّدربالعالمين نےنفس انساني ميں طاعت ومعصيت اورنيكي وبدي كي صلاحيتيں پیدا فر ما کراہے خیر وشرکاسٹکم بنا دیا،اس کا نتیجہ ہے کہ دنیا کا برے سے براانسان نیکی پر قادر ہے، تواجھے سے اچھاانسان بدی سے عاجز بھی نہیں ہے، ہم انسان ہیں، فرشتہ نہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہوں الیکن شیطان بھی نہیں کہ تو بہ نہ ہو،اور دل بھی بدی سے خالی ہی نہ ہو،اب اگر دنیا

ترجمہ: اوراپنے آپ کواستقامت (واہتمام) کے ساتھ ان لوگوں کے پاس رکھو جوصبح وشام (یعنی علی الدوام) اپنے رب کو پکارتے ہیں کہوہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔

روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ خودحضور طِلْقَیْم کو بیٹھنے کا حکم دیا گیاوہ اصحاب صفه تع، جودر حقيقت اصحاب كهف كانمونه تعدينانچه طبراني مين حفزت عبدالرحمان بن مہل کی روایت ہے کہ جس وقت مذکورہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت آپ میلی این میں ا ہے ججرہُ مبارکہ میں تھے، فوراً آپ ﷺ ان حضرات کی تلاش میں نکلے، توایک جماعت کو ذکر اللّٰہ میں مشغول اور اس حالت میں پایا کہ بعضوں کے بال بکھرے ہوئے ، کھال بھی نہایت خشک اور بدن پرصرف ایک ہی کیڑا ہے، جب آپ میلانی آغ نہیں دیکھا، تو قریب آكربييه كنه، بهرارشا وفرماياكه "التحمد للله الله الله على خعل في أُمَّتِي مَن أَمَرَنِي أَن أَصْبِرْنَفُسِي مَعَهُمُ" (ابن جرير والطبراني وابن مردويه، كذا في الدر، مستفاد از تصوف و سلوك ٨٤/) ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے (جن کی دلجوئی وحوصلہ افزائی کے لیے خود ) مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔ توان سے مرادوہی عہدِ رسالت کے درولیش صحابہ میں جوتعلیم وتربیت کی غرض سے مسجر نبوی کے صفہ پر قیام فرماتے تھے، آج اسی نیک مقصد کے تحت طالبین صادقین اولیاء الله كي خانقا ہوں ميں قيام فرماتے ہيں،للہذا صاحبو! پي خانقاه كوئي خواه مخواه اور بےحقیقت چیز نہیں ہے، بلکہ یہ حضرات اصحابِ صفہ کی مقدس اصل کی مبارک نقل ہے، اور اس کا سلسلہ اس خانقاہ محمدی تعنی صفه منبوی میں مقیم اصحابِ صفداوران کے مرشدِ کامل سے جاملتا ہے، اگر چہ عهدِ رسالت میں خانقاہ کی اصطلاح نہ تھی، مگراس کی حقیقت، اس کا مقصد اور مفہوم بلاشبہ موجودتھا، بزرگوں کی ان خانقاموں میں بھی بحد اللہ عہدِ رسالت کی طرح اُسی تو بہ،نفس کی اصلاح اورذ کراللہ والے یا کیزہ ماحول کی جھلک نظرآتی ہے،اوراسی کی برکت سے خانقاہ میں

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳)

بغیر بھی اگر چہ تعلیم ممکن تو ہے مگر عادۃ ہوئے اس کے بغیر بھی اگر چہ تزکیۂ نفس کا سلسلہ خانقاہ کے ساتھ مر بوط اور وابسۃ ہے، اس کے بغیر بھی اگر چہ تزکیۂ نفس ممکن تو ہے، مگر مشکل ضرور ہے، جب کہ خانقاہ کا ماحول سرا پا اصلاح کا ہوتا ہے، اور ہونا بھی چا ہیے۔ پھر مہل بزرگوں اور نیک لوگوں کا عموماً اجتماع ہوتا ہے، اس لیے تو بداور نفس کے تزکیہ کا کام وہاں بزرگوں اور نیک لوگوں کا عموماً اجتماع ہوتا ہے، اس لیے تو بداور نفس کے تزکیہ کا کام وہاں برنہایت ہی آسانی سے ہوجاتا ہے۔ ویسے خانقاہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ ' درویشوں اور مشائخ کے رہنے کی جگہ ' (فیروز اللغات: ۵۸۳) اور ہماری اصطلاح میں جس جگہ اللہ والے یا اللہ والوں کی صحبت میں رہ کرنفس کی اصلاح اور ذکر اللہ کے لیے قیام کیا جاتا ہے، اسے خانقاہ الزماں مولا نامحہ قیم الزماں مدخلہ '' قیام خانقاہ کا اصلی مقصد تحسین اخلاق (تزکیۂ نفس) اور ماں مولا نامحہ قیم الزماں مدخلہ '' قیام خانقاہ کا اصلی مقصد تحسین اخلاق (تزکیۂ نفس) اور ماں مقصد تحسین اخلاق (تزکیۂ نفس) اور ماں مقصد تحسین اخلاق (تزکیۂ نفس) اور میاں اجتماع کا النزام کیا جاتا ہے۔'

حکیم العصر حضرت مولا ناحکیم محمداختر صاحبؓ فرماتے ہیں:

اہلِ دل کے دل سے نکلے آہ آہ

57

# خانقاه اصحابِ صفه کی نقل ہے:

عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ تزکیۂ نفس (یعنی تعلیم وتربیت) اور تکثیر ذکر بھی ان عظیم مقاصد میں سے ہیں جن کے لیے عہدِ رسالت میں مختلف مقامات سے تشریف لاکر حضراتِ صحابہ مرشدِ اعظم رحمت عالم علیہ کے صحبت میں مسجدِ نبوی کے قریب بنے ہوئے صفہ پر با قاعدہ قیام کا اہتمام فرماتے تھے، تو ان کے اس مبارک جذبہ کی قدر کرتے ہوئے حق تعالی نے خود حضور علیہ تھیا کے صفہ میں قیام پذیر درویشانِ اسلام کے ساتھ مجالست، مدارات اور خاطر داری کا حکم فرمایا، چنانچ ارشادِر بانی ہے:

﴿ وَ اصْبِرُ نَـفُسَكُ مَعَ الَّـذِينَ يَـدُعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَلاوةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَةً ﴾ (الكهف/٢٨)

مقیم طالبینِ صادقین کی اصلاح بآسانی ہوجاتی ہے۔

#### بنی اسرائیل کے قاتل کا قصہ:

یہ بات مسلم ہے کہ معاشرہ اور ماحول انسان کی کردارسازی اور تغییر شخصیت میں بہت ہی اہم اور بنیادی کر دارادا کرتا ہے،اگر کسی خوش نصیب کو پاکیزہ معاشرہ اور ماحول میسر آجائے تو اس کے لیے واقعی گناہوں سے بچنا اور نفس کی اصلاح کرنا آسان ہوجاتا ہے، جبیبا کہ بنی اسرائیل کے قصہ کا تال سے اس طرف بھی اشارہ ماتا ہے، حدیثِ پاک میں بیان کردہ بیوا قعہ شہور ہے:

عَنُ أَبِي سَعِيُدِ وِ النَّحُدُرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ: "كَانَ فِي بَنِي إِسُرَائِيلُ رَجُلْ قَتَلَ تِسُعَةً وَ تِسُعِينَ إِنسَانًا" حضور التَّيَامِ فرمات بين كم بني اسرائيل مين ایک آدمی نے ننانوے ناحق قُل کیے، "ثُمَّ خَرَجَ یَسُأَلُ" ایک مرتباس کے دل میں اپنی اصلاح اورتوبه كاخيال من جانب الله آيا، جس كي وجهسه وه لوگول سے اس بارے ميں يو حضے لكًا، "فأتنى رَاهِبًا، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: أَلَهُ التَّوْبَةُ ؟ اسى دوران اس كى ملاقات أيك رابب (جو بے چارہ محض عابدتھا، مگر عالم نہ تھا، اس) سے ہوئی، سوال کیا کہ اتنے جرائم کے باوجود میر نے لیے اصلاح وتو بہ کی کوئی گنجائش ہے؟ " قَالَ: لاَ" اس نے فوراً ہی انکار کر دیا، جس ے اس قاتل کو عصر آگیا اور "فَقَتَلَه" اُس را ب کو بھی وہیں ڈھیر کردیا، اس طرح اس نے قتل ناحق میں پینچوری ( سوکی تعداد ) پوری کرلی ، پھر خیال آیا که یاالله! پیتو بہت ہی غلط ہوا ، يجراحساس اصلاح وتوبيمين اس نے سى اور سے دريافت كيا، " وَ جَعَلَ يَسُأَلُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلِّ: إِيُّتِ قَرْيَةَ كَذَا وَ كَذَا" خُوثُ فَهِ مِي سے اب كى مرتباس كوسى نے بتلایا كه تواكراينى اصلاح اورتوبه حيابتا ہےتو صالحین کی فلا لبہتی میں جلا جااور وہاں صالحین کی صحبت میں رہ کر توبدواصلاح کر لینا، تیرا کام بن جائے گا، گویا اس زمانہ کی خانقاہ کی طرف رہنمائی کردی، یہ سن کروہ قاتل شخص چل پڑا،کیکن جب وہ آ دھےراستہ کے قریب پہنچا تواس کواپنی موت کی علامت محسوس موكى، " فَالدُرَكَهُ الْمَوُتُ، فَنَاءَ بِصَدُرِهِ نَحُوهَا" لَكِن اس طالبِ اصلاح و

گلدستهٔ اعادیث (۴) کلدستهٔ اعادیث (۴)

توبہ نے اپنی کوشش برابر جاری رکھی جتی کہ مرتے مرتے اس نے اپناسینہ صالحین کی اس بستی کی طرف جھکا دیا اور پھر اسی حالت میں اس کی روح قبض ہوگئی، پھر رحمت وعذاب کے فرشتے آکر آپس میں بحث کرنے گئے، "فَاخُتَصَمَتُ فِیٰهِ مَلاَئِکَهُ الرَّحُمةِ وَ مَلاَئِکَهُ اللَّحُمةِ وَ مَلاَئِکَهُ اللَّحَدَابِ" رحمت کے فرشتوں کا کہنا تھا کہ بیا گرچہ قاتل تھا، مگر خلوصِ نیت کے ساتھا پی اصلاح وتو بہ کے لیے صالحین کی بستی (اور خانقاہ) کی طرف متوجہ ہوگیا تھا، لہذا بیتا نب تھا، جب کہ عذاب کے فرشتوں کا کہنا تھا کہ اس نے اب تک سوافراد کے قبل کے باوجود تو بہیں جب کہ عذاب کے فرشتوں کا کہنا تھا کہ اس نے اب تک سوافراد کوئل کے باوجود تو بہیں گئے تھی، الہذا اسے ہمار ہے حوالے کیا جائے، ہم اسے عذاب اللی کی طرف وہ تو بہاں گئی تھا ہے گئی نہ کے اللہ کی رحمت کی وسعت دیکھئے!" فَا وُ حی اللّٰهُ إِلٰی هٰذِہ اللّٰهُ اِلٰی هٰذِہ اللّٰہ کی اللّٰہ قاحم دیا کہ وہ میت کے قریب آجائے، اور اس بستی کو جہاں سے وہ تل کر کے آر ہا تھا حکم دیا کہ وہ میت سے دور ہوجائے۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ نیک وہ تلی کانام "کھرانی کی روایت میں ہے کہ نیک استی کانام "کھرانی کی نیت سے دور ہوجائے۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ نیک استی کانام "کھرانی کانام" گئی تھا۔ (فتح الباری: ۲/ ۱۵۵)

" فَقَالَ: قِيْسُوُا مَا بَيْنَهُمَا" كَيْرَق تعالى في اپنافي مله سنات ہوئ فرمایا: ان بستیوں کے درمیان پیائش کرو، پھرمر نے والاجس بستی کقریب ہوگااسی کے مطابق رحمت وعذاب کے فرشتوں کے حوالہ کیا جائے گا، "فَوَ جَدُو الله الله عَذِه أَقُرَبَ بِشِبُو، فَعُفِرَ لَهُ وَمَعْفَى مَعْفَد مَا الله والدی هذه الله مشکورة (۲۰۳/ ۱۰ باب الاستغفار والتوبة/الفصل الأول) (حدیث قدسی نمبر: ٥)

58

چنانچے فرشتوں نے پیاکش کی ،تواپنی اصلاح وتوبہ کے ارادہ سے جس بہتی کی طرف وہ چلاتھا اس کو ایک بالشت کے بقدر قریب پایا،لہذار حمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا اوراس کی مغفرت کر دی گئی۔

غور کیجیے کہ جب صالحین کی بہتی میں سچی توبداورنفس کی اصلاح کی نیت سے محض جانے والا بھی محروم نہیں رکھا گیا، تو دورِ حاضر میں صالحین کی بہتی یعنی خانقا ہوں میں آنے والے طالبین صادقین کو کیوں کرمحروم رکھا جائے گا! ضروراً نہیں بھی نواز اجائے گا۔

علاوه ازین خانقاه میں وعظ ونصیحت اور تعلیم و تذکیر کے ذریعہ نوبہاورنفس کی اصلاح كساته ذكر الله كاا متمام بهي كياجاتا ہے، إسى ليے ارشادِ بارى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ ﴾ سيمسجدين اورخانقاين مراديين - (معارف القرآن ادريسي: ١٣٢/٥)

💥 گلدستهٔ احادیث (۴) 📈 📈

اور جہاں ذکراللہ کا اہتمام و حلقے ہوں،حدیث کےمطابق وہ جگہبیں''ریاض الجنۃ'' یعنی جنت کے گارڈنس اور باغات ہیں،اس اعتبار سے بیخانقا ہیں بھی ریاض الجنۃ ہیں،لہذا جس خوش نصیب کوخانقاہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہو جائے وہ اس حدیث کو بھی ملحوظ ر كه جس مين حضور عليه الله فرمات بين: "إذا مَرَرُتُهُ برياض الْجَنَّةِ، فَارْتَعُوا" جبتم جنت کے باغات سے گذروتو خوب میوہ خوری کرو،خوف فائدہ اٹھاؤ،تو صحابہؓ نے عرض کیا:"وَ مَا رياضُ الْجَنَّةِ؟" حضور! جنت كے باغات سے كيامراد ہے؟"قَالَ: حِلَقُ الذِّكُرِ" فرمايا: ذکر کے حلقے ،اور جب اس سے مراد ذکر کے حلقے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی الیں مجلس و خانقاہ میں حاضر ہو جہاں لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، تو تم بھی شریکِ مجلس بن کر ذکراللہ میںمشغول ہو جاؤ؛ کیوں کہ بیدذ کراللہ کے حلقے باغ جنت اس لیے ہیں کہاس کی وجہ سے ذاکر باغ جنت میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کر لیتا ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ خانقا ہیں تربیت گا ہیں اور روحانی بیاریوں کے علاج کے لیے شفاخانے اور جمالِ روحانی کے بیوٹی یارلر ہونے کے ساتھ جنت کے باغات بھی ہیں، یہاں کے نورانی ماحول میں آنے والائفس کی اصلاح اور ذکراللّٰد کی برکت سے دارین میں فوز وفلاح كالمستحق بن جائے گا،ان شاءاللہ العزیز۔

حق تعالی ہم تمام کو توبہ، استغفار، اصلاحِ نفس اور کثرتِ ذکر کی توفیق عطا فر مائے،آمین۔

۱۸/شعبان المعظم/ ۱۳۳۵ه/ بروز مثكل مطابق: ۱۵/جون/۲۰۱۴ و برم صد یقی ، برودا ) ( اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

# ظلم اور ظالم کی مذمت

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَنِّهُ قَالَ: "الظُّلُمُ ظُلُمَاتٌ يَوُمَ الُقِيَامَةِ. " (متفق عليه، مشكوة ٤٣٤/باب الظلم)

ترجمه: حضرت عبدالله بن عمرً سے روایت ہے کہ رحمت عالم سِلالْ ایک فرمایا کہ ''ظلم قیامت کے دِن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔''

## ظلم کی حرمت:

اللدرب العزت الرحن بھی اور الرحيم بھی ہے، ارشاد ہے: ﴿ بسُم اللّٰهِ الرَّ حُمْن الرَّحِيْم ﴾ (النمل/٣٠) بياس كي صفت رحمانيت ورهيميت بي كانتيجه ہے كه بندول كي مسلسل گند گیوں، نا فرمانیوں اور کوتا ہیوں کے باوجود وہ عموماً اُنہیں فوراً عذاب نہیں دیا، بلکہ اُنہیں ا پنی عنایتوں اور نعمتوں ہے بھی محروم نہیں کرتا، البتہ ایک برائی اتنی شدیداور خطرناک ہے جس کووہ کسی بھی بندے سے زیادہ عرصہ تک برداشت نہیں کرتا ،اوروہ ہےظلم وزیادتی ،لغت میں کسی چیز کواس کے مقام سے ہٹا کر رکھناظلم کہلا تا ہے، یہ بڑا جامع لفظ ہے، جو ہراس فعل اور

📈 گلدستهٔ احادیث (۴) 📈

ہیں،اس لیے بیتوممکن ہے کہ ظالم کو کچھ وقت مل جائے،لیکن جب ظالم اللہ یاک کی اس مہلت کو غفلت سبھتے ہوئے ظلم وستم میں بڑھتا چلا جاتا ہے،اور ظلم سے باز نہیں آتا،تو پھرایسے ظالم پردردناک عذاب نازل ہوجاتا ہے، چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے:

عَنُ أَبِي مُوسِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ لَيُمُلِي الظَّالِمَ، حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَـمُ يُـفُـلِتُهُ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَكَلْلِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ الْقُرِيٰ وَ هِيَ ظَالِمَةُ ١ إِنَّ أَخُذَهُ أَلِيُمْ شَدِيدُ ﴾ (متفق عليه، مشكوة ٤٣٤/ باب الظلم)

ترجمہ: بلا شبہ الله تعالی ظالم کوایک وقت تک مہلت دیتے ہیں، اس کے بعد جب اسے پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں، اس بات کو بیان فرما کر رحت عالم سِلن اللہ نے قرآنِ كريم كى بيآيت تلاوت فرمائى: ﴿ وَ كَذَالِكَ أَخُذُ رَبِّكَ .....الخ ﴾ (مود/١٠٢) اورجب تمہارارب کسی ظالم بہتی کو پکڑتا ہے تو پھراس کی پکڑالیں ہی سخت ہوا کرتی ہے۔ حقیقت سے ہے کہ اس کی پکڑ بڑی شدیداور در دناک ہوتی ہے، اس کے آخری ھے میں مظلوم کے لیے تسلی اورظالم کے لیے وعید ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ گنا ہوں کی اصل سزا تو آخرت میں ہی ملے گی الیکن ظلم وزیادتی وہ برترین برائی ہے کہ اس کا بدترین انجام جلد اسی دنیا میں ظالم کے سامنے آجا تا ہے۔ ظلم جب حدسے بڑھتا ہے تو قدرت کوجلال آتا ہے جب کوئی فرعون سراٹھا تا ہے تو موتی پیدا ہوتا ہے ظالموں کے حالات اوران کی ہسٹری دیکھئے توبیہ حقیقت ظاہر ہوجائے گی۔

# ظالم كاايك عبرت ناك واقعه:

60

اس سلسله میں کئی عبرت ناک واقعات ہیں، مثلاً علامه ابن حجر اپنی کتاب ''الزواج''میں فرماتے ہیں کہ ایک تخص جس کا ہاتھ کندھے سے کٹا ہوا تھا جینے جیخ کر کہدرہا تھا: ''لوگو! مجھےد کچھ کرعبرت حاصل کرو،اورکسی برظلم نہ کرؤ''کسی نے یو چھا:'' کیابات ہے؟'' تو اس نے اپنا در د بھرا عبرت ناک واقعہ بیان کیا کہ' ایک مرتبہ میں نے ایک مجھیرے کو دیکھا چیز کوشامل ہے جوحد سے تجاوز کر جائے ، یا واجب الذمہ حقوق میں کمی وکوتا ہی کرنے کا نام ظلم ہے،اور واجب الذمه حقوق تین ہیں،حقوق الله،حقوق النفس اورحقوق العباد،الہذا ان میں بھی کسی طرح کی کمی یا کوتا ہی کرناظلم کہلا تا ہے الیکن عام طور پر ہمارے عرف میں طاقت و صلاحیت کے غلط اور بے موقع استعال کوظلم کہا جاتا ہے، بہر حال ظلم جس شکل میں بھی ہو، حرام ہے، ایک حدیثِ قدسی میں ظلم کی حرمت بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

عَنُ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ فِيْمَا يَرُويُ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ، أَنَّهُ قَالَ: " يَاعِبَادِيُ ! إِنِّي حَرَّمُتُ الظُّلُمَ عَلَىٰ نَفُسِي، وَ جَعَلْتُهُ بَيْنَكُمُ مُحَرَّمًا، فَلاَ تَظَالَمُوا. ".... الخ

(مسلم، مشكوة / ۲۰۳/ باب الاستغفار) (حديث قدسي نمبر: ٦)

اے میرے بندو! بلا شبہ میں نے ظلم کوخود پرحرام کیا ہے، لینی اللہ تعالی ظلم سے یاک ہیں، وہ بھی کسی پرظلمنہیں کرتے ،اس کے یہاں عدل ہے یافضل ہے،ظلم کی ذرہ برابر تُنجائش نہیں ہے، قرآن نے جگہ جگہ اس حقیقت کو بیان کیا، ایک جگہ فر مایا: ﴿ إِنَّ السَّلْا لَهُ لَا يَظُلِمُ مِثُقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ (النساء/ ٤٠) (الله تعالى ذره برابر بهي سي برظم نبيس كرتا) دوسرى جكه فرمايا: ﴿ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيُسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴾ (الأنفال/٥٠) (اوربيهات طے ہے كمالله تعالى بندول برظلم کرنے والے نہیں ہیں) حدیثِ قدسی میں ہے: میرے بندو! جس طرح میں نے خود برظلم حرام کیا ہے اس طرح تمہارے لیے بھی ظلم کوحرام کیا ہے: " وَ جَعَلْتُ أَبَيْنَكُمُ مُحَدَّمًا" لہذااے میرے بندو!تم بھی آپس میں ایک دوسرے برظم نہ کرو، "فَلاَ تَظَالُمُوْا" اس کے باوجودا گرکوئی فردیا گروہ کسی برظلم کرتا ہے،تو گویاوہ اللّٰد کی غیرت کو پیکینج کر کےاس کے غضب کو پھڑ کا تا ہے اوراس کے ہولناک عذاب کو دعوت دیتا ہے۔

# ظلم کی مذمّت:

ظالم کواللہ یاک اس دنیا میں ایک وقت تک کے لیے مہلت اور ڈھیل ضرور دیتے

کلدستهٔ اعادیث (۴) کلیستهٔ اعادیث (۴)

## ظالمون كاانجام بد:

حق تعالی نے قرآنِ کریم میں ظالموں کوان کے انجامِ بدسے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:﴿ وَسَیَعُلَمُ الَّذِیُنَ ظَلَمُوا آَیَّ مُنْقَلَبٍ یَّنْقَلِبُونَ ٥﴾ (الشعراء /٢٢٧) (اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ عنقریب جان لیس کے کہوہ کیسی جگہ لوٹ کرجا کیس کے اقیامت کے دِن ظالم اپنے انجامِ بدکو پالے گا، بسا او قات تو دنیا ہی میں ظالم کواس کے ظلم کا پھھ نہ کچھ بدلہ مل ہی جاتا ہے، لیکن اگر بالفرض وہ دنیا میں کسی طرح نے بھی گیا اور تو بہ کیے بغیر مرگیا، تو آخرت کے عنداب سے ہرگز نہ نج سکے گا، وہ دِن ظالم کے لیے بہت برا ہوگا، اور عموماً جب برا وقت آتا ہے تو دنیا میں بھی یہی پچھ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی یارو مددگار نہیں ہوتا، سب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔

#### بقولِشاعر:

61

مشکل ہے۔ ساتھ دے کوئی حالِ تباہ میں سایم بھی چھوڑ جاتا ہے روز سیاہ میں

اس حقیقت کے باوجود یہاں دنیا میں تو کوئی نہ کوئی اس کا یارو مددگار ہوسکتا ہے، کین قیامت میں تو ظالموں کا ہر گز کوئی یارو مددگار نہ ہوگا، حق تعالیٰ کا فرمانِ برحق ہے: ﴿ مَا لِيكُن قیامت میں تو ظالموں کا ہم گؤ کی یارو مددگار ہوگا نہ سفارتی ، حس کی بات مائی جائے ) یعنی جو ظالم آج اپنی طاقت کے زور پر ظلم کر رہے ہیں کل قیامت کے دِن وہ خود کو کمز وراور مفلس محسوس کریں گے۔

# قيامت مين ظالم كاحال:

قیامت میں ظالم کو جب عذابِ اللی چاروں طرف سے آپڑے گا، اُس وقت وہ روئے گا، چلائے گا، معافی مائے گا، کیکن ان سب باتوں سے بھی اس کو پچھ فائدہ نہ ہوگا، اسے پچھ حاصل نہ ہوگا، اسی مضمون کو دوسرے مقام پر یوں بیان فرمایا:﴿ لَا يَنُ فَعُ الظَّالِمِیْنَ

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۲۱)

کہ وہ ایک بہترین اور بڑی مچھلی لے کر جارہا ہے، مجھے وہ مچھلی پیند آگئی ، میں نے اس سے وہ مچھلی لینا حاما، مگراس نے اٹکار کیا،تو میں نے ظلماً اس سے وہ مچھلی چھین لی اور لے کر چلتا بنا، جس وفت میں اسے لے کر جار ہا تھاتبھی اس مچھلی نے میرے انگوٹھے میں زور سے کاٹ لیا، جس کی وجہ سے مجھے سخت درد ہونے لگا ،اور رفتہ رفتہ میرالورا ہاتھ سوج گیا ،رات بھر بے چینی میں گزار کرضبح طبیب کے پاس گیا، تواس نے انگوٹھے کا معاینہ کرنے کے بعد کہا کہ''انگوٹھا سرٹنا شروع ہوگیا ہے، لہذا بہتریہی ہے کہ اُسے کٹوا دو، ورنہ پورا ہاتھ سڑ جائے گا'' میں نے مجبوراً انگوٹھا کٹوا دیا انکین میری نکلیف چھربھی ختم نہ ہوئی ،سڑا ندانگو ٹھے کے بعداب ہاتھ میں شروع ہوگئی، بالآخر پورے ہاتھ کو کٹوانے کی نوبت آئی، کسی نے اس کا سبب معلوم کیا تو میں نے اصل واقعہ بتلا دیا،اس نے کہا:''فوراً مچھلی والے سے جاکراپنے کیے ہوئے اس ظلم و زبردسی کی معافی ما نگ لو، شایداس سے تمہاری تکلیف ختم ہوجائے''اس کی بات میری سمجھ میں آگئی،اور میں مجھیرے کی تلاش میں نکل گیا، تلاش دشتجو کے بعد میں نے اس سے معافی مانگی،اس نے میراعبرت ناک انجام دیکھ کر مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا،اس کے بعد میں نے مچھیرے سے یو چھا کہ' جب میں نےتم سے مچھلی زبرد تی چھین لی،اس وقت تم نے کیا مجھے وئی بددعادی تھی؟ ''اس نے کہا:''ہاں، میں نے کہا تھا:''اے اللہ! بیا پی طافت سے مجھ پرغالبآ گیا،اورتونے مجھے جورزق دیا تھاوہ مجھ سے چھین لیا،اورظلم کیا،لہٰذااےاللہ! تواس ظالم كواين طاقت كاكرشمه دكھا دے ' يه بات س كرميں نے كہا: ' بلا شبداللد تعالى نے اپنى طاقت کا کرشمہ دکھا دیا،اور میں نے اپنے ظلم کے بھیا نگ انجام کوبھی دیکھ لیا،اب میں تو بہ کرتا ہوں کہ آئندہ زندگی میں بھی بھی کسی برظم نہیں کروں گا۔'' (متفاداز بھرےموتی:۸:۲۱/۵ تا ۲۲/۵)

عربی زبان کا ایک شاعر کہتا ہے:

لَا تَظُلِمَنَّ إِذَا كُنُتَ مُقُتَدِرًا فَالظُّلُمُ تَرُجِعُ عُقُبَاهُ إِلَى النَّدَمِ

ترجمہ: جب تہمیں اقتدار، حکومت اور قوت حاصل ہوتو کسی پر ہر گرظلم نہ کرو؛
کیوں کہ اس کا انجام ندامت ہے۔

💥 گلدستهٔ احادیث (۴)

مَظُلَمَةٌ لِآخِيهِ مِنُ عِرُضِهِ، أَوُ شَيُءٌ، فَلُيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوُمَ، قَبُلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِيْنَارٌ وَّ لَا دِرُهَـمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ، أَخِذَ مِنْهُ بِقَدُرِ مَظُلَمَتِه، وَ إِنْ لَمُ تَكُنُ لَهُ حَسَنَاتٌ، وَرُهَـمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ تَكُنُ لَهُ حَسَنَاتٌ، أَخِذَ مِنُ سَيِّمَاتِ صَاحِبِه، فَحُمِلَ عَلَيُهِ. " (مشكوة/٢٥٥، بحواله: بحارى)

ترجمہ: اگرتم میں سے کسی نے دوسرے پرظلم کیا ہے، یااس کی آبروریزی کی ہے، یا کم از کم ظلم وزیادتی والی بات کہددی ہے، تو آج ہی معافی تلافی کرلے، اس دن سے پہلے جس دن درہم و دینار (اورروپیہ پیسہ) کام نہ آئے گا، اگر ظالم کے پاس اعمالِ صالحہ ہوں گے بھی تو اس کی نیکیاں مظلوم کودے دی جائیں گی، اورا گر ظالم کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو ظالم پر مظلوم کے گناہ (ظلم کے بقدر) ڈال دیے جائیں گے۔ لیعنی جس

# نقصانِ ظلم سے بچنے کاراستہ:

عذاب كامظلوم ستحق تفاوه عذاب بهي ظالم كوبهكتنا هوگاءالعياذ بالله بـ

یہ کتنا بڑا خسارہ ہے،اس سے بیخنے کا واحدراستہ یہی ہے کہ ظلم سے بیس،اوراب تک کیے ہوئے ظلم کی مظلوم سے معافی مانگ لیں،اوریہ چیز خوفِ الٰہی اور تواضع و عاجزی کے بغیر ممکن نہیں،اس لیےاللہ کا خوف،تواضع اور عاجزی پیدا کرنے کی ضرورت ہے،تا کہ ہرطرح کے معاصی اورظلم وزیادتی سے ہماری حفاظت ہو۔

الله تعالیٰ اپنے کرم سے ہرطرح کے معاصی اورظلم سے ہماری اور قیامت تک کی نسلوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔

ك/ ذى الحج/ ١٣٣٥ الله قبل الجمعه مطابق: ٣/ اكور ١/٣٥ و (برم صديق) ( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ) کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۲۳)

مَعُذِرَتُهُمُ وَ لَهُمُ اللَّعُنَةُ وَ لَهُمُ سُوْءُ الدَّارِ ﴿ (المؤمن / ٢٥) (جس ون طالمول كوان كل معافی اورمعذرت فائدہ نہ دے گی ،اوران پرلعنت ہوگی ،اوران کے لیے بہت برا گھر ہوگا ) السمضمون كوحديث مذكور ميس اس طرح بيان فرماياكه "الظُّلُهُ طُلُمَاتٌ يَّوُمَ الْقِيَامَةِ" ظُلم قیامت کے دن اندھیریوں کا باعث ہوگا۔اس کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ قیامت کا وہ سخت دِن جس میں حق تعالی اس حمکتے ہوئے سورج کو بے نور کردیں گے۔ ﴿ إِذَا الشَّهُ مُكْسِسُ كُوِّرَتُ ٥﴾ (التكوير ١/) ال دِن الل ايمان كے ليے ان كا عمالِ صالح كا نور بنا كراسے ان ك دائين بائين دور ايا جائ كالإنورهم يسعي بين أيديهم و بأيمانهم (السحسريم/٨) كيكن حديث ياك كي مطابق ظالم ال دِن نور مع محروم موكا، اعمالِ صالح نور كا سبب ہوں گے، توظم تار کی کا، قیامت کے دن ظالم کو ہرطرف سے تاریکی گھیر لے گی۔ "الظُّلُمُ ظُلُمَاتٌ يَّوُمَ الْقِيَامَةِ" كااكِ مطلب توييه ليكن حضرات محدثين في اس كا دوسرا مطلب میجھی بیان فرمایا ہے کہ یہال ظلم سے مراد مشکلات اور عذاب ہیں، جبیبا کہ قرآنِ كريم ميں ايك جَلَيْ ظلمات كايهي معنى مراد ہے ، فرمايا: ﴿ قُلُ مَن يُّنَجِّيكُمُ مِنُ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَ البَحْرِ ﴾ (الأنعام/٦٣) (كهدو يجيح: تهمين جنگل اورورياكي تكاليف اور مشکلات سے کون نجات دیتا ہے)۔ (اللہ ہی) تو جیسے یہاں ظلمات سے مراد تکالیف اور مشكلات بين،اسى طرح حديث مذكور مين بھى ظلمات سے يہى مراد ہے،الهذااب مطلب يه بوا کظلم قیامت کے دن عذاب کا باعث ہوگا، ظالم کو چاروں طرف سے عذاب کھیر لے گا۔

صاحبو! اس دن کے آنے سے پہلے آج موقع ہے، اگر ہم سے نادانستہ طور پر
کسی پرظلم ہو گیا ہو، مظلوم خواہ کوئی بھی ہو، تو آج دنیا میں موت سے قبل پہلی فرصت میں ہی
مظلوم سے معافی مانگ لیں، ورنہ حدیثِ پاک میں وار دہے کہ اگرظلم سرز دہوجانے کے بعد
مظلوم سے معافی و تلافی نہ کی تو قیامت کے دن نیکیاں بھی ضائع ہوسکتی ہیں، چنانچہ رحمتِ عالم سِلاَ ہی کا ارشادِ گرامی ہے:

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "مَنُ كَانَتُ لَهُ

63

الله جل شانهُ کی الوہیت وعظمت اور جناب محمدرسول الله طِلْفَاقِیمٌ کی رسالت کی شہادت کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی شان وشوکت اور غلبہ کی علامت، ساری انسانیت کے سامنے فلاح دارین کی دعوت اور اسلامی تعلیمات وحقائق کا مجموعہ وخلاصہ پیش کرنے کا جونہایت یا کیزہ اعلان اللہ کی طرف سے القاء والہام ہوا اُسے اذان کہتے ہیں، ویسے ''اذان'' کے معنی اعلان کے ہیں،اوراصطلاح شریعت میں اس سے مراد وہ چندمخصوص کلمات ہیں جن کے ذریعہ فرض نمازوں کی اطلاع دی جاتی ہے، کیکن حقیقت یہ ہے کہاذان کے ان مخصوص کلمات میں نماز کی دعوت واعلان کے علاوہ تو حیدورسالت کی حقیقت اور فلاحِ دارین کی دعوت کاایک بلیغ اعلان بھی ہوتا ہے، اس کیے ارشادِ باری ہے:

﴿ وَ مَن أُحُسَنُ قَولًا مِّمَّنُ دَعَآ إِلَى اللَّهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ إِنَّنِي مِنَ المُسُلِمِينَ٥ ﴾ (خمّ السحدة / ٣٣)

اوراس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جواللہ کی طرف دعوت دے۔علماء مفسرین کے قول کے مطابق اس میں دعوت کی تمام صورتیں داخل ہیں، جن میں سے ایک صورت اذان ہے، اِس لیے اذان کے بعد کی دعامیں یوالفاظ موجود ہیں:

" اَللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعُوةِ التَّامَّةِ، وَ الصَّلاةِ الْقَائِمَةِ، اتِ مُحَمَّدَهِ الْوَسِيلَةَ وَ الْفَضِيلَلَةَ، وَ ابْعَثُهُ مَقَامًا مَّحُمُو دَادِ الَّذِي وَعَدُتَهُ. " (بخارى شريف، مشكوة المصابيح:٦٥)

(حدیث یاک میں ہے کہاذان کے بعد اس دعا کا اہتمام کرنے والے کے لیے شفاعت واجب ہوجالی ہے۔)

اورام المومنین سیدہ عائشہرضی اللہ عنہا کے بقول بیآیت مؤذنین کے بارے میں نازل موئى،اس ليه "مَنُ دَعَا إِلَى الله" عصرادمؤذن ب،اوراذان ايك وعوت و اعلان ہے،جس کے کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء والہام کیے گئے ہیں۔ (متفاداز:

💢 گلدستهُ احادیث (۴) TA TO THE TOTAL TO

# اذان کے حقائق اور فضائل

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : " إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ، أَدْبَرَ الشَّيُطَانُ لَهُ ضُرَاظٌ، حَتَّى لاَ يَسُمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّداءُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ، أَدُبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثُويُبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخُطُرَ بَيُنَ المَرْءِ وَ نَفُسِه، يَقُولُ: " أَذُكُر كَذَا، أَذُكُر كَذَا،" لِمَا لَمُ يَكُنُ يَذَكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدُرِيُ كُمُ صَلَّى. " (متفق عليه/ بخاري ٨٤/٢، ومسلم ٢٩١/١مشكواة المصابيح: ٦٤)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رحمت ِ عالم طِلْفَاقِيمُ نے فرمایا: ''جب نماز کے لیےاذان دی جاتی ہےتو شیطان پیٹھر پھیرکر گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، تا کہاذان کی آواز نہین سکے، جباذان ختم ہوجاتی ہےتو پھرواپس آجا تا ہے،اورجس ونت ا قامت ہوتی ہے تو پھر پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، جب ا قامت ختم ہوجاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، تا کہانسان اوراس کے دل کے درمیان حائل ہوجائے، چنانچے نمازی سے کہتا ہے:'' فلال چیزیاد کر، فلال چیزیاد کر،''جوچیزیں نمازی کویا زہیں ہوتیں وہ یا د دلاتا ہے، يہاں تک كەنمازى كويىجى يادنېيىں رہتا كەاس نے كتنى ركعات يڑھيں \_''

جماعت کے وقت گھر گھر جا کر لوگوں کو اس کی اطلاع کرے، آپ علی ایک وقتی طور پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تھم دیا کہ وہ گھوم گوم کر "الے صلاۃ جامعة" کا اعلان کریں، کیکن اس میں پریشانی بیقی کہ حضرت بلال گونماز کے پانچوں وقت پورے مدینہ طیبہ کا طواف کرنا پڑتا، پھر جن کو پہلے اطلاع ملتی وہ پہلے آجاتے، اور آبادی کے آخری حصہ کے لوگوں کو آخر میں اطلاع ملتی، اس طرح انتظار طویل ہو جاتا، اس لیے اس نظام وانتظام کے باوجود آپ علی تھے اور دیگر بڑے صحابہ نماز باجماعت کی اطلاع اور اعلان کے لیے اسلام کے مناسب اور شایانِ شان طریقہ اختیار کرنے کے لیے برابر فکر مندر ہے۔

اسی دوران ایک انصاری صحابی حضرت عبدالله بن زید بن عبدربہ یہ نے اور حضرت عمر نے بھی ایک عجیب وغریب خواب دیکھا، جس میں انہیں اذان وا قامت کے پاکیزہ کلمات سکھائے گئے، وہ صبح سورے رسول الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا خواب بیان کیا کہ اللہ کے رسول! میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں ناقوس لیے جارہا ہے، میں نے اس سے کہا: ''کیا تم یہ ناقوس مجھے فروخت کرو گے؟'' اس نے کہا: ''کیوں؟'' تو میں نے کہا کہ ''ہم اس کے ذریعہ لوگوں کو نماز باجماعت اداکر نے کے لیے بلایا کریں گے،' اس نے کہا: ''کیا میں تمہیں اس کے لیے ایک بہترین طریقہ بتلاؤں؟'' میں نے کہا: ''ضرور!''اس پر مجھے یہ کلمات تعین کیے گئے، پھرانہوں نے کلمات اذان جوان میں نے دہن شین ہوگئے تھے سائے، آپ عیائی کے نے سنکر فرمایا: ''اِنَّهَا لَدُوْیَا حَقُّ.''

64

(أبوداوَّد: ١/٣٣٧، مشكونة المصابيح: ٦٤)

لینی ان شاء اللہ یہ خواب برحق اور من جانب اللہ ہے۔ اس موقع پر علامہ مہائی فرماتے ہیں کہ ' حضور طِلْقَیْمُ نے شبِ معراج میں ایک فرشتہ کواذان کے یہی کلمات کہتے ہوئے سنا کیکن اس وقت ذہن میں یہ بات نہ آئی کہ اس کا منشا کیا ہے، پھر جب خواب کے ذریعہ یہ دلچسپ واقعہ پیش آیا تواس وقت فوراً یہ بات مجھ میں آگئی کہ شبِ معراج کی اذان کا محل یہی ہے، اس لیے آپ طِلْقَیْمُ نے فر مایا: ' بلال کویے کلمات سکھا دو''؛ کیوں کہ ان کی آواز

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۲۷)

معارف القرآن: ١٥٢/٤، وگلدسةُ تفاسير:٦/٣١٣)

#### اذان كى ابتداء كا دلجسپ واقعه :

اس کا واقعہ بھی ہڑا دلیپ ہے، جب تک رحمت عالم ﷺ مکہ مکر مہ میں مقیم رہے تب تک مسلمانوں کی تعداد مختصر تھی ، مسلمانوں کے ساتھ کفارِ مکہ انسانیت سوز مظالم کا مظاہرہ کررہے تھے، ایسی حالت میں دعوت و بن اور نماز کے لیے بشکل اذان اعلان کی علی العموم قدرت نہیں ، چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوئ فرماتے ہیں کہ مکہ مکر مہ میں جماعت کا اہتمام اور تاکید نہیں تھی ، اور نہ علی العموم جماعت پر قدرت تھی ، اس لیے جماعت کے واسطے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان واعلان کی کوئی ضرورت نہیں ، نماز کے وقت حضرات صحابہ کرام مسجد میں جمع ہوجاتے اور امام اعظم رحمت ِ عالم ﷺ ان کے ساتھ نماز ادا فرمالیا کرتے تھے۔

ہجرت کے بعد جب مدینہ طیبہ میں کھی فضا میسر آئی اور دِن بدِن مسلمانوں کی تعداد بڑھنے گئی، اور نماز باجماعت کی تاکید کی گئی، تواس وقت سب کوایک خاص وقت پر جمع کرنے کے لیے ایسی صورت تجویز کرنے کی ضرورت پڑی کہ پہلے آنے والوں کوا نظار نہ کرنماز پڑے اور بعد میں آنے والوں کو جماعت کے چھوٹے کا خطرہ بھی نہ ہو، اور سب مل کر نماز باجماعت اواکر لیس، اس کے لیے آپ سیالی ہے نے اجلہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ فر مایا کہ نماز باجماعت کا وقت قریب ہونے کی عام اطلاع کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اس پر حضرات صحابہ نے اس زمانے کے دیگر ندا ہب کے مرقبہ طریقوں کے مطابق کسی نے آگ جلانے، کسی نے ناقوس بجانے، کسی نے گھنٹہ بجانے اور کسی نے جھنڈ اگاڑنے کی رائے دی، جلانے، کسی نے ناقوس بجانے، کسی نے گھنٹہ بجانے اور کسی نے جھنڈ اگاڑنے کی رائے دی، آپ سیالی کیوں کہ ان میں سے کسی بھی طریقے کو پہند نہیں فر مایا؛ کیوں کہ ان سب صور توں میں تشیہ بالغیر لازم آتا تھا۔

حضرت عمر رضی الله عنه نے بیمشورہ دیا کہ ایک شخص کومقرر کر دیا جائے کہ وہ

بلند ہے، تا کہ وہ ہرنماز کے لیے اس طرح اذان دیا کریں، بس اُسی دِن سے اذان کا یہ نظام جودراصل پیغامِ اسلام بھی ہے جاری ہوا، اوران شاء اللّٰہ قیامت تک ساری دنیا میں جاری و ساری رہے گا۔

#### اذان کی جامعیت:

واقعہ یہ ہے کہ اذان کے ان کلمات میں بہت ہی جامعیت ہے، سب سے پہلے

"اللّٰهُ أَكُبُرُ اللّٰهُ أَكُبُرُ " میں اللّٰہ کی عظمت اور بر ائی کابیان ہے؛ کیوں کہ ظاہر اور مادّہ پرست

انسان ظاہری اور مادّی چیزوں کی عظمت اور بڑائی سے بہت جلدی متاثر ہوجاتا ہے، یہ بھی

زمین و آسان کو بڑا سجھ لگتا ہے تو بھی عہدہ اور کرسی کو، بھی بادشا ہوں کو بڑا سجھتا ہے تو بھی

این و آسان کو بڑا سجھنے لگتا ہے تو بھی تو یہ نادان خود اپنے آپ ہی کو بڑا سجھنے لگتا ہے، اس لیے

سب سے پہلے اسی بڑائی کے عقید ہے اور تصور پرضرب لگائی گئی، اور "اکسٹه آگئر اللّٰهُ آگئر اللّٰہ کے بعدا پی تمام مصروفیتوں اور نفس کے تقاضوں کواس کی کبریائی کے سامنے حقیر جان کرقربان کردے۔

65

کلدستهٔ اعادیث (۴) کلدستهٔ اعادیث (۴)

اللہ کے لیے، اہل وعیال سے محبت اللہ کے لیے، اہل ایمان سے محبت اللہ کے لیے، اللہ کا مخاص سے محبت اللہ کے لیے، اللہ کا مخلوق سے محبت اللہ کے لیے، اور تیسر ے مطلب میں کہا گیا کہ کا مُنات میں جو بچھ ہور ہا ہے اس کے ظاہری اسباب خواہ بچھ بھی ہوں ، کین حقیقت میں تصرف کرنے والا اللہ ہی ہے، اس کو دل سے مان کر مملی زندگی میں اس کا مظاہرہ کرنا ہی تو حید ہے، جواذان کے دوسرے کلمہ میں بیان کی گئی۔

اس کے بعد 'اَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ '' میں جناب محمد رسول الله طِلْ اللهِ عَلَی الله طِلْ اللهِ عَلَی است کی شہادت کا اعلان ہے، اس لیے کہ تو حید کے ذریعہ اس حقیقت کے واضح ہوجانے کے بعد کہ بس اللہ ہی حقیقی معبود، محبوب اور مختار کل ہے، بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ اس کی بندگی کا صحیح طریقہ اور اس تک پہنچنے کا راستہ سے معلوم کیا جائے ؟ تو فر مایا: ''اَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله ''

گاندهی جی ایک مرتبہ کہنے گئے کہ "وَ رَفَعُنَا لَكَ ذِكُرَكَ "كَامضمون میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا، اس سلسلہ میں گئ حضرات سے حقیق کی، لیکن میرے دِل کوتسلی نہیں ہوئی، بالآخر جب میں نے اسیر مالٹا حضرت شخ الہند ؓ سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اذان میں اللّٰہ کی الوجیت کے ساتھ جنابِ محمد رسول اللّٰه ﷺ کی نبوت ورسالت کا اعلان روزانہ پانچ وقت اذان میں ہوتا ہے، تو "وَ رَفَعُنَا لَكَ ذِكُركَ "كی اس سے بہتر تفسیر اور کیا ہوسکتی ہے، گاند تھی جی کہتے ہیں کہ اس جواب سے مجھے پوری تسلی ہوگئی۔ "(امداد الباری: کے/۲۷ کے ۱۱۱ز: الکوری تسلی ہوگئی۔ "(امداد الباری: کے/۲۷ کے ۱۱ز:

اس کے بعد "حَیَّ عَلَی الصَّلوةِ" کے ذریعہ اُس نمازی دعوت دی جاتی ہے جو اذان کا اصل مقصد اور اللہ کی عبادت و بندگی اور اس سے رابطہ قائم کرنے کا نہایت اعلیٰ ذریعہ ہے، نماز کی اس دعوت کے ساتھ فور اُہی "حَیَّ عَلَی الفَلاحِ" کے ذریعہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہی نماز اگر حقیقت میں نمازین جائے اور تمہاری زندگی صفت ِصلاۃ پر آ جائے تو پھر ہے کہ یہی نماز اگر حقیقت میں فلاح وکا میا بی فینی ہے، پھر اخیر میں "اَللَّهُ أَکْبَرُ" اور "لاَ تَمْهارے لیے آخرت میں فلاح وکا میا بی فینی ہے، پھر اخیر میں "اَللَّهُ أَکْبَرُ" اور "لاَ

الزَّكُواةِ مِي يَخَافُونَ يَوُمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصَارُ ۞ ( سورة النور/٣٧)

ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید وفروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے، نہ زکو ۃ ادا کرنے سے، وہ ڈرتے ہیں اس دِن سے جس دن دل اور نگا ہیں اُلٹ ملیٹ ہوں گی۔

لہٰذا آیئے!

66

سارے عالم میں کریں ہم نشریغام اذاں اللہ کہ ہے اُسی میں فلاحِ دوجہاں ایک نصیحت آموز واقعہ:

عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ اذان کے ان حقائق کو مدِنظر رکھتے ہوئے اذان کہی اور سنی جائے اور عملی زندگی اس کے مطابق بنائی جائے تو یقیناً ہماری زندگی میں ایک صالح انقلاب پیدا ہوجائے۔

حق تعالى بمين حقائق سمجهائين اورتوفق عمل عطافر مائين \_ آمين \_ مان \_ ورتع في عمل عطافر مائين \_ آمين \_ وارتع الآخر ١٣٣١ هم الله الجمعة مطابق: ٣٠/ جنوري/ ٢٠١٥ و(برم صديق) (الله هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّا كِرُونُ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ)

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳)

إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ" كومكرر (دوباره) لاكر پہلے والے مضمون كى يعنی الله كى عظمت، اس كى الوہيت اور كبريائى كى تاكيد كردى؛ كيوں كہ جو چيزا ہم ہوتی ہے اس كوتاكيد سے بيان كيا جاتا ہے، لہذا اخير ميں ان كلمات كے ذريعه بيتلقين بلكه تاكيد كى جارہى ہے كہ دنيا والو! دنيا بنانے والے كواپنا مطلوب اور مقصود بنالو، اسى ميں فلاح دارين كاراز پوشيدہ ہے۔

اذان کی یہی وہ جیرت انگیز خوبی ہے جس کی بنا پراذان کی آواز شیطان کے لیے نا قابل برداشت ہوجاتی ہے،اوراذان سنتے ہی وہ شور مچاتا ہوااتنی دور بھاگ جاتا ہے جہاں سے اس کی آواز سنائی نہ دے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے،لیکن یادر کھو!اذان کی بیہ آواز زمین سے بلند ہو کر آسمان تک جا پہنچتی ہے۔حضرت سفیان ثور گ فرماتے ہیں کہ ''آسمان والے زمین والول سے صرف اذان ہی سنتے ہیں۔' (مصنف عبدالزات)

#### اذان كاتقاضا:

صاحبو! کلماتِ اذان کی اس جامعیت کا تقاضا تویہ ہے کہ ان حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے اذان دی اور سی جائے ، اور عملی زندگی اس کے مطابق بنائی جائے ، رسمی طور پر اذان دے کراسے صرف ظاہر کے کان سے سن کرسنی اُن سی نہ کی جائے ۔ بعض علاء فر ماتے ہیں کہ ''اذان کا یہ لفظ''اذن' سے بنا ہے ، جس کے معنی کان کے آتے ہیں ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان کوئی معمولی اعلان نہیں کہ جس کوس کر سننے والا یوں ہی گذر جائے ، بلکہ اذان وہ اعلان ہے جس کودل کے کان سے سنا جائے ، اذان وہ اعلان ہے جس کوس کر سننے والا بیدار ہوجائے ، بیٹھنے والا کھڑا ہوجائے ، اور کھڑا ہونے والا اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوجائے ۔'' عہدر سالت میں سیچ مسلمان حضرات صحابہ کرام ؓ کا یہی حال ہوتا تھا، روایتوں میں آتا ہے عہدر سالت میں سیچ مسلمان حضرات صحابہ کرام ؓ کا یہی حال ہوتا تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمررضی اللہ عنہما ایک مرتبہ بازار میں سے کہ اذان کی آواز سنائی دی ، تو دیکھتے سارابازار بند ہوگیا، اس وقت حضرت ابن عمر ؓ نے بے ساختہ یہ فرمایا کہ ان ہی لوگوں کی شان میں قرآن کہتا ہے :

﴿ رِجَالٌ ٧ لَّا تُلْهِيهِمُ تِجَارَةٌ وَّ لاَ بَيْعٌ عَنُ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقَامِ الصَّلوٰةِ وَ إِيتَآءِ

ہوتا تھا، اس لیے یہ بات ضروری تھی کہ آپ طالتھیا کی انفرادی واجتماعی اور خانگی و ہیرونی غرض زندگی کا ہر ہر شعبہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے متنداور معتبر ذریعوں سے محفوظ ہو جائے، چنانچہ سیرة النبی کا سب سے معتبر و متند ماخذ کلام الہی کے بعد حدیث نبوی ہے، اور حدیث نبوی کے اور سے نبوی کے اور سے معتبر و صحابہ ہیں۔

اب جہاں تک تعلق ہے آپ علی اجتماعی و بیرونی زندگی کا ، تو حضراتِ صحابہ اس ذمہ داری کوادا فر ماتے ہوئے آپ علی ایک علی اس ذمہ داری کوادا فر ماتے ہوئے آپ علی المورکواز واجِ مطہرات امہات المومنین والمومنات نے محفوظ فر ما دیا ، للذا حضراتِ صحابہ نے آپ علی ایک المورکواز واجِ مطہرات امہات المومنین والمومنات نے محفوظ فر ما دیا ، للذا حضراتِ صحابہ نے آپ علی ایک المقرات کے احوال کوامت کے لیے محفوظ فر ما کراحیان کیا ، تو حضراتِ از واجِ مطہرات نے آپ علی انفرادی و گھریلو زندگی کے وہ حالات جو عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ تھان کوامت کے سامنے پیش فر ما کراحیان فر مایا۔

# آپ الله الله كا كر ميں داخل ہونے كاطريقه:

67

روایوں سے پہ چاتا ہے کہ رحمت عالم علی ہے نہ مہ حقوق و ذمہ داریوں کو کما حق انجام دینے کے لیے اپنے اوقات کو تین حصول میں تقسیم فرما دیا تھا، تا کہ ہرکام حسن انتظام سے انجام پاسکے، ان میں ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، جس میں آپ علیہ تیا عبادت، تلاوت اور ذکر واذکار فرماتے، دوسرا حصہ اللہ کے بندوں کے لیے تھا، جس میں آپ علیہ تیا اور ان کی ضروریات کی طرف توجہ اور رہنمائی فرماتے، تیسرا حصہ اپنے لیے تھا، جس میں آپ علیہ تیا اور ان کی ضروریات کی طرف توجہ اور رہنمائی فرماتے، تیسرا حصہ اپنے لیے تھا، جس میں آپ علیہ تھا کے نظام الاوقات کا جو حصہ گھریلوزندگی سے متعلق ہے اس میں بھی اُمت کے لیے سامان ہدایت ہے۔

مثلاً و کیھئے! اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سالنظام کے میں

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۳)

# (۱۱) حضورِ باک صلافی ایم کی گھر بلوزندگی بسم اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَنِ الْأَسُودِ قَالَ: سَأَلُتُ عَائِشَةٌ مَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَصُنَعُ فِى بَيْتِهِ ؟ قَالَتُ: "كَانَ يَكُونُ فِى مِهُنَةِ أَهُلِهِ، - تَعْنِى خِدُمَةَ أَهُلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. " (بحارى:١٦٢/٢، مشكوة/ص:١٩٥، باب في أحلاقه و شمائله عَلَيْ، الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت اسود (جوجلیل القدر تابعین میں سے ہیں) فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین والمومنات عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق سے دریافت کیا کہ رحمت عالم الله الله الله الله الله الله علی کیا کرتے تھے؟ فرمانے لگیں که 'آپ الله الله الله علی کام میں شریک رہتے تھے، اور جب نماز کا وقت آجاتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔''

از واجِ مطهرات نے آپ مِیالیْ اِیَا کی گھر بلوزندگی کُوتعلیم اُمت کے لیے بیش کیا اللہ مطہرات کے لیے بیش کیا اللہ میانی اللہ میانی کیا اللہ میانی کے اپنے آخری رسول جناب محدرسول اللہ میانی کے اپنے است تک

القدرب العزت نے اپنے احری رسول جناب حمد رسول اللہ طالعینے کے لوقیا مت تک کی انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا ہے،اور چوں کہ آپ طالیقیام کا ہرمل تعلیم اُمت کے لیے کان اور مونڈ سھے کے درمیان سے دیکھتی رہوں، آپ سِلٹھیجیٹر اس وقت تک میری خاطر کھڑ سے جب تک میں کھڑی رہی ۔'' (متفق علیه، مشکونة/ص: ۲۸۰/باب عشرة النساء) مطلب سے ہے کہ آپ میل اور الوں کے مزاج ومسرت کی رعایت میں دیرتک بلا تکلف نیز ہ بازی کا کھیل دِکھاتے رہے۔اس کےعلاوہ بھی کوئی بات گھر والوں سےخلاف (شرع تونہیں؛ کیکن خلافِ ) مزاج پیش آ جاتی تو آ پ اللیقیام برہم نہ ہوجاتے، بلکہ اُسے برداشت کرتے،اور بہ برداشت کرنا بزدلی نہیں،خوش اخلاقی ہے، جیسے روایت میں ہے کہ حضرت انسٌّ خادم رسول الله عِلى الله عِلى عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله الله عا كشرضي الله عنہا کے گھر تشریف لائے،تو حضرت زینبؓ یا حضرت صفیہؓ یا حضرت امسلمہؓ میں سے کسی نے ایک پلیٹ میں خادمہ کے ہاتھ کھانے کی کوئی چیز بھیجی،اسے دیکھتے ہی انہوں نے اس خادمہ کے ہاتھ پراس طرح مارا کہ وہ پلیٹ گر کر ٹوٹ گئی اور کھانا گر گیا،اس موقع پر بجائے اس کے کہآ یہ میلی ﷺ ڈانٹ ڈیٹ فرماتے ٹوٹی ہوئی پلیٹ کے ٹکڑوں کودو بارہ اکٹھا کیا اور گرے ہوئے کھانے کواٹھا کر کمال کچل سے زوجہ محترمہ کے غصہ کو کم کرنے کے لیے صرف اتنا فرمایا که "غَارَتُ أُمُّكُمُ" تمهاري مال نے سوكن بن كى غيرت سے بيمل كيا، جوكه عورت ك مزاج وفطرت میں پائی جاتی ہے، یعنی آپ طال پھیا سوکنوں کی الیمی باتیں جوغیرت سے تعلق ر کھتی تھیں وسعتِ اخلاق کی وجہ سے برداشت فر ماتے ،ان کی وجہ سے گھر کے ماحول کو مکد ّراور تنگ نه فرماتے ۔ (مشکلوة المصابیح/ص:۲۵۵/ باب الغصب والعاربیة ، بحواله: بخاری)

اس میں اُمت کے ہر فردکواس بات کی تعلیم ہے کہ گھر میں خلاف ِمزاج بات پیش آ بھی جائے تو حتی الامکان اُسے برداشت کرے، اور گھر میں خوشیوں والا ماحول بنائے رکھنے کی کوشش کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں بچوں کی طرح بے تکلف اور اُلفت وحبت کے ساتھ رہے، البتہ جب کام کا موقع آئے تو پھر جوان بن کر گھر والوں کا ان کا موں میں ہاتھ بڑائے، گھر یکوزندگی میں ہمارے آقا طِلْ اِلْقَالَةُ کا طرزِ عمل اور طریقہ بھی تھا، جس کا پیت

گلاستهٔ احادیث (۲)

(سفر وغیرہ سے آکر) اچانک داخل نہ ہوجاتے، بلکہ گھر والوں کومطلع فرماتے۔ (زادالمعاد ۲۰/۲)

اس میں تعلیم ہے کہ بے وقت یا سفر وغیرہ سے جب واپسی ہوتو فون وغیرہ کے ذریعہ گھر والوں کواطلاع کرے۔

پهرآب مِن الله الله على داخل هوتے وقت بيره عابر معت :

" اَللَّهُمَّ إِنَّى أَسُأَلُكَ خَيْرَ الْمَوُلَجِ وَ خَيْرَ الْمَحُرَجِ، بِسُمِ اللَّهِ وَلَجُنَا وَ بِسُمِ اللَّهِ وَلَجُنَا وَ بِسُمِ اللَّهِ خَرَجُنَا وَ عَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلُنَا. " (حصن حصين: ١٣٤، أبوادود: ١٩٥/٢، مشكوة المصابيح: ٢١٥)

ترجمہ: اےاللہ! میںا چھے داخلہ اورا چھے نکلنے کا سوال کرتا ہوں ،اللہ ہی کے نام سے داخل ہونا اور نکلنا ہے ،اوراللہ ہی پرجو ہمارارب ہے ہمارا بھروسہ ہے۔''

اس میں ہدایت ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کواس کے گھر (مسجد) ہی میں نہیں؛ بلکہا پنے گھر میں بھی اور ہر جگہ یا در کھو،اس ہے بھی غافل مت رہو۔

68

اس کے بعد آپ طابیۃ سلام فر ما کرمسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ، ظاہر ہے کہ انتاعِ سنت میں اس طرح گھر میں داخل ہونا برکت اورا جروثواب کا ذریعہ ہے۔

# آپ مِلائْقِيَامٌ گھر ميں کس طرح رہتے؟

گر میں داخل ہونے کے بعد آپ طالی ہے تکلف (نارمل) رہتے، گر والوں کے مزاج کی رعایت فرماتے، ورنہایت اُلفت ومحبت بھرا معاملہ فرماتے، چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ''ایک مرتبہ رحمت عالم طالی ہیں گہ تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ آپ میرے جمرے کے دروازے پر کھڑے ہیں، اور مسجر نبوی کے صحن میں جہاں اصحاب صفہ کے لیے چبوترہ بنا ہوا تھا وہاں حبشہ کے لوگ نیز وں سے کھیل رہے تھے، تو حضور طالی تھا نے اپنی چا در سے مجھے پردہ میں لے لیا، تا کہ میں آپ طالی تھا ہے۔

69

طَالِيَةِ إِن كَى بارى مِين گَفِر تشريف لاتے تو فرطِ محبت ميں فر ماتيں:

لَنا شَمْسٌ وَ لِلْافَاقِ شَمْسٌ ﴾ وَشَمْسِي خَيْرٌ مِّنْ شَمْسِ السَّمَاءِ فَإِنَّ الشَّمُسَ تَطُلُعُ بَعُدَ فَجُرِ ﴾ وَشَمُسِي طَالِعٌ بَعُدَ العِشَاءِ

ایک سورج تو ہمارا ہے، اور ایک سورج آسان لعنی دنیا والوں کا ہے، ربِ اکبر کی قتم! میراسورج آسان کے سورج سے بہتر ہے،آسان کا سورج تو روزانہ فجر میں طلوع ہوتا ہے (اوررات میں ڈوب جاتا ہے ) کیکن میراسورج توا تناروشن اور چمکدار ہے کہ جب سے طلوع ہوا آج تک اس کی روشنی سارے عالم میں موجود ہے۔

اس فدا کاری اورمحبت کا تقاضا توبیدتھا کہ ذراان کو بیا ندازہ ہوجا تا کہ حضور ﷺ فلاں کام کرنا چاہتے ہیں تواز واج مطہرات ٹودھم کے انتظار کے بغیرآ گے بڑھ کراسے انجام دے پیتیں نکین اس کے باوجود حضور مِلاَّ اِیْرِ از واجِ مطہرات کی موجود گی میں گھر کے چھوٹے ً بڑے کام کرنے کا اہتمام فرماتے تھے، آخر کیوں؟

# حضور مِللنَّهَ اللَّهِ كَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَامُ الْجَامُ دِينَ كَى وجِهِ اوراس كَفُوا كَد:

علماء نے اس کی مختلف وجو ہات میں پہلی وجہ بیربیان فر مائی کہ گھر میں کام کا اہتمام کرنے سے عبدیت کی فضیلت حاصل ہوتی ہے،اس لیےاگرکوئی شخص گھر میں اپنے اور گھر کے کام کرنے سے کترا تا ہے تواس کا ایک سبب یہ ہوسکتا ہے کہ یا تووہ کام چوراورست آ دمی ہے، اور یہ بات پسندیدہ نہیں، اسی لیے رحت عالم طلاقی نے اپنی مقبول دعاؤں میں سستی سے پناہ مانگی ہے، فرمایا:

" اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَ الكَّسَلِ. " (بحاري/ باب ما يتعوَّذ من الجبن، مشكواة المصابيح: ٢١٥)

ترجمہ: اے اللہ! میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور ستی ہے۔

گلدستهٔ احادیث (۴) 

حدیثِ مٰدکورسے چلتاہے۔

# حضور مِلانياتِيم كر ميں كام كاج:

جب حضرت عا کشہرضی اللّٰہ عنہا ہے حضور مَلِلْ اِیّلِمْ کی گھریلومصروفیات کے متعلق سوال كيا كيا توجواب مين انهول ففر ماياكه "كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِه، تَعُنِي حِدُمَة أَهُلِهِ" گُرتشریف لانے کے بعد محض آرام کے بجائے گھر کے چھوٹے بڑے یا کم از کم خود ا بینے ذاتی کام کاج میں آپ ﷺ مشغول رہتے تھے،اس موقع پر حافظ ابن حجرٌ نے دیگر احادیث بھی پیش کی ہیں جن سے حضور طاقی کے گھر بلوم صروفیات واضح ہوتی ہیں۔اور بعض علماء فرمایا که "مِهُنَةِ أَهُلِهِ" سے مراد بکری کا دود صدو بهنا، کیڑے، موزے وغیرہ کو پیوند لگانا ہے۔ (مظاہر حق جدید:۳۲۴/۵)

اورمسندِ احمد کی روایت سے پتہ چاتا ہے کہ آپ طابعہ کا اپنے گھر میں بھی بھی جوتے گانٹھ کیتے، کیڑے تی کیتے، (پانی کا) ڈول جمرلاتے۔ (شائلِ کبریٰ:۲۵۴/۲۵، بحالہ:منداحہ:۱/۱۱۸) یعنی آ پیلی پیلے اپنے گھر میں جا کم بن کرنہیں ، بلکہ گھر کا ایک فرد بن کران کے کام کاج میں معاون بن جاتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ گھر میں فرصت کے اوقات میں اپنے اور گھر کے کام کرنا خواہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہوں ، بہر حال پی حضور علاقیام کاطریقہ اور سنت ہے۔

# حضور طِلِينْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَم كَام كاا هِتمام كيون فرمات تھ؟

یہاں سوچنے کی بات ہے کہ جن کا موں کا حدیثِ مٰدکور میں تذکرہ ہواوہ بظاہر کوئی محنت ومشقت والے اور بڑے نہ تھے، پھراز واج مطہراتٌ کا حال پیتھا کہ آپ میلانی کیا میرسو جان سے فدائھیں، آپ میلٹھیلے کے چشم وابرو کے اشاروں برقربان تک ہونا اپنی سعادتِ عظمی مجھتی تھیں، بالخصوص سیدہ عا کنشہر ضی اللہ عنہا کی فیدا کاری کا تو پیہ حال تھا کہ جب حضور

کاج جس فکر مندی اورخوش اسلوبی سے انجام دے سکتا ہے عمومًا اس طرح فکر مندی وخوش اسلوبی سے دوسرا انجام نہیں دے سکتا، اس لیے عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ غالبًا ہمارے آقاط ہے ہے دوسرا انجام نہیں دے سکتا، اس لیے عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ غالبًا ہمارے خود انجام دے کر امت کو یہی تعلیم دینا چاہتے تھے، لہذا ضرورت ہے کہ ہم حضور طابق ہے گھریلو زندگی کو سامنے رکھ کر اُسی کے مطابق زندگی گذاریں، تاکہ گھرکا ماحول بھی خوشگوار اوریر بہار بنارہے۔

حق تعالی ہماری ساری زندگی اسوؤ حسنہ کے مطابق بنادے۔ آمین۔

۵/رئیج الآخر/۳۵ماهه(بزم صدیقی) مطابق:۲۲/جنوری/۲۰۱۵م/بروزپیر

( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ)

☆.....☆.....☆



گلدستهٔ احادیث (۴) کستهٔ احادیث (۳)

معلوم ہوا کہ ستی بری چیز ہے، اور اپنے ذاتی اور گھریلو کام نہ کرنے کا ایک سبب ستی ہوسکتا ہے، کہ اس طرح کے کاموں کوآ دمی اپنی شان کے خلاف سمجھے، ظاہر ہے کہ بیتو ستی سے بھی بری بلا ہے۔

اورصاحبو! یا در کھو! تکبر اور تعلق مع اللہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کھی جمع نہیں ہوسکتیں، تعلق مع اللہ تواضع ، عاجزی اور بندگی سے پیدا ہوتا ہے، اور اپنے اور گھر کے کام کرنے سے آ دمی میں کسرِنفسی اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، جواللہ کو بہت پسند ہے، اور اسی لیے آپ علاقی میں کسرِنفسی اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، جواللہ کو بہت پسند ہے، اور اسی لیے آپ علاقی میں کے گھر کے کام خود انجام دیتے ، حتی کہ ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے بذات خود باز اربھی تشریف لے جاتے ، جو کہ گھر بلوکام ہی کا ایک حصہ ہے، یہی وجہ ہے کہ کفار و مشرکین نے آپ علاقی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا، جس کو قرآن نے یول نقل کہ کاند

﴿ وَ قَالُواْ مَا لِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَ يَمُشِيُ فِي الْأَسُواَقِ ﴾ (الفرقان / ٧)

ترجمہ: یہ کیسارسول ہے! جو کھانا بھی کھا تا ہے، اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔

غویجے! ہمارے آقا عِلَیٰ ہو گھرے کام کاج خودا نجام دیں ، حتی کہ اپنی اور گھر کی ضروری اشیاء خرید نے کے لیے بازار بھی جائیں، اور ہم اسے اپنی شان کے خلاف سمجھیں، تو یہ شیطانی خیال ہے، اس سے نجیخ کا طریقہ ہے کہ ہم ان کاموں کو انجام دینا شروع کریں، حضور عِلَیٰ ہی گا منشا بھی اُمت کو تعلیم دینا ہی تھا، آپ عِلَیٰ اسی لیے گھر میں گھر کے کام خود انجام دیت تا کہ اُمت عبرت حاصل کرے اور کام کامزاج بنائے، اس سے ایک تو کسرِ نفسی اور عاجزی پیدا ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر کے کام انباع سنت کی نیت سے انجام دینے افراد کو بھی ملے گا۔ اسی کے ساتھ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے ماتخوں اور گھر کے دیگر افراد کو بھی کام کام حوصلہ ملے گا، بلکہ ان میں مزید چستی پیدا ہوگی کہ جب ہمارے بڑے کام میں افراد کو بھی کام کام وینے ذاتی کام

واعزاء کی دعاؤں کا منتظرر ہتا ہے، جب کوئی (اس کے لیے) دعا کرتا ہے اوروہ پہنچتی ہے توبیہ دعااس کے لیے دنیاو مافیہا ہے بہتر ہوتی ہے،اور بلاشبہاللہ تعالی قبروالوں کوز مین والوں کی دعا کی وجہ سے پہاڑوں کے مانندا جروثواب عطا فرماتے ہیں، (ان ساکنانِ خاکدانِ ارضی کی دعا قبروالوں کے حق میں پہاڑ جیسے اجروثواب کے برابر ہوتی ہے) اور مردول کے لیے زندوں کا مدیدیمی دعاءِ مغفرت ہے۔

# عملِ قليل پراجرِ ظيم فضلِ كريم ہے:

الله تعالیٰ کے کسی بھی تھم کی تیجے اطاعت کا نام عبادت ہے، دنیا کا ہرانسان اللہ کا بندہ ہے،اس کیےاللہ کی عبادت و بندگی بندہ کی ذمہ داری ہے،اب اگر بندگی اوراداءِ ذمہ داری یعنی عبادت و نیک عمل پرالله اُسے اجر بھی دے توبیاس کا فضل ہے، اور اہل ایمان اللہ کے وفاداراور تابع فرمان ہوتے ہیں،اس لیےان پراس کافضل بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کہان كسى ايك نيك عمل كاكم ازكم اجردس كناب: ﴿ مَنُ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمْثَالِهَا ﴾ (انعام/١٦٠) اورزياده سے زياده كتا ہے؟ توارشاد موتا ہے: ﴿ وَ اللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَّشَاءُ ﴾ (بقرة/۲۶۱) الله جس کے لیے جا ہتا ہے (اجروثواب میں) کئ گنااضا فہ کردیتا ہے۔

واقعی ایمان والااحسان واخلاص کی کیفیت اورا نتاع سنت کے ساتھ جب کوئی عمل كرتا ہے توحق تعالى اس كے عملِ قليل يرجمي محض اپنے فضل سے اجرعظيم عطا فرماتے ہيں، جس کی گئی مثالیں کتاب وسنت میں موجود ہیں، مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ اخلاص کے ساتهاك مرتبه "سُبُحانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِله"كه كاجرميزان عمل كوجرديتا بـ

عَنُ أَبِي مَالِكِ وِ الْأَشُعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ: "الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَان، وَ الْحَمُدُلِلَّهِ تَمُلُّ الْمِينَ انَ....الخ" (مشكونة المصابيح/٣٨/كتاب الطهارة/ الفصلُ الأول، و أخرجه مسلم ٣٠٢/١، رقم الحديث: ٢٢٣٠١)

ظاہر ہے،اس طرح کے عملِ قلیل پراجرِ عظیم یفصلِ کریم کی دلیل نہیں تواور کیا ہے!

# (11) اجرِاعمال اور ابصال ثواب كي صورت میں ربِ کریم کافضلِ عظیم بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ

عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبَّاسٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلِيلًا: " مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبُرِ إِلَّا كَالُغَرِيْقِ الْمُتَغَوِّثِ، يَنْتَظِرُ دَعُوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمِّ أَوْ أَخِ أَوْ صَدِيْقٍ، فَإِذَا لَحِقَتُهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيُهَا، وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدُخِلُ عَلَى أَهُلِ الْقُبُورِ مِنُ دُعَاءِ أَهُلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، وَ إِنَّ هَـدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمُوَاتِ الْإِسْتِغُفَارُ لَهُ مُ . " (مشكوة المصابيح/ص:٢٠٦/باب الاستغفار والتوبة/الفصل الثالث، و أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: ٢٠٢/٦، رقم الحديث: ٢٩٠٤)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رحمت عالم عِلَيْهِ فِيهِ نَهِ ارشادفر ما يا كه 'مرنے والے كى كيفيت قبر ميں اليمي ہوتى ہے جيسے ڈو بنے والا فرياد کرنے والا ہوتا ہے، وہ اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑے،اور جس طرح وہ سہارے کامحتاج ہوتا ہے اسی طرح مرنے والابھی والدین اور دوست، احباب نیز اقرباء

💥 گلدستهٔ احادیث (۴)

نەر مالىكىن اس كى نىپ بىمىشە كے ليےلوگوں كونفع پېنچانے كى تھى، توان شاءاللە سچى اوراچھى نیت کے مطابق ثواب ہمیشہ اسے ملتا ہی رہے گا۔

دوسراعمل "أَوُ عِلْم يُنتَفَعُ به"علم نافع ہے، یعنی وہ مم جوخودصا حبِ علم کے لیے دارین کےاعتبار سے نافع ہو،اگر مرنے والا دارالعمل میں ایساعلم حاصل کر کےلوگوں کوتعلیم و تدریس اورتصنیف و تالیف کے ذریعہ فیض یاب کر تا رہا تو مرنے کے بعداس علم کا اجراس کو مسلسل ملتارہے گا۔

تيسراتمل ہے:"أَوُ وَلَدٍ صَالِحٍ يَّدُعُو لَهُ" اپنی اولا دکو سی تعلیم کے ذرایعہ نیک بنانا، ییمل ایک مومن کے لیے دارین میں نیک نامی اور کامیابی کا ذریعہ ہے،اس سلسلہ میں پہلی بات سے ہے کہ اولا دکونیک صالح بنا کر چھوڑ نا پیخود ایسا نیک عمل ہے کہ اس پر مرنے کے بعد والدین کواولا د کی نیکیوں کا اجر وثواب (ان کے اصل اجر وثواب میں کمی کیے بغیر ) ماتا ہے، پھراگر وہ اولا داپنے والدین کے لیے دعاو ایصالِ ثواب کا اہتمام بھی کرے تب تو سونے پرسہا گہ، والدین کے اجروثواب میں اور بھی اضافہ ہوجاتا ہے،اس سے معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد اگرچ ممل کاسلسلہ بند ہوجاتا ہے، کین اگرایک مومن پیچاہے کہ موت کے بعد بھی اس کے عمل کا سلسلہ جاری اور اجر میں اضافہ ہوتا رہے، تو ربِ کریم کی جانب سے اس کے بھی مواقع ان اعمال کی شکل میں موجود ہیں، اور جب بیحقیقت ہے تو اب ہمارے لیےان اعمال سے غفلت مناسب نہیں ہے۔

مرنے سے پہلے مناسب نہیں اعمال سے تغافل 🤝 مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے اجر کاشکسل

# ایصالِ ثواب کی صورت میں دوسروں کا اجربھی مومن کوملتا ہے:

ا تناہی نہیں کہ مرنے والے مومن کواس کے بعض اعمال کا اجر برابر ملتار ہتا ہے، بلکہ ایصالِ ثواب کی صورت میں دوسروں اور زندوں کی عبادات واعمال خواہ وہ مالی ہوں یا بدنی ہوں، یامشترک، کیکن ان کا اجروثواب بھی اسے ملتا ہے، جبیبا کہ قرآنِ کریم کی متعدد آیات و

## چنداعمال ایسے ہیں جن کا جرم نے کے بعد بھی جاری رہتا ہے:

پھریہ تو زندگی میں کیے ہوئے اعمال پروعد ہُ اجر کی بات ہے، جب کہ بعض اعمال تو ایسے بھی ہیں کہا گراہل ایمان ان کا اہتمام اپنی زندگی میں کرلیں توحق تعالی مرنے کے بعد جس وقت عمل کا سلسلہ منقطع اور بند ہوجاتا ہے، مگراس کے باوجود محض اینے فضل سے ان اعمال کا جروثواب مرنے والے کوعطافر ماتے ہیں،جیسا کہ حدیث ِ پاک میں ہے:

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : " إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ تَلاَثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوُ عَلْمٍ يُنتَفَعُ بِهِ، أَوُ وَلَدٍ صَالِحٍ يَّدُعُو لَهُ." (مشكوة المصابيح: ٣٢ / كتاب العلم / الفصل الأول، و أخرجه مسلم في

کہ جب انسان دنیا (جو کہ دارالعمل ہے) میں کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی ا پے فضل سے اس کا اجر مرتب اور مقرر فر ما کر آخرت کے لیے محفوظ فر ما دیتے ہیں، کیکن مرنے کے بعد جب بیسلسلہ بند ہوجا تا ہے تو بظاہرا جر کا سلسلہ بھی ختم ہوجا تا ہے، مگر چند اعمال ایسے ہیں جن کواگر چہ مرنے والا بذاتِ خود انجام نہیں دے یا تا اس کے باوجود ان اعمال کا اجر وثواب دوام واستمرار کے ساتھ مرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔

ان مين سايك ب:"إِلَّا مِنُ صَدَقَةٍ جَارِيةٍ" صدقة جارية، مطلب بيب كه انسان نے اللہ کا عطا کردہ مال اپنی زندگی میں کسی ایسے خیر و بھلائی کے کام میں لگایا جواس کے بعد بھی باقی رہے،اورلوگ اس سے فائدہ اُٹھاتے رہیں،مثلاً کوئی زمین، جائدا دمسجد، مدرسہ یا نیک کام کے لیے وقف کر دی ، یا یا نی کے بور (Bore) یا کنویں وغیرہ کا انتظام کر دیا ،اسی طرح کسی جگه درخت لگا دیا،اورلوگ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے رہے،تو آئندہ جب تک اس كاصدقهٔ جارىيدوالايدكام باقى رہے گااس كو برابراجرملتار ہے گا، بلكه عاجز كاخيالِ ناتص تو فضل کریم کے پیش نظریہ ہے کہ اگر مرنے والے کا صدقۂ جاریہ والاعمل کسی وجہ سے باقی بھی

73

ترجمہ: اور (بیرمال فئی)ان لوگوں کا بھی حق ہے جوان (مہاجرین وانصار) کے بعدآئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ'اے ہمارے پروردگار! ہماری بھی مغفرت فرمایئے، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جوہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔''

نیز سور ہُ مومن میں عرشِ اللی کے حامل فرشتوں اوراسی مقام مقرب کے دوسرے ملائكه كے متعلق اطلاع دی گئی ہے كہ وہ الله كی شہیج وتحميد كے ساتھ تمام مَومنين اور توابين بلكہ ان کے آباءِ صالحین اور از واج و ذریات تک کے لیے اللہ سے مغفرت ورحمت کی دعائیں اورجہنم سے بچانے اور دخولِ جنت کی التجائیں کرتے رہتے ہیں، ارشاد ہے:

﴿ أَلَّذِيْنَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَغُفِرُونَ لِلَّذِينَ امَنُوا ، رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَّ عِلْمًا فَاغُفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوُا وَ اتَّبَعُوُا سَبِيلُكَ وَ قِهِمُ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۞ (سورة المومن / ٧)

ترجمہ: وہ (فرشتے) جوعش کواٹھائے ہوئے ہیں اور جواس کے گردموجود ہیں، وہ سب اپنے برور دگار کی حمد کے ساتھ اس کی شبیج کرتے رہتے ہیں ، اور اس پرایمان رکھتے ۔ ہیں،اور جوایمان لےآئے ہیںان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں (کہ):اے ہمارے پروردگار! تیری رحمت اورعلم ہر چیز پر حاوی ہے، اس لیے جن لوگوں نے تو بہ کر لی ہے اور تیرے راستے پر چل پڑے ہیں ان کی مجشش فرما دے، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا

﴿ رَبَّناً وَ أَدُخِلُهُمُ جَنَّتِ عَدُنِ الَّتِي وَعَدُتَهُمُ وَ مَنُ صَلَحَ مِنُ ابَائِهِمُ وَ أَزُوا جِهِمُ وَ ذُرِّيَّتِهِمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴿ (سورة المؤمن / ٨)

ترجمه: اوراے ہمارے رب! انہیں ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں داخل فرما جس کا تونے ان سے وعدہ کیا ہے، نیز ان کے ماں باپ اور بیوی بچوں میں سے جونیک ہوں انہیں بھی، یقیناً تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کی حکمت

گلدستهٔ احادیث (۴) 

احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔

### بدئی عبادت کے ذریعہ ایصالِ ثواب:

مثلاً بدنی عبادات واعمال میں دعا واستغفارا یسے اعمال ہیں کہ جن کا پختہ ثبوت بہت ہی آیات واحادیث سے ملتا ہے، منجملہ ان میں ایک جگہ خود رب العالمین نے رحمۃ للعالمين مِلاَيْنِيَةٍ كُوخصوصي خطاب كركے ارشا دفر مايا:

﴿ وَ اسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ (محمد / ٤٩)

ترجمه: اورایخ قصور پر بخشش کی دعا مانگتے رہو،اورمسلمان مردوں اورعورتوں کے گناہ کی بخشش کے لیے بھی ( دعاما نگتے رہو )

واضح ہو کہ حضور عِلا اللہ علی تو معصوم تھ، آپ علاق کا او کی کام ہواہی نہیں، لکین آپ طِین ﷺ کی کسی کسی رائے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیفر مایا ہے کہ وہ آپ کے مقام بلند کے مناسب نہیں تھی ، مثلاً جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آٹ کا فیصلہ، نیز بشری نقاضے ہے بھی بھی آپ طال کے سے نماز کی رکعات میں بھول بھی ہوئی، تو اس قتم کی باتوں کو یہاں قصور ہے تعبیر فرمایا ہے، اور درحقیقت اس میں آپ میں آپ اللہ تھا کی امت کو پیعلیم دی گئی ہے کہ جب آپ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر - جو گناہ بھی نہیں ہیں- استغفار فرماتے ہیں، تو امت کے لوگوں کو تو اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہ پر بدرجہ ُ اولی استغفار کا اہتمام کرنا على سيد ( أسان ترجمهُ قر آن: ١٥٥٣/٣٠) علامهُ فقى مُرتقى عثاني مرظلهُ )

اورسورۂ حشر میں سابقین اوّلین من المہاجرین والانصار کے بعد آنے والے ان مسلمانوں کی بڑی قدرافزائی کے ساتھ تعریف کی گئی ہے جومونین سابقین کے لیےاللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں،ارشادہے:

﴿ وَ الَّذِينَ جَاءُ وُ مِنُ بَعُدِهِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَ لِإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيْمَان ﴾ (سورة الحشر/١٠)

بھی کامل ہے۔

اسى طرح سورة ابرا بيم مين سيرنا ابرا بيم عليه السلام كى بيره عامنقول ہے: ﴿ رَبَّنا اغْفِرُ لِي وَ لِوَ الِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُونُمُ الْحِسَابُ ۞ ﴿ إِبراهيم / ٤١)

ترجمہ: اے ہمارے رب! جس دن حساب قائم ہوگا اس دن میری مغفرت فرمایئے،میرے والدین کی بھی،اوران سب کی بھی جوایمان رکھتے ہیں۔

یہاں پیشبہ ہوسکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزرتو کا فرتھا، پھرآپ نے اس کی مغفرت کی دعا کیسے فرمائی؟ جواب یہ ہے کہ اس کے حق میں مغفرت کا مطلب تو فیق ایمان ہے، جوسب مغفرت ہے ۔اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دعا اس وقت مانگی گئی ہو جب آپ کومشرک باپ کے لیے دعا سے منع نہیں کیا گیا تھا۔

نیزسورهٔ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی بید عاموجود ہے:

﴿ رَبِّ اغُفِرُ لِي وَ لِوَ الدَيَّ وَ لِمَانُ دَخَلَ بَيْتِي مُوَمِنًا وَ لِلمُوْمِنِيُنَ وَ المُؤمِنيُنَ وَ المُؤمِنتِ ﴿ مُعَالِمُ اللَّهُ مُنتِ المُؤمِنتِ ﴿ (سورة نوح / ٢٨)

74

ترجمہ: میرے پروردگار! میری بھی بخشش فرما دیجیے، میرے والدین کی بھی، اور ہراس شخص کی بھی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہواہے، اور تمام مومن مردوں اور عور توں کی بھی۔

علاوہ ازیں قر آنِ کریم نے اولا دکویہ ہدایت دی کہوہ اپنے والدین کے حق میں اس طرح دعا کیا کریں:

﴿ وَ قُلُ رَبِّ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ٥ ﴾ (سورة بني اسرائل / ٢٤)

ترجمہ: اے رب! جس طرح انہوں نے میرے بچین میں مجھے پالا ہے آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے!

اِن آیات سے تمام اہل ایمان خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ ان کے لیے دعا واستغفار کا

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳۸)

ثبوت ملنے کے علاوہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت نوح وابرا ہیم علیہ السلام جیسے پیغمبروں کی سنت ہے، اور خود حضور طالیہ یکھی کواس کا حکم ہے، پھر قرآن کریم کی ان آیاتِ بینات کے علاوہ کئی احادیث ایسی ملتی ہیں جن سے بدنی اعمال وعبادت کے ذریعہ بھی ایصالِ بینات کے علاوہ کئی احادیث ایسی متن زندوں کی مسامی اوراعمال سے مردوں کو نفع پہنچنا ثابت ہوتا ہوا ہوں من ناء اللہ پانی پٹی نے ایسی متعدد حدیثیں اپنی تفسیر میں جمع کر دی ہیں ، مثلاً حضرت انس سے مروی ہے کہ جو شخص قبرستان میں جاکر سورہ کیا ہین پڑھے تو اللہ تعالی مردوں سے عذاب کو واکا کر دیں گے۔ (تفیر مظہری:۳۲۲/۱۳)

ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابواسیڈ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابیؓ نے رحمت عالم طلقی ہے۔ کیا کوئی الیمی صورت رحمت عالم طلقی ہے۔ کیا کوئی الیمی صورت ہے کہ میں اپنے والدین پراحسان کروں؟ آپ طلقی ہے نے فرمایا: چار طریقوں سے تم ان پر احسان کر سکتے ہو: ا-ان کی نما نے جنازہ پڑھنا (دعا واستغفار کرنا) ۲-ان کے وعدوں کو پورا کرنا۔ (الیمی اچھی وصیت جوزندگی کے آخری وقت میں کی گئی یا نصیحت اور نیک مشورہ انہوں نے دیا ہواس پڑمل کرنا) ۲-ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ (ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا) ۲۰ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلدرجی کرنا۔ یہ وہ سلوک ہے جوان کے مرنے کے بعدان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ (ابوداود، ابن ماجو، بحوالہ: گلاسة تقاسی ۲۰۲/۲۰)

اِسی طرح حدیثِ مذکور سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کوقبر میں اس کے اقرباء و اعزاء کی دعاؤں اور ایصالِ تواب کی وجہ سے پہاڑوں کے مانندا جروثواب ملتا ہے، وغیرہ۔ نیز نمازِ جنازہ میں اموات کے لیے دعا واستغفار کرنا اور بعد دفن قبر پر اور اس کے بعد بھی مختلف اوقات میں جیسے قبرستان میں داخل ہوتے وقت اہل قبور کے لیے مغفرت ورحمت کی دعا مانگنا وغیرہ، یہ سب حضور طِلْنَیْجِمْ سے تعلیمًا وعملاً ببطریق تواتر قطعی طور پر ثابت ہے، اور عہدِ رسالت سے آج تک ساری اُمت کا اس پر عمل بھی رہا ہے۔

## مالى عبادت كے ذریعہ ایصالِ تواب:

جہاں تک صدقات اور مالی عبادات کے ذریعہ ایصال ثواب کرنے کی بات ہے تو اس بارے میں بھی متعدد روابیتیں موجود ہیں ، مثلاً صحیحین میں سیدہ عا کشہرضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ'' دربارِ رسالت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میری والدہ احیا نک انتقال کر گئیں اور انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی ہے، کین میرا گمان ہے کہا گرانہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ وخیرات ضرور کرتیں،اب اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ وخیرات کروں تو کیاان کوثواب پہنچ گا؟ آپ طابھیے نے فرمایا:جی بال " (بخارى: ٣٨٦/١، مشكوة المصابيح:١٧٢/باب صدقة المرأة من مال الزوج)

اسی طرح حدیث ِ یاک میں حضرت سعلاً کا ایک واقعہ ہے کہ یہ میں رحمت ِ عالم طِلْقِيَةٍ غزوهُ دومة الجندل كے سلسله ميں مدينه طيبہ سے باہر تھے،حضرت سعد بن عبا دہ بھی آپ میلی کے ساتھ تھے،اسی دوران ان کی والدہ کا جن کا نام عمرہ بتایا جاتا ہے انتقال ہو گیا، روایت میں ہے کہ حضرت سعد اللہ آپ سالن کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کرعرض کرنے لگے:حضور! میری عدم موجودگی میں میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے،تو کیا اگر میں ان کی طرف سے پھے صدقہ کروں توبیان کے لیے نافع ہوگا؟ اس کا تواب ان کو پہنچے گا؟ آپ طِلْنَا ﷺ نے فر مایا: ہاں ،عرض کیا کہ میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میراباغ "صنحراب "میری ماں کی طرف سے صدقہ ہے۔ (بخاری شریف:۱/۳۸۷)

ایک روایت میں ہے کہ حضرت سعد ؓ نے حضور طابقی ﷺ سے دریافت کیا کہ والدہ ماجده كى طرف سے كونسا صدقه افضل موكا؟ آب سِلْهَ عَلَمْ نَفْر مايا: "السماء" يعنى الله كى مخلوق کے لیے یانی کا انظام کردینا،اس پر انہوں نے ایک کنواں تیار کروایا (جوسقایہ آل سعد کے نام مے مشہور ہوا) اور فر مایا: "هذَا لِأُمِّ سَعُدٍ" بیسعد کی مال کے ایصال تواب کے لیے وقفِ عام ہے۔ (نسائی شریف:۱۱۵/۲)

💥 گلدستهٔ احادیث (۴)

اسی طرح عباداتِ مالیہ کے ذریعہ ایصالِ ثواب کا ایک واضح ثبوت وہ متعدد احادیث بھی ہیں جن سے رحمتِ عالم میلی کا پنی آل اور پوری امت کی طرف سے قربانی کرنا ثابت ہوتا ہے، جیسے تیجے مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللّٰدعنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر حضور ﷺ نے ایک اچھے موٹے تازے سینگوں والے مینڈھے کی قربانی فرمائي، اس كوذى كرت وقت فرمايا: "بِسُم الله الله الله مَ تَقَبَّلُ مِن مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مِنُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ. " (صحيح مسلم / كتاب الضحايا)

ظاہر ہے کہ جب آپ میلائی ﷺ نے اپنی آل اورامت کی طرف سے قربانی فرمائی تو اس کا مطلب یہی ہے کہاس کا ثواب اپنی آل اورامت کو بخشا ہے، علاوہ ازیں اس طرح کی اور بھی متعدد روایات ہیں جو مالی عبادات کے ذریعہ ایصال پُواب کے درست ہونے کو بتاتی ہیں،اس لیےصد قات کے ذریعہ ایصال ثواب میں فقہاء کا کوئی اختلاف نہیں۔"وَ لَیُسَ فِیُ الصَّدَقَةِ انْحَتِلَافْ." (الجامع لأحكام القرآن: ١١٥/١٧)

## حج وعمرہ کے ذریعہ ایصالِ ثواب:

رہ گئیں وہ عبادات جو مال اور بدن دونوں سے مرکب ہیں جیسے حج وعمرہ، یہ عبادات بیک وقت بدنی بھی ہیں اور مالی بھی ،ان میں روپیہ پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور محنت و مشقت بھی کرنی پڑتی ہے، چنانچہ دوسروں کی طرف سے حج وعمرہ کی ادائیگی اور حج وعمرہ کے ذر بعه ایصال ثواب پر بھی متعدد حدیثیں مروی ہیں، ازاں جمله ایک تو حضرت بریدہ کی وہ حدیث ہے جو سی منتول ہے کہ ایک عورت نے حاضر خدمت ہو کر چندمسائل حضور عِللهُ اللهِ اللهُ عَنْهَا ؟ قَالَ: عَلَيْ اللهُ عَنْهَا ؟ قَالَ: عَلَيْهُما كُم تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأ حُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ: حُجِّي عَنْهَا . " (مسلم / باب قضاء الصوم عن الميت)

میری والدہ نے بھی جج نہیں کیا، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کرسکتی ہوں؟ آپ طلاق کے فرمایا: ہاں ہم ان کی طرف سے مج کرو۔

ایک اور حدیث جی کے بارے میں صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کہ ایک عورت حاضر خدمت ہوکر کہنے گئی کہ'' میری والدہ نے جی کی نذر مانی تھی الیکن وہ اسے پورا کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئیں، تو کیا میں ان کی طرف سے جی کرسکتی ہوں؟ آپ علی تھے نے فرمایا: کیوں نہیں؟ ضرور کرسکتی ہو، پھر فرمایا: بتاؤ! اگر تمہاری والدہ کے ذمہ کچھ قرض ہوتا تو تم اس کوا دا کرتیں یا نہیں؟ عرض کیا: جی ہاں، تو آپ علی تھا (جی کی صورت میں) اس کو بھی ادا کرو، اللہ یا کہ تو ق کا زیادہ سختی ہے۔''

اس مضمون کی اور بھی روایتیں ہیں جن میں حضور طِلْقَاقِمْ سے معذوروں اورایسے بوڑھوں کے متعلق سوال کیا گیا جو سفراورنقل وحرکت کی طاقت نہیں رکھتے تھے، کہ کیاان کی طرف سے کوئی دوسرا حج وعمرہ ادا کرسکتا ہے؟ تو آپ طِلْقَاقِمَ نے اس کی اِجازت مرحمت فرمائی۔

لیکن حضرات صحابہ گا عام طرزِ عمل میتھا کہ اس سم کے کاموں میں وہ مخلصین اخفاء کوزیادہ پسند فرماتے تھے، یہی وجہ ہے کہ اجتماعی سم کے دینی کاموں کے علاوہ اس طرح کے انفرادی اعمال کی احادیث ان سے زیادہ منقول نہیں ، ایصالِ ثواب بھی ایسا ہی ایک عمل ہے، کہ اس میں اعلان واظہار کے بجائے اخفاء اولی ہے، اس لیے ذخیرہ احادیث میں اس کا شوت کم ماتا ہے، ورنہ عہر صحابہ میں بھی ایصالِ ثواب کا اہتمام تھا، اس لیے جمہورِ امت اس کے صحیح ہونے پر متفق ہیں ، اور حفیہ ، حنابلہ اور ایک قول کے مطابق مالکیہ وسلف ِ صالحین کے خود یک بدنی عبادت کے ذریعے بھی ایصالی ثواب درست ہے۔ (تاموں: ۲۲۲/۲)

# ایصال تواب کے مجم ہونے کی شرطیں:

لہذا ان حقائق سے ایصالِ ثواب کابر حق ہونا ثابت ہوتا ہے، البتہ اس کے صحیح ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں، جن کے بغیر ایصالِ ثواب صحیح نہیں ہوسکتا: (۱)میت صحیح

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

العقیدہ ہو۔اگرمیت صحیح العقیدہ نہیں،مشرک اور کا فر ہے، تو اس کے لیے استغفار اور دعاو ایصالِ ثواب جائز ہی نہیں،ارشادِ باری ہے:

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ امَنُوْ آ أَنْ يَّسْتَغُفِرُوْ الِلْمُشُرِكِيْنَ وَ لَوُ كَانُوْ آ أُولِيُ قُرُبِيْ مِنْ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ۞ (سورة التوبة / ١١٣)

ترجمہ: یہ بات نہ تو کسی نبی کو زیب دیتی ہے اور نہ دوسرے مومنوں کو کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب کہ ان پر بیا بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی لوگ ہیں۔

حضرت ابراہیمؓ کے اپنے والداور حضور ﷺ کے اپنے چچاجناب ابوطالب (جن دونوں کا کفریر خاتمہ ہوا تھاان ) کے لیے دعا واستغفار کرنے پریممانعت آئی۔

ر کا)خودایصالِ ثواب کرنے والا بھی صیح العقیدہ ہو۔اگر ایصالِ ثواب کرنے والا برعقیدہ اور بے ایمان ہے تو قر آنِ کریم میں ہے:

﴿ وَ إِنْ تُوْمِنُوا وَ تَتَّقُوا فَلَكُمُ أَجُرٌ عَظِينٌمٌ ۞ (سورة آل عمران / ١٧٩)

ترجمہ: اگرتم ایمان لاؤگا ورتقو کی اختیار کروگ تواجر عظیم کے حقدار ہوگ۔
اس ہے معلوم ہوا کہ بے ایمان اجر آخرت کا مستحق نہیں ہے، اور جب بے ایمان کو خوداس کے ممل پر (آخرت میں) کوئی اجر نہیں ملنے والا ہے، تو کسی دوسر کے واس کے ممل کا اجر کیسے مل سکتا ہے۔ (۳) جو ممل کیا جائے وہ سے جہو۔ اور شرعی طریقہ کے مطابق اخلاص نیت واتباع سنت کے مطابق ہو، یعنی رسو مات اور خرافات و بدعات سے پاک ہو، آج کل اہل ہوا وہوں نے ایصال ثواب کی بنیاد پر تیجہ، دسواں، چالیسواں اور عرسِ سالانہ وغیرہ مختلف قسم کی بدعات اور نہایت فیجے رسو مات کو گھڑ لیا ہے ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔

لیکن اگر کوئی شخص مذکورہ شرائط کی رعایتوں کے ساتھ ایصالِ ثواب کا اہتمام کرتا ہے، تواگر چہ بیفرض اور واجب نہیں ہے، لیکن بلاشبہ بیجائز بلکہ ایک حد تک ضروری ہے۔

77

## " لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعِي" كَامِطُلب:

اب جہاں تک معتزلہ اور ( دورِ حاضر میں گویاان کی ایک شاخ ) غیر مقلدین کے اس نظرييك بات م كمار شادِ بارى: ﴿ وَ أَنْ لَيُسَ لِلْإِنْسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿ (نَحَمْ ١٣٩) کے بموجب انسان کوصرف اپنی سعی وعمل سے نفع ہوتا ہے، دوسرے کے ممل سے نہیں، اس لیے کسی عمل کا ثواب دوسرے کونہیں پہنچایا جاسکتا۔ تواس سلسلہ میں سب سے پہلی بات توبیہ ہے کہ بیآ یت اینے ظاہری مفہوم میں نہیں ہے؛ کیوں کہ اگر سلامتی فنم کے ساتھ معمولی غورو فکر سے بھی کام لیا جائے تواس سے بیغلط فہمی دور ہوسکتی ہے، یہاں قابل غور بات بیہ ہے کہ آیت میں لفظ" للإنسان " پرجو "ل" ہے،اس کے متعلق دواخمال ہیں: (۱) ملکیت کے لیے ہے۔ (۲) انتفاع کے لیے ہے۔ پہلی صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان صرف! نیی ہی سعی ومحنت اورعمل کا ما لک ومختار ہے، دوسروں کی محنت وسعی اورعمل کا نہوہ ما لک ہے نہ مختار ہے،اوراس میں کسی کواختلاف نہیں،اور جب انسان اپنے عمل وسعی کا مالک ومختار ہے تواس کو بیرق حاصل ہے کہ وہ اپنا کوئی عمل اور چیز کسی دوسرے کو ہدیہ کر دے، ایصالِ تواب میں یہی تو ہوتا ہے،اس اعتبار سے اگریہاں ''ل' کومکیت کے لیے مانتے ہیں تو اِسی آیت ہے گویاایصالِ ثواب کی تائیر ہوتی ہے،اوراہل علم جانتے ہیں کہ''ل'' کااستعمال اکثر ملکیت ہی کے لیے ہوتا ہے،قر آنِ کریم میں بھی اس کا کثر استعال اسی معنیٰ میں ہوا ہے۔

اور اگر دوسری صورت کے مطابق ''ل'' کو انتفاع کے لیے لیا جائے تو اس کا مطلب اور مفادیہ ہوگا کہ''انسان کواپنی ہی سعی وعمل سے نفع ہوتا ہے،اوراسکی اپنی ہی کمائی اس کے کام آتی ہے''، تواس کا مطلب پنہیں کہانسان کواپنے ذاتی عمل کے سواکسی دوسری چیز سے مطلقاً کوئی فائدہ اور نفع پہنچ ہی نہیں سکتا؛ کیوں کہ یہ بات شرعاً وعقلاً ہراعتبار سے غلط ہے، شرعاً تواس لیے کہ مثلاً قرآنِ کریم نے جا بجاانفاق کا حکم دیا، کہیں ترغیبی انداز میں تو کہیں تربیبی انداز میں،جس کا خلاصہ یہی ہے کہتم اپنی کمائی اور مال سے دوسروں کونفع پہنچاؤ،

💢 گلدستهٔ احادیث (۴) 💢 💢 کلدستهٔ احادیث (۴)

بہاسی کا نتیجہ ہے کہا یک شخص محنت کر کے کما تا ہے، اور بہت سوں کو کھلا تا اور صدقہ وخیرات کے ذریعی کنج تا ہے علی ہذا قرآن بتلا تا ہے کہ ایک شخص کے مرجانے سے اس کا مال اس کے ور شہ کو ملتا ہے، اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں جن سے بیثابت ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بھی ایک کی سعی وعمل سے دوسرے کوفائدہ پہنچتا ہے۔اسی طرح دورِ حاضر میں ایک کے خون وغیرہ سے دوسرے کو نفع پہنچنا بھی اس کی واضح نظیر ہے۔ آخرت میں بھی اسی طرح ہوگا کہ ا پنے نیک عمل کے علاوہ رب کریم کی رحمت اور نبی کریم طال کے ان شفاعت سے بہت سے ایمان والول کو بہت کچھ ملے گا۔

اس لیے بینظر یہ کہ کسی انسان کوا بنی سعی وعمل کےعلاوہ کسی دوسری چیز سے کوئی نفع نہیں پنچتا صحیح نہیں ہے،آیت کریمہ میں''ل'' کواگرا نقاع کے لیے مانا جائے تو لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ یہ حصر محض اضافی اور عرفی ہے، یہ نظقی طرز کا حصر حقیقی نہیں ہے، اور اس کا مقصدانسان کی اپنی سعی کے علاوہ جمیع ماسویٰ سے نافعیت کی نفی کرنانہیں، بلکہ خاص طوریر مشرکین کی غلط فہمیوں کو دور کرنا مقصود ہے، جن میں وہ مبتلا تھے اور آج بھی ہیں، مثلاً بنواسرائیل سمجھتے تھے کہ ہم چوں کہ انبیاء کی اولاد ہیں، اس لیے جنت میں تو ہم ہی جائیں گے، اسی طرح عیسائی سمجھتے تھے کہ یبوع مسیح سولی پر چڑھ کر ہم تمام کی طرف سے کفارہ ادا کر چکے، اسی طرح مشرکین عرب کا خیال تھا کہ ہمارے دیوتا وُں کا اللہ سے خاص تعلق ہے، لہذا یہ ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے، آیتِ کریمہ میں اس قتم کے تو ہمات و بے اصل خیالات کی نفی مقصود ہے، اور مطلب صرف بیر ہے کہ اس طرح غلط فہمیوں اور جھوئی امیدوں میں مبتلا نہ رہے کہ ہمارے آباء و اجداد اور پیشواؤں کی وجہ سے ہم نجات یا جائیں گے،اوران کے نیک اعمال ہمیں بھی جنت میں لے جائیں گے، بلکہ تمہارے کفر کی ّ وجه سےان کی نجات اور نیکیوں سے تہمیں کوئی نفع نہ ہوگا۔

حضرت رہیج بن انس سے منقول ہے کہ بی حکم صرف کا فروں کے حق میں ہے،

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: "إِتَّقُوا الْحَرَامَ فِي الْبُنْيَانِ؛ فَإِنَّهُ أَسَاسُ الْخَرَابِ." (مشكو المصابيح: ٤٤٤/كتاب الرقاق/الفصل الثالث، بحواله: يبهقى في شعب الإيمان: ٤٩٣/٧، رقم الحديث: ١٠٧٢٢)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جنابِ محمد رسول اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی

مكان بيايمان كے بعدالله كاعظيم الشان انعام ہے:

اللهرب العزت نے اس فانی دنیا کی مخضرس زندگی کوسکونِ فلبی کے ساتھ گذار نے

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

مسلمانوں کے حق میں نہیں۔ (تفییر مظہری:۳۲۲/۱۲)

حضرت گنگوہی فرماتے تھے کہ'' آیت کریمہ میں سعیِ ایمانی مراد ہے، جو آخرت میں غیر (مومن) کے لیے کارآ مزہیں ہو سکتی کہ ایمان تو کسی کا ہواور نجات کسی اور کی ہوجائے، اور حدیث میں سعیِ عملی مراد ہے جوایک دوسرے کے کام آسکتی ہے۔''(''متاعِ وقت اور کاروانِ علم''/۱۰۳، بحوالہ: پیش لفظ فتاوی دارالعلوم)

لیکن عاجز کے ناقص خیال میں اس کی سب سے بہترین تو جیہ وہ ہے جوامام آلوسی سے بہترین تو جیہ وہ ہے جوامام آلوسی سے منقول ہے کہ انسان کوتن کی حیثیت سے جواجر حاصل ہوگا وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوگا، ورنہ اس کے اپنے عمل پر بہنی ہو، اس کے سواجو تو اب ہوگا وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوگا، ورنہ انسان اصلاً اس کا حقد ارنہیں ہوگا، تو گویا ایصالِ تو اب کی صورت میں اجر و تو اب کا ملنا ہے بھی ربِ کریم کے فضلِ عظیم کی علامت ہے، لہذا کہنے دیجے:

کرلوایصالِ ثواب اللہ کے واسطے 🖈 مرنے کے بعد محتاج ہوجاؤ کے عمل کے واسطے اور

78

بے شک اے مومن! تجھ پر ہے فضل باری ☆ کہ مرنے کے بعد بھی ہے تیرا ثواب جاری اےرب کریم! دارین میں ہمیں بھی فضل عظیم سے نواز دے۔ آمین۔

> ۱۲/ربیجالاول/ ۴۳۳۱ھ مطابق: ۴/جنوری/ ۲۰۱۵ء/ بروز:اتوار

( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

☆.....☆.....☆

حاصل کرو۔

79

معلوم ہواانسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں یہ تین وہ نعمتیں ہیں جوسکونِ زندگی اورسکونِ قلبی کا باعث ہیں، اب جولوگ اپنے گھر میں گھر والی کے ساتھ دات گذار تے ہیں عموماً ان کی زندگی پرسکون ہوا کرتی ہے، لیکن اگر رات بھی ہے، اور گھر والی ساتھ بھی ہے، لیکن گھر نہیں تو واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس اللہ کی بہت سی نعمتیں ہوں، لیکن وہ مکان کی نعمت سے محروم ہو، تو وہ شخص بڑی حد تک سکونِ زندگی اور بعض اوقات تو ایمان ہی سے محروم ہو جو تا ہے، اس لیے بعض بزرگوں نے یہ بجیب بات ارشا دفر مائی کہ "لاً إِنْهُمَانَ لِهُمَانَ لِهِ مَانَ کے بغیرا یمان نہیں، آج بہت سے لوگ مکان کے حصول کے لیے ایمان مگل سودا کر لیتے ہیں، اس لیے ایمان کے بعد (دنیا کی ماد کی نعمتوں میں سے ایک )عظیم تک کا سودا کر لیتے ہیں، اس لیے ایمان کے بعد (دنیا کی ماد کی نعمتوں میں سے ایک )عظیم الشان نعمت ذاتی مکان ہے، خواہ وہ معمولی درجہ کا اور سادہ ہی کیوں نہ ہو۔

# مكان كا پہلا درجہ ''ر ہائش' ہے:

ویسے مکان کے مختف درجات ہیں، چنانچہ حضرت شخ الاسلام علامت تھا فی مخانی مرظلۂ نے اپنے مواعظ (اصلاحی خطبات: ۱۸/۲۲۸) میں حضرت حکیم الامت تھا نوگ کے حوالہ سے مکان کے چار درجات اور ان کے احکام بیان فرمائے، جن میں پہلا درجہ'' رہائش'' کا ہے، لیعنی مکان رہائش کے قابل ہو، قبرستان کی طرح ویران اور پریشان کن نہ ہو، بلکہ ایسا ہوجس میں آدمی اپنے کنبہ کے ساتھ دھوپ، بارش، گرمی، سردی اور موسم کے برے اثر ات سے مفاظت کے ساتھ زندگی گذار سکے، اب بیضرورت کسی ایسے سادہ مکان سے بھی پوری ہوسکتی ہے کہ جس میں نہ پلاسٹر ہونہ رنگ روغن، ایسا سادہ ذاتی مکان بھی اللہ کی نعمت ہی ہے، اور خود حضور اکرم طابق نے کہ مکان بخونہ رنگ روغن، ایسا سادہ تھا، حالاں کہ آپ طابق اگر جا ہے تو عالی شان مکان بنوا سکتے تھے، لیکن آپ طابق نے امت کے غریب ترین فرد کی سطح پر آکر زندگی گذاری، تاکہ آپ طابق کے کہ ہمارے آقا بھی گذاری، تاکہ آپ طابق کے کہ ہمارے آقا بھی

کلدستهُ احادیث (۴) کلدستهُ احادیث (۴)

کے لیے انسان کو تین نعمتوں سے نواز اہے، ان میں ایک عظیم الشان نعمت انسان کا اپنا ذاتی گھر اور مکان بھی ہے۔ مکان انسان کی بنیا دی اور اصلی ضرورت ہے، اس کی اہمیت کا انداز ہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضور ﷺ نے وضو کے درمیان پڑھی جانے والی دعا میں رزق میں برکت سے پہلے مکان میں وسعت کی دعا ما گئی ہے:

"اَللَّهُمَّ اغُفِرُ لِیُ ذَنْبِیُ وَ وَسِّعُ لِیُ فِی دَارِیُ وَ بَارِكُ لِیُ فِی رِزُقِیُ". (عمل اليوم والليلة)
اور بيضرورت كرايه كے يا دوسر ہے كے مكان ميں مقيم ہونے ہے بھی پوری تو ہو
جاتی ہے، لیکن اگر کسی کے پاس اپنا ذاتی عمده ياسا ده مكان ہے تو يقيناً بياس كے ليے الله پاک
كی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہی وجہ ہے كہ قرآنِ كريم ميں حق تعالی نے جہاں اپنی مختلف نعمتوں کو بيان فرما يا وہاں مكان كا بھی تذكره كيا ہے، فرما يا:

﴿ وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ مِنُ بُيُورِتِكُمُ سَكِّنًا ﴾ (سورة النحل / ٨٠)

ترجمه: اورالله نة تهارے ليگروں كوسكون كى جگه بنايا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ مکان بھی اللہ کا وہ عظیم الثان انعام ہے جوسکونِ زندگی کا ۔ ہے۔

سکونِ زندگی کے لیے دوسری نعمت گھر کے ساتھ گھر والی اور بیوی ہے، ارشاد ہے:
﴿ وَ مِنُ الیّہِ أَنْ خَلَقَ لَكُمُ مِّنُ أَنْفُسِكُمُ أَزُوَاجًا لِّتَسُكُنُوا إِلَيْهَا ﴾ (روم / ٢١)

ترجمہ: اور اس کی ایک نشانی ہے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے
بیویاں پیداکیں، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔

پتہ چلا کہ میاں بیوی کواللہ نے ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنایا۔ اور تیسری چیز ہے رات، ارشادِ باری ہے:
﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَّيْلَ لِتَسُكُنُواْ فِيُهِ ﴾ (سورة يونس/٦٧)

ترجمه: الله وه ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، تا کہتم اس میں سکون

ہے، تو یہ عمولی اورادنیٰ درجہ کا قابل رہائش مکان بھی اللّٰد کی نعمت ہی ہے، اس کی قدران سے پوچھوجو بے گھر ہونے کی وجہ سے در در پھرتے ہیں۔

# مكان كادوسرادرجه 'آسائش' ، ہے:

لیکن اگراللہ نے کسی کوسہولت عطافر مائی ہوجس کی وجہ سے وہ اپنے قابل رہائش مکان کوآرام اورآ سائش کے قابل بنانا جا ہتا ہے، تو مکان کا دوسرا درجہ آسائش کا ہے،مطلب یہ ہے کہ مکان کوآرام وراحت کے قابل بنایا جائے ،مثلاً مکان کی حصت ٹین کی ہے، توالیا مکان رہائش کے قابل ضرور ہے، لیکن اس میں بارش میں حبیت ٹیکتی ہے، اور گرمی میں تبتی ہے اس لیے آسائش اور آرام کی غرض سے حصت کو یکا بنا دیا، یا پلاسٹر کے ذریعہ اس کی دیواروں کومزید پختہ کر دیا، تو اس کی بھی اِ جازت ہے، بلکہ عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ اللہ نے جسے سہولت عطاکی ہوا سے جا ہے کہ وہ اپنا اور اہل وعیال کے آرام کا خیال کرتے ہوئے مكان كو قابل آسائش اور پخته ہى بنائے،خواہ تخواہ تكلف سے كام نہ لے؛ كيوں كه قرآن و حدیث میں اہل ایمان کے اتحاد کو' بنیان' سے تشبیہ دی ہے، جس کا مطلب ہے مضبوط عمارت، اورارشادِ باری ہے: ﴿ كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرُصُوصٌ ﴾ (صف / ٤) نيز إرشادِ نبوی ہے: "الُـمُولُمِنُ لِللمُولُمِن كَالْبُنيَان" (مشكوة: ٢٦٤) يعنى ايمان والحاسية اتفاق واتحاديين مضبوط عمارت اور مکان کے مانند ہیں، تواس میں ایک اشارہ پیجی ملتا ہے کہ مکان بھی پختہ اورمضبوط ہونا جاہیے،اور بیکوئی نا جائز نہیں،شرعاً اس کی اجازت ہے کہ مکان قابل آ سائش اورمضبوط بنایا جائے۔اللہ نے اگر اپنے فضل سے کسی کوآ سائش والا مکان عطا فرمایا ہوتو ہیہ قابل رہائش مکان سے برطی نعمت ہے۔

# مكان كاتيسرادرجه، آرائش ، ہے:

حتیٰ کہا گرکوئی شخص اللہ کی عطا کر دہ سہولت اور وسعت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

ہماری طرح سادہ زندگی گذارتے تھے،اس لیےعمدہ مکان بنانا اگر چہ جائز ہے،لیکن سادہ مکان میں زندگی گذاردینا آپ طال کیا کے کا پہندیدہ طریقہ ہے۔

## شام کے گورنر حضرت ابوعبیدہ بن جرائے کا مکان:

اسی وجہ سے بعض صحابۃ تو بالقصد سادہ مکان اینے لیے گنجائش کے باوجود پیند فرماتے تھے، چنانچہ منقول ہے کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سید نافاروقِ اعظم ؓ کے زمانه میں شام کے گورنر تھے؛ کیوں کہاس کے اکثر علاقے ان کی کوشش سے فتح ہوئے تھے، (اِس وقت تو شام چارمما لک میں منقسم ہے، جن میں شام، اُردن، فلسطین اور لبنان ہیں، کیکن اس وقت بیرچاروںمما لک اسلامی ریاست کا ایک صوبہ تھے،اوراس کے گورنر حضرت الوعبيده بن جراحٌ تھے۔)شام كا علاقه برا زرخيز تفااور وہاں مال و دولت كى ريل پيل تھى ، سیدنا فاروقِ اعظمؓ مدینه طیبه میں رہ کرسارے عالم اسلام کی کمان کیا کرتے تھے،ایک مرتبہ معاینہ کے لیے شام کے دورہ پرتشریف لائے ،اس دوران ایک مرتبہ حضرت عمر ٹنے حضرت ابوعبيدةً ہے فرمايا: 'ميں تمہارا مكان ديھنا جا ہتا ہول''، اس خواہش پر حضرت ابوعبيدةً فاروقِ اعظم کوشہرسے باہر لے کرآئے ،اورآ بادی سے باہر جا کر تھجور کے پتوں سے بناہواایک سادہ مکان دکھایا، جس میں بہت ہی مختصر سا سامان تھا، حضرت عمرؓ نے بیہ حالت دلیھی تو آنکھوں میں آنسوآ گئے اور فر مایا:''اے ابوعبیدہ! اللہ کی قشم! دنیا کی اس ریل پیل نے تم کو ذرّہ برابر نہیں بدلا ،تم ویسے ہی ہوجیسے حضور ﷺ کے زمانہ میں تھے،اس دنیا نےتم پر کوئی اثر نہیں وْ اللَّ '' (سيراعلام النبلاء: ١٦/١)

کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں کی کبھی شکایت نہ کرو: (۱) اولاد کے سامنے اپنے ہڑوں کی۔ (۲) غیر کے سامنے اپنے دوست کی۔ (۳) رخصت کرنے کے بعد مہمان کی۔ (۴) اپنی تقدیر کی۔ (۵) ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگل کی۔ یا در کھو! مہنگائی کے اس دور میں اگر کسی کے پاس اپنا ذاتی مکان ہے جس میں وہ اپنے کنبہ کے ساتھ سکون سے رہتا

مکان کو'رہائش' اور' آسائش' سے بڑھ کر' آرائش' کے قابل بنائے ، تو مکان کا تیسرا درجہ
آرائش ہے، اس کا مطلب ہے ہے کہ اپنے مکان کوآرام وراحت کے قابل بنانے کے علاوہ
مناسب طریقہ پرسجاوٹ کر کے اسے خوبصورت بنادیا جائے، تو اس کی بھی رخصت کے درجہ
میں اِجازت ہے، مثلاً ایک شخص نے اپنے رہنے کے قابل مکان تو بنالیا، لیکن اس میں پلاسٹر
میں کیا، یا پلاسٹر بھی کیا، لیکن اس میں رنگ روغن نہیں کیا، تو ایسا مکان اگر چہ قابل رہائش
ہے، اور اس میں فی الجملہ آسائش و آرام کا بھی انتظام ہے، لیکن آرائش اور زیب وزینت کا
اہتمام نہیں، اس لیے دیکھنے میں ذرااچھا نہیں گتا، اب اگر کوئی شخص اللہ کے دیے ہوئے رزقِ
حلال سے اپنے دل کوخوش کرنے کے لیے فضول انہاک اور اشتغال کے بغیر فرنیچر وغیرہ کے
ذریعہ مکان کومناسب درجہ میں خوبصورت بنا لے، تو یہ بھی جائز ہے، بلکہ بیقا بل آرائش مکان

اور صاحبوا یہ در اصل سرکارِ دو عالم علی قیم بانیوں کا صدقہ ہے؛ کیوں کہ آپ علی فی فربانیوں کا صدقہ ہے؛ کیوں کہ آپ علی فوداس سلسلہ میں نہایت سادگی کے ساتھ زندگی بسر فرما کرتشریف لے گئے، کیک امت کے لیے سہولت اور رخصت کے درواز ہے کھول گئے، اللہ اوراس کے رسول علی فیم نے مطالبہ نہیں فرمایا کہ جب تکتم بھی الیہ بختی وسادگی والی زندگی بسر نہیں کرو گے جس طرح حضور علی فیم اور آپ علی فیم کے ساتھ بیس یا و گے، تو یقیناً طرح حضور علی فیم اور آپ علی فیم اور اور علی اور آپ علی فیم نوجاتے ، لیکن قربان جائے حضور علی فیم اس مطالبہ پر برڑے بڑے اولیاء، صوفیاء اور علی اور ہمارے لیے رخصت و سہولت کی سادگی پر! کہ خود تختی وسادگی کے ساتھ زندگی بسر فرما دی ، اور ہمارے لیے رخصت و سہولت پیدا فرما دی ، الہٰ ذاللہ نے اگر کسی کو سہولت و وسعت عطافر مائی ہے اور وہ اپنے رزقِ حلال سے مکان کو قابل آرائش بنا تا ہے ، تو اس کی بھی اجازت ہے۔

### مكانول كى سجاوك علامت ِ قيامت:

البتة اس میں غلو کرنا یا اسراف سے کام لینا ظاہر ہے اس کی اجازت نہیں، اس لیے

💥 گلدستهٔ احادیث (۴)

#### كه حديث ياك كرمطابق بيعلامات قيامت ميس سے ب:

عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهُ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَبُنِيَ النَّاسُ بُيُوتًا يُوَشُّونَها وَشُيَ الْمَرَاحِيلِ." (رواه البخارى في الأدب المفرد/باب البناء، اصلاحي خطبات: ٢٢١/١٨)

ترجمہ: رحمتِ عالم ﷺ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ ایسے گھرنہ بنائیں جن کو وہ ایسے نقش و نگار سے آراستہ کریں گے جیسے نقش و نگار والے کپڑے۔ والے کپڑے۔

لینی قیامت کی علامت بی بھی ہے کہ دیدہ زیب اورخوشمافتم کے نقش ونگاروالے کپڑوں کی طرح مکانوں کو بھی ہجایا جائے گا،علماءِ محدثین فرماتے ہیں کہ مکان کو مزین ومنقش کرنا شرعی حدود میں رہتے ہوئے تو جائز ہے، لیکن آپ علی آپ نے اس کوعلامت قیامت قرار دے کرایک ہلکا سا اشارہ اس طرف فرما دیا کہ یہ بات پسندیدہ نہیں کہ آدمی اپنی دولت و صلاحیت کا بڑا حصہ اسی میں لگا دے اور آخرت سے بے فکر ہوجائے۔

# مكان كاچوتھا درجہ "نمائش" ہے:

81

اگراس نقش و نگاراور آرائش کا مقصد نمائش اور دِکھلا وا ہوتو بیرام ہے، حدیث مذکور میں رحمت دوعالم طلق نے ارشاد فر مایا: " اِتَّفُو اللَّحَرَامَ فِی الْبُنیانِ؛ فَاِنَّهُ أَسَاسُ اللَّحَرَابِ." مکان میں حرام سے بچو؛ کیوں کہ وہ وہرانی کی جڑے۔ شراحِ حدیث کے قول اللّحَرابِ." مکان میں حرام سے بحور جمدے تحت بیان ہوا، یعنی مالِ حرام سے مکان کی تعمیر نہ کرو، یہ چیز دین و دنیا ہر اعتبار سے وہرانی کی جڑ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ مکانوں میں حرام اموراور گناہوں کے ارتکاب سے بچو، یعنی مکان اس لیے نہ بناؤ کہ اس میں فتق و فجور اور گناہ کے جائیں، جیسے دورِ حاضر میں خاص اس مقصد کے لیے کلب فتق و فجور اور گناہ کے جائیں، جیسے دورِ حاضر میں خاص اس مقصد کے لیے کلب (Club) وغیرہ بنائے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ دین و دنیا دونوں اعتبار سے خرابی کی جڑ

تعریف کے بل باندھتا اور زمین وآسان کے قلا بے ملاتا کہ حضورِ والا! آپ کا پیکل بلاشبہ بنظیرو بے مثال ہے۔

مگران میں ایک اللہ کا بندہ ایسا بھی نکل آیا جس نے اس نمائٹی محل میں ایک نہیں،
بلکہ دود وعیب ڈھونڈ نکا لے، عرض کیا: ''بادشاہ کامحل یوں تو بڑا شاندار ہے، مگراس میں دوعیب
بھی ہیں۔'' بادشاہ نے حیرت وغیظ وغضب کے ملے جلے انداز میں پوچھا، تو فرمایا: ''اس کا
ایک عیب تو یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گذرتا جائے گااس کی خوبصورتی اور مضبوطی میں کمی ہوتی
جائے گی، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ ایک دِن دنیا سے اس کا ما لک اسے یوں ہی چھوڑ کر چلا
جائے گا، یعنی یا تو محل کا ما لک نہیں رہے گا، یا پھر محل نہیں رہے گا۔''

سنتے ہی بادشاہ ایک گہرے فکر میں ڈوب گیا، اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئ، خوبصورت محل مٹی کا ڈھیر معلوم ہونے لگا، اسی وقت سچی تو بہ کی اور فکر آخرت ، جنت اور اس کے دائمی محلات وانعامات کے حصول میں مشغول ہوگیا۔ (صدات وعزیمت کے تابندہ نقوش/ص ۱۲۰) حق تعالیٰ ہمیں بھی معصیت سے تو بہ اور فکر آخرت کی دولت سے مالا مال فر ماکر جملہ معاصی ونمائشی امور سے محفوظ فر ماکر ہمار نے تعمیر وتر میم مکان کے تمام مراحل کو آسان فر ماکے ۔ آمین۔

۱/رئیجالاول/۲۳۴ههٔ قبل الجمعه مطابق:۹/جنوری/۲۰۱۵ء(بزم صدیقی)

( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ)

☆.....☆

کلدستهٔ احادیث (۴)

ہے۔ بعض حضرات نے ایک اور مطلب بی بھی مرادلیا ہے کہ تعمیر مکان کا جودرجہ حرام ہے، یعنی نمائش کا، اس سے بچو؛ کیوں کہ مکان کتنا ہی مضبوط بنالیا جائے، بالآخر فنا ہونے والا ہے، جب دنیا کی ہرشی گوفنا ہے تو تمہارا بینمائشی مکان کس شار میں ہے۔ دانائے روم م فرماتے ہیں:

می نما ندور جہاں یک تارِمو ہے کُلُّ شَیْءِ هَالِكَ إِلَّا وَ جُهَةً ترجمہ: دنیا میں ایک بال بھی باقی نہ رہے گا، سوائے الله وحدۂ لاشریک لۂ کی ذات کے ہرچز کوفنا ہے۔

لہذا آ دمی کتنی ہی جاندار اور شاندار عمارت بنا لے، ایک نہ ایک دِن وہ فنا ہو کر ہی رہے گی کسی عربی شاعر نے نہایت نصیحت آ میزاشعار کیے ہیں:

أَلاَ يَا سَاكِنَ الْقَصِرِ المُعَلَّى ۞ سَتُدُفَنُ عَنُ قَرِيْبٍ فِى التُّرَابِ قَلْ يَبْ التُّرَابِ قَلِيُلُ عُمُرُجِعُنَا إِلَىٰ بَيْتِ التُّرَابِ قَلِيُلُ عُمُرُجِعُنَا إِلَىٰ بَيْتِ التُّرَابِ لَلْكَانِ يُبُوا لِلْحَوْتِ وَ ابْنُوا لِلْخَرَابِ لَلْخَرَابِ لَلْخَرَابِ وَ ابْنُوا لِلْخَرَابِ

82

ترجمہ: اےاو نچ محلوں میں رہنے والو! عن قریب مٹی میں فن ہوجاؤگے، دنیا میں ہماری عمریں بہت کم ہیں، ہمارے لوٹنے کی جگہتو قبرہے، روزاندا یک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیاعلان کرتا ہے کہ بچ جنومرنے کے لیے اور عمارت بناؤوریانی کے لیے۔

### تاریخ کاایک عبرت ناک واقعه:

اس سلسله میں تاریخ کا ایک عبرت ناک واقعہ ہے کہ کسی زمانہ میں ایک بادشاہ نے نہایت شاندار نمائش محل تعمیر کرایا، حسن و جمال کے سارے اسباب اور زیبائش و نمائش سے مزین و منقش محل تعمیر ہونے کے بعد جو بھی اس کا نظارہ کرتا بادشاہ کو دارِ تحسین پیش کرتا، اور خود بادشاہ بھی اپنے نمائش محل کے متعلق ہر کسی سے پوچھتار ہتا کہ' محل کیسالگا؟ کوئی عیب یانقص تو اس میں نہیں؟'' اب کسی کی کیا مجال جو اس خوبصور ہے کل میں خامی نکالتا؟ ہرکوئی اس کی

غرض یہ کہانسانی زندگی میں بعض اوقات قرض کی ضرورت بھی پیش آ جاتی ہے،اور شریعتِ مطہرہ کا ایک اہم ترین مقصد رفع حرج یعنی انسان سے نا قابل برداشت حرج اور تنگی کودور کرنا بھی ہے۔

اس لیے کسی جائز مقصد اور ضرورت کے لیے شدید مجبوری کے وقت شریعت نے

گلدستهٔ احادیث (۴) کستهٔ احادیث (۲۵)

# (۱۳) اسلام میں قرض کے احکام

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي هُ رَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: " مَنُ أَخَذَ أَمُوالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَ هَا، أَتْلَفَهُ اللَّهُ عَنُهُ، وَ مَنُ أَخَذَ يُرِيدُ إِتُلافَهَا، أَتْلَفَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. "

(بخاري، مشكواة : ٢٥٢، باب الإفلاس والإنظار)

83

ترجمہ: حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ علیہ خارشاد فر مایا: ''جوخص لوگوں سے (قرض اورا دھار کا) مال ادائیگی کی نیت سے لے اوراس کے لیے کوشش بھی کرے، تو اللہ تعالی اس کی طرف سے ادا فرما دیں گے۔ (قرض کی ادائیگی میں اس کی مدد فر مائیس گے، اورا گروہ دنیا میں ادائیگی کی کوشش کے باوجود ادانہ کر سکا تو آخرت میں اس کی طرف سے ادا فرما کر اس کو سبکدوش فرما دیں گے اور صاحب حق کو راضی کر لیں گے ) اور جو خص کسی سے (بلا ضرورت) مال قرض کے طور پر لے اور پہلے ہی راضی کر لیں گے ) اور جو خص کسی سے (بلا ضرورت) مال قرض کے طور پر لے اور پہلے ہی فرمائیس گے ، نہ اس کی مدد فرمائیس گے ، نہ اس کی مدد فرمائیس گے ، نہ اس کی مدد وریں گے۔'' (نہ اس کی مدد وریں گے ، نہ اس کی درق میں وسعت پیدا فرمائیس گے ، بلکہ اس کے مال ہی کو ہلاک کر دیں گے ، نہ اس کے درق میں وسعت پیدا فرمائیس گے ، بلکہ اس کے مال ہی کو ہلاک کر دیں گے ، نہ اس کے اور قبل عظیم ہوگا۔ العیاذ باللہ العظیم )

چنداخلاقی و قانونی پابندیوں کے ساتھ قرض لینے کی اجازت بھی ہمیں عطا فرمائی، اورخود صاحب شریعت رحمت عالم علی ہے ہے ضرورت کے وقت اپنے ساتھوں بلکہ غیر مسلموں اور یہودیوں سے بھی قرض لیا ہے، پھرادائیگی کے وقت "هَالُ جَازَاءُ الإِحسَانِ إِلَّا الإِحسَانُ " کے اصول پر ق واجب سے زیادہ اور بہتر طریقے سے ادا بھی فرمایا ہے، اور یہی سنت بھی ہے، (بشر طیکہ کسی شرط اور معاہدہ کی بنایر نہ ہو)

## قرض كى حقيقت اور بلاضرورت قرض لينے كى مذمت:

لیکن چوں کہ قرض بذاتِ خود کوئی اچھی چیز بھی نہیں، اس کی وجہ سے بعض اوقات اچھے خاصے تعلقات خراب ہوجاتے ہیں، کیوں کہ قرض کے اصل معنیٰ کاٹنے کے ہیں، اسی لیے قینی کوعر بی میں مقراض کہتے ہیں، کہ وہ کاٹنے کا ذریعہ اور آلہ ہے، اب جوآ دمی قرض یا اُدھار کوئی چیز یار قم لیتا ہے وہ گویا پی آمدنی یا جمع شدہ رقم کا ایک حصہ کاٹ کراس کو دیتا ہے، اور غالبًا اس لیے بھی اس کوقرض کہتے ہیں کہ اگر قرض خواہ اور قرض دار اسلام میں قرض کے جو احکام ہیں ان کی رعایت نہ کریں تو پھر دونوں کے تعلقات کو یہ قرض کاٹ دیتا ہے، اسی لیے میرب المثل مشہور ہے: "اللّٰ قَدرُ ضُ مِقدرا ضُ الْمَحَبَّةِ" (قرض محبت کی تینی ہے) قرض سے بسا اوقات محبت ختم ہوجاتی ہے، اس لیے رحمت عالم طابقی فی مرم چیز سیمجھت سے بسا اوقات محبت ختم ہوجاتی ہے، اس لیے رحمت عالم طابقی فی مرم و چیز سیمجھت سے کہ سوتے وقت اور پنج وقتہ نماز وں کے اخیر میں جن چیز وں سے اللّٰہ کی پناہ ما ملّئے تھے ان میں بطورِ خاص قرض سے آپ علیہ میں خرور پناہ ما ملّئے تھے، فرماتے:

اے اللہ! میں معصیت اور فرض کے بوجھ سے پناہ مانتا ہوں ، عموما فرض دار آدمی کی کیفیت وہی ہوتی ہے جوایک قیدی کی ہوتی ہے ، یعنی جس طرح قیدی میں بلندی، عزت اور آزادی کے بجائے احساسِ کمتری، ذلت اور غلامی کا تصور پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح مقروض میں بھی یہ باتیں پیدا ہوجاتی ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ " صَاحِبُ الدَّیُن مَأْسُورٌ "

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۲۸)

بِدَیْنِهِ" (مشکوۃ: ۲۰۲) قرض دارآ دمی اپنے قرض کا قیدی ہوتا ہے، پھریة رض دِن میں رسوائی اور رات میں بے چینی کا سبب ہے۔ حضرت لقمان ؓ نے فر مایا کہ'' میں نے بہت سے بوجھا ٹھائے؛ لیکن قرض سے زیادہ بھاری کسی چیز کونہ پایا۔'' قرض کی اسی حقیقت کے پیش نظر ہمارے علماء نے فر مایا کہ شریعت نے کسی جائز مقصد اور شدید ضرورت کے وقت جوقرض کی اجازت دی ہے تو وہ اجازت ایسی ہی ہے جیسے کسی مجبور آ دمی کے لیے مردار کھانے کی اجازت، جس طرح انتہائی مجبوری میں بقد رِضرورت ہی اس کی اجازت ہے بالکل اسی طرح انتہائی مجبوری میں بقد رِضرورت حسب وعدہ ادا کرنے کی نیت ہی کے ساتھ قرض لینے کی اجازت ہے۔

# قرض کی ادائیگی کے متعلق نصرتِ الہی کا ایک واقعہ:

پھراس صورت میں اللہ تعالی قرض لینے والے کی نصرت بھی فرماتے ہیں، جیسا کہ حدیث بذکور میں ارشاد ہوا کہ " مَنُ أَخَدَ أَمُوالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَ هَا، أَدَّى اللَّهُ عَنُهُ" عاجز کے ناقص خیال میں اس کا مطلب یہی ہے کہ جو شخص انتہائی مجبوری میں ضروری قرض ادائیگی کی نیت سے لیتا ہے، پھر حسب استطاعت اس کی کوشش بھی کرتا ہے، تو حق تعالی قرض کی ادائیگی میں اس کی بھر پور مد فرماتے ہیں، اس کے لیے رزق میں وسعت کے ساتھ اسباب سہولت پیدا فرما و سے ہیں۔

چنانچہ اس سلسلہ میں بخاری شریف میں ایک واقعہ تین جگہ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک فوقعہ تین جگہ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک فوقت کا اپنے ایک دوست سے اس کا مطالبہ کیا کہ مجھے ایک ہزار درہم قرض چا ہے، میں فلاں وقت تک اپنی ذمہ داری سے اداکر دوں گا، اس پر اس نے کوئی وکیل، فیل اور گواہ طلب کیا، کیوں کہ قرض دینے والے کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ مقروض سے اپنے دیے ہوئے قرض کے لیے کوئی وثیقہ اور اطمینان حاصل کرلے، تاکہ اس کے لیے بی ثبوت یا قرض کی وصول یا بی کا ذریعہ بن سکے،

بیو ثیقه تین طرح کا ہوسکتا ہے: (۱) دستاویز۔ (۲) گفیل۔ (۳) رہن۔

دستاویز سے مرادیہ ہے کہ قرض کے سلسلہ میں کوئی تحریر مرتب کر لی جائے اوراس پر مقروض کی طرف سے وصولی کے دستخط لے لیے جائیں ،اس میں مزید تاکید وتوثیق کے لیے دوگواہوں کے دستخط بھی لیے جاسکتے ہیں،خودقر آن نے بھی اس کی تلقین کی ہے، چنانچے فرمایا: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ (البقره: ٢٤٢)

کفالت سے مراد بیہ ہے کہ مقروض کی طرف سے کوئی شخص اس بات کی ذمہ داری قبول کر لے کہا گرکسی وجہ سے مقروض نے قرض ادانہ کیا تو وہ اس کی ادائیگی کا ذیمہ دار ہوگا۔ اوررہن کا مطلب بیہ ہے کہ قرض دہندہ مقروض ہے کوئی الیبی چیزاینے یاس رکھوالے جس کو بوقت ضرورت فروخت كر ك قرض وصول كرناممكن مو ـ (قاموس الفقه :٣٩٣/٣)

بہر حال! قرض دینے والے نے وثیقہ اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے قرض لینے والے سے فیل اور گواہ کا مطالبہ کیا، تو اس نے کہا کہ اس وقت تو کوئی فیل اور گواہ موجود نہیں ،لہٰدا میں اللّٰد کو گواہ بنا تا ہوں ، وثیقہ کی ان نتیوںصورتوں کی جوتلقین کی گئی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اطمینان حاصل ہو جائے ، اوراسی میں احتیاط بھی ہے، کیکن اگر اس کے بغیر بھی اطمینان حاصل ہوجائے تو پھراس کی ضرورت نہیں ، الغرض جب قرض لینے والے نے اللہ کو گواہ بنانے کی بات کہی تواس پر قرض دینے والامطمئن ہو گیااوراس نے ایک ہزار درہم قرض دے دیے، اور قرض لینے والے نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی، اس کے بعد جب قرض کی ادائیگی کا وقت آیا تو اس کی سچی نیت کی بنا پر اللہ نے اس کا غیبی انتظام اس طرح فرمایا: بات یہ بیش آئی کہ جس وقت ہوا ہے دوست کا قرض ادا کرنے کی نیت سے چلا تو راستے میں سمندر پڑتا تھا،اورا تفاق سے ان دِنوں اس میں بہت زور کا طوفان تھا،جس کی وجہ ہے میشخص بڑا فکرمند ہوا، بالآخراس کے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی ،اس نے قریب میں پڑی ہوئی ایک کٹڑی کاصندوق بنا کراس میں ایک ہزار درہم رکھ دیے،اور ساتھ ہی ایک

💢 گلدستهٔ احادیث (۴) 💢 🔀

رقعہ میں پہلکھ دیا کہ عزیزم! میں حسبِ وعدہ تمہارا قرض ادا کرنے کے لیے گھر سے چلا، تو سمندر میں طوفان تھا، اور کسی طرح آپ تک آناممکن ندر ہا، توجس خدا کو گواہ بنا کر میں نے تم سے قرض لیا تھااسی کے بھروسہ پریہ ہزار درہم تم تک پہنچا تا ہوں ، پھراس نیت کے ساتھ اس نے پیصندوق سمندر میں ڈال دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے بیہ ہزار درہم پہنچا دیے تو فنہا، ورنه میں بعد میں ادا کر دوں گا۔

دوسری طرف قرض دہندہ اپنے مقروض کا وقت پر انتظار کرنے لگا،اسی سلسلہ میں جب وہ سمندر کے کنارے گیا تو وہاں کشتی کے بجائے لکڑی کے صندوق کودیکھا،اس نے اپنی ضرورت میں کام لانے کے خیال سے سمندر سے وہ صندوق اٹھالیا، گھر لا کر جب اسے کھولاتو ہزار درہم اور رقعہ کو پایا، تب اسے یقین آگیا کہ میرے مقروض نے اللہ تعالی کو گواہ بنا کر قرض لیاتھا، پھرختی المقدوراس کی ادائیگی کی کوشش کی ،تواللہ تعالیٰ نے اس کی نیبی مد دفر مادی۔

## قرض ادا کرنا فرض ہے:

85

اسی کو حدیث میں فرمایا کہ جو شخص بونت ِ ضرورت ادائیگی کی نیت سے قرض لیتا ہے، تو پھراللہ تعالیٰ اس کی مد دفر ماتے ہیں، جس کی ایک شکل توبیہ ہوتی ہے کہ یا تو دنیا ہی میں قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کردیے جاتے ہیں، ورنہ قیامت کے دِن اس کی طرف سے صاحبِ حِنْ كوراضي كرديا جائے گا۔اس كے برخلاف جو خض قرض ادا كرنے كى نيت ہى نہيں ركمتا" وَمَنُ أَخَذَ يُرِيدُ إِتُلاَفَهَا" اس نه مال و وبان كي نيت سه بي قرض ليا به ، توبيا يك طرح ظلم بى ہے، جس كى نحوست حديث مذكور ميں بيان فرمائى كه " أَتَلَفَهُ اللهُ عَلَيهِ" الله اس کے مال کوضا کع کر دے گا،اس کے مال سے برکت ختم ہوجائے گی،اوریہ چیزاس کے لیے دارین میں رسوائی و بربادی کا سبب بن جائے گی،اس لیےصاحبو!اگر مرض کا علاج ضروری ہے تو قرض کی ادائیگی بھی ضروری ہے، اور جیسے فرض ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح قرض ادا کرنا بھی فرض ہے، جس کی ادائیگی کے لیے مناسب تدبیر اور کوشش کے علاوہ

آخری درجہ یہ ہے کہ قرض کی مدت متعین کر کے اطمینان حاصل کرنے کے بعد سود کے بغیر قرض دیں، یہ بھی نیکی میں تعاون ہی کی ایک شکل ہے۔ (بشر طیکہ بے مقصد یا معصیت کے لیے قرض نہ لیا جائے) حدیث پاک کے مطابق اس پر بھی صدقہ کا بلکہ بعض اوقات صدقہ سے زیادہ ثواب ماتا ہے۔

چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم سے نافیکی فرماتے ہیں کہ میں نے شب معراج میں جنت کے دروازہ پر بید کھا ہوا دیکھا کہ صدقہ کا تواب تو دس گنا ہے، مگر قرض کا تواب اٹھارہ گنا ہے، تو میں نے حضرت جرئیل علیہ السلام سے پوچھا کہ قرض صدقہ سے افضل کیوں ہے؟ تو جرئیل امین علیہ السلام نے کہا: سائل (جس کوصدقہ دیاجا تا ہے وہ) اس حالت میں بھی سوال کرتا ہے اور صدقہ لیتا ہے جب کہ اس کے پاس پچھ ہو، (لیکن عموماً) قرض مانگنے والا قرض اُسی وقت مانگنا ہے جب وہ محتاج ہوتا ہے۔ (ابن ماجہ: ۱۱/۲، اس روایت کی سند میں خالد بن بیزید ہیں، جن کو متعدد محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ قاموس: مراحہ کی سند میں خالد بن بیزید ہیں، جن کو متعدد محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ قاموس:

مفکراسلام حضرت مولا نامحر منظور نعمانی فرماتے ہیں کہ بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک غریب مگر شریف وعفیف بندہ انتہائی حاجت مند اور اضطرار کی حالت میں ہوتا ہے، کیان وہ نہ کسی سے سوال کرتا ہے، نہ صدقہ وخیرات لینے کے لیے اس کا دل آ مادہ ہوتا ہے، ہاں، وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے قرض چاہتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کوقرض دینا صدقہ سے افضل ہوگا۔ (معارف الحدیث: ک/۹)

### مقروض کومہلت دینے یا معاف کرنے کی فضیلت:

86

پھر قرض دینے کے بعد مقروض اسے ادانہ کر سکے، تو اسے مہلت دینے یا اگروہ زیادہ محتاج ہوجائے تو کچھ قرض یا اللہ اگر وسعت دیں تو سارا قرض معاف کرنے کی بڑی زبردست فضیلت قرآن وحدیث میں وارد ہوئی ہے،ار شادِ باری ہے:

کلاستهٔ احادیث (۴)

حضور طَالِيَّا يَامُ كَا لَقِين كرده بيدعا بهي بهت مفيد ب:

" اَللَّهُمَّ اكُفِنِي بِحَلَالِكَ عَنُ حَرَامِكَ وَ أَغُنِنِي بِفَضُلِكَ عَمَّنُ سِوَاكَ." (ترمذی:۲۱۹) مشكوة المصابيح: ۲۱٦)

اگر پہاڑوں کے برابر قرض بھی ہوگا تو ان شاء اللہ اس ترتیب پر عمل کرنے سے ادا ہوجائے گا۔علاوہ ازیں اجتناب عن المعاصی اور اہتمام تو بہوا ستعفار بھی رزق میں برکت اور اداءِ قرض میں آسانی کے اسباب ہیں۔

### قرض دینے کی فضیلت:

یہ دوہ اسلامی احکام ہیں جن کا تعلق قرض لینے والے سے ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ بلاضر ورت قرض لینا اچھی بات نہیں، البتہ بوقت ِضر ورت بقد رِضر ورت ادائیگی کی نیت کے ساتھ قرض لینے کی اجازت ہے، اس کے بعد جوقرض دار حسب استطاعت کوشش کرتا ہے اس کی من جانب اللہ مدد کی جاتی ہے، اسلام نے ایک طرف جہال مقروض کو ان احکام کا پابند کیا وہاں آسودہ حال لوگوں کو بھی اس بات کی ترغیب دی کہ وہ ضرورت مندوں اور غریبوں کی معاشی ضرورت وحاجت کا خود ہی خیال رکھیں، پھر یہ لوگ اپنی واقعی ضرورت و حاجت کا خود ہی خیال رکھیں، پھر یہ لوگ اپنی واقعی ضرورت و حاجت کا خود ہی خیال رکھیں ، پھر سے لوگ اپنی وقعی ضرورت و بابت کی تربیدان کی مدد کریں، اگر کسی وجہ سے یہ آسان نہ ہوتو قرض حسنہ کے طور پر پچھ مال دے دیں، قرضِ حسنہ وہ قرض ہے جس میں تین با تیں نہ ہون (۳) اظہارِ احسان نہ ہو۔

قرآنِ پاک میس تق تعالی نے اس کی ترغیب دیتے ہوئے ارشا دفر مایا: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقُرِضُ اللَّهَ قَرُضًا حَسَنًا ﴾ (البقرة: ٢٤٥)

کون ہے جواللہ کوا چھے طریقے پر قرض دے، اور اللہ تعالیٰ کوقرض دیئے سے مراد اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرنا ہے، جس میں غریبوں کی امداد بھی داخل ہے۔ (آسان ترجمۂ قرآن: /۱۵۴/)

# (۱۵) سود کی نناه کاریاں

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : الرِّبَا سَبُعُونَ جُزُءًا ، أَيْسَرُهَا أَنْ يَنُكِحَ الرَّجُلُ أُمَّةً. (ابن ماجه/ص:١٦٤، مشكوة/ص:٢٤٦، باب الربا/ الفصل الثالث)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمتِ عالم طِلْقَیَمِ نے ارشاد فر مایا کہ ''سود (کی برائیوں) کے ستر (۱۷۰ درجہ ہیں، جن میں سب سے ادنی درجہ ایسا گھناونا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔'' (العیاذ باللہ العظیم)

## تمهيد:

87

الله رب العزت نے انسان کواپنی بقاوحفاظت بلکہ عبادت واطاعت سب ہی میں دنیوی ضروریات کا تکمیل کا ایک بہترین وسیلہ اور دینی و دنیوی ضروریات کی تکمیل کا ایک بہترین وسیلہ اور ذریعہ مال کو بنایا ہے، اس لیے مال کے متعلق ایک حکم تو بیہ ہے کہ حلال طریقہ سے کماؤ، اور دوسراحکم بیدیا کہ مال کی حفاظت کرو، چنانچے فرمایا:

﴿ وَ لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ أُمُوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمُ قِيامًا ﴾ (النساء:٥)

گلاستهٔ اعادیث (۴) گلاستهٔ اعادیث (۴)

﴿ وَ إِنْ كَانَ ذُو عُسُرَ وَ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴿ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنتُمُ تَعُلَمُونَ۞ (البقرة: ٢٨٠)

ترجمہ: اوراگرکوئی تنگدست (قرض دار) ہوتواس کاہاتھ کھلنے (کشادگی) تک مہلت دینی چاہیے، اوراگر بالکل معاف (صدقه) ہی کر دو، تو بهتمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اگرتم جانتے ہو۔

اس کی بہتری کا اندازہ قیامت میں ہوگا،حدیثِ پاک میں واردہے:

عَنُ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْكَ يَقُولُ: مَنُ أَنْظَرَ مُعُسِرًا، أَوُ وَضَعَ عَنْهُ، أَنْجَاهُ اللَّهُ مِنُ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (رواه مسلم، مشكوة/ص:٢٥١)

ترجمہ: جس شخص نے کسی غریب تنگدست کومہلت دی، یا (اپنے قرض کا پچھ حصہ یا مکمل ہی) معاف کر دیا، تو اللہ تعالی اس کو قیامت کے دِن کی تکلیفوں اور شختیوں سے نجات عطافر مائے گا۔اللہ تعالیٰ ہم تمام کوتو فیق عمل سے نواز ہے۔ آمین یارب العالمین۔

۲۱/رمضان المبارك/ ۱۳۳۷ه مطابق:۴/ جولا ئی/۲۰۱۵ء/ بروز: سنیچر، بزم صدیقی ، برودا)

( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ)

☆.....☆

حديثِ باك واردب: "فَمَنُ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدُ أَرُبِي". (مسلم، مشكوة:٢٢٨)

يزياده لينايا اس كامطالبه كرنا سود ب، ايك دوسرى حديث مين فرمايا: "كُلُّ قَرُضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِباً" (السنن الكبرى للبيهقى: ٥٧٣/٥/باب كل قرض .....الخ)

''ہر وہ قرض جس پرکسی بھی طرح کا نفع حاصل کیا جائے وہ بھی سود میں شامل ہے۔'' اس سلسلہ میں حضرت اما منا العلام امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت کی احتیاط اور تقویٰ کا بیعالم تھا کہ آپ نے جس شخص کوقرض دیا ہوتا اس کی دیوار کے سابیہ میں کھڑے رہنا بھی گوارانہ فرماتے ، تاکہ قرضدار کی کسی چیز سے انتفاع نہ ہوجائے ، جوکہ شرعاً ممنوع ہے۔

### سود کی ممانعت:

88

## سود کی ہلا کت:

سود کی تباہی کودوسری آیت میں اس طرح بیان فرمایا کہ: ﴿ يَـمُـحَقُ اللّٰهُ الرِّبوا وَ يُسرُبِي وَ اللّٰهُ الرِّبوا وَ يُسرُبِي الصَّدَقْتِ ﴾ (البقرة: ٢٧٦) الله تعالی سودکومٹا تا اور صدقات کو بڑھا تا ہے، سود سے منع کرتا اور صدقات کا حکم کرتا ہے، کیوں کہ سود میں غریبوں اور مجبوروں سے ناحق مال لے کر

کلدستهٔ اعادیث (۴) کلدستهٔ اعادیث (۴)

"اموال کوالله اورناسمجھوں اورنا دانوں کواپنے اموال مت دو، (کیوں کہان ہی) اموال کوالله نے تہمارے لیے زندگی گذار نے کا ذریعہ بنایا ہے۔ "تمہاری بہت سے دینی و دنیوی ضروریات اس سے وابستہ ہیں، لہذا جس طرح اعمال کی حفاظت مطلوب اور ضروری ہے اسی طرح اموال کی حفاظت بھی مطلوب ہے، اور مال خواہ اپنا ہو یا کسی اور کا، اسے ہر گز ضائع نہیں کرنا چھی جائز نہیں، حدیث پاک میں مروی ہے:

عَنِ الْـمُغِيرَةِ \_ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ عُقُوقَ اللّٰهَ عَلَىٰ اللّهَ عَنْهُ وَهَاتِ وَ كَرِهَ لَكُمُ قِيْلَ وَ قَالَ وَ كَثُرَةَ السُّوَّالِ وَ إِضَاعَةَ الْمَالِ. (بخارى: ١ / ٤ ٢ ٣، مشكوة: ٩ ١ ٤، باب البر والصلة)

اللدرب العزت نے (دینی، دنیوی اوراُ خروی تباہ کاریوں سے تہہیں بچانے کے لیے) جن چیزوں کو حرام قرار دیاوہ یہ ہیں: ماؤں کو تکلیف دینا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، بخل کرنا، (یابلاکسی شرعی مجبوری کے لوگوں سے اپنے لیے سوال کرنا، یا پھر حقد ارکواس کے حق سے محروم رکھنا) اور زیادہ سوال کرنا، اورایئے اموال کوضائع کرنا۔

چوں کہ مالِ حلال کوضائع کرنا بھی حرام ہے، اِسی لیے شریعت میں ان تمام صورتوں کو بھی حرام قرار دیا جن میں اپنایا دوسرے کا مال ضائع اور تباہ ہوتا ہو، من جملہ ان میں سے ایک صورت سود کی بھی ہے، جوآمدنی کے حرام ذارئع میں سب سے بدترین ذریعہ ہے۔

### سود کی حقیقت :

سود کی حقیقت سے ہے کہ جب ایک ہی جنس کی چیزوں کا نبادلہ ہو، جیسے روپیہ کا روپیہ سے، سونے کا سونے سے اور چاول کا چاول سے، وغیرہ، تو اس وقت اس شرط پر معاملہ کیا جائے کہ ایک طرف سے مقدار زیادہ ہوگی اور دوسری طرف سے کم، مثلاً ایک لا کھرو پئے دیے جائیں اور بعد میں ایک لا کھ دس ہزار روپئے وصول کیے جائیں، اس کے بارے میں

کلاستهٔ اعادیث (۴) کلاستهٔ اعادیث (۸)

راحت وعزت سے محروم رہتا ہے جو دولت کا اصل مقصد اور ثمرہ ہے، اس کے علاوہ بعض اوقات تو اس کی زندگی میں یا اس کے بعد کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے جس سے سارا حساب برابر ہوجاتا ہے، اور بھی بھی تو وہ کروڑ پتی سے روڈ پتی بن جاتا ہے، اسی لیے حدیث پاک

عَنِ ابُنِ مَسُعُودٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : "إِنَّ الرِّبَا وَ إِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلِّ". (ابن ماجه، مسند أحمد، مشكوة: ٢٤٦)

سودسے حاصل ہونے والا مال خواہ کتنا ہی زیادہ ہوجائے ،مگراس کامال اورآ خری انجام قلت اور ہلاکت ہے۔ بقولِ شاعر:

تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکثی کرے گی 🖈 جوشاخ نازک پر آشیانہ بنے گا، ناپا کدار ہوگا

### سود کی مذمت:

سود کی ان ہی تباہ کاریوں کے سبب ہر مہذب مذہب اور ساج نے ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے اس کی مثال دنیا کے کسی مذہب اور قانون میں نہیں ملتی، قر آنِ کریم کی کم از کم سات آیات اور چالیس سے زائدا حادیثِ مبارکہ میں اس کی ممانعت و مذمت آئی ہے، بلکہ گفروشرک کے بعد جس گناہ کی سب سے زیادہ مذمت بیان ہوئی وہ سود ہی ہے، مثلاً ایک حدیثِ پاک میں ارشاد ہے:

عَنُ عَبُدِاللّهِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ المَلاَئِكَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ : دِرُهُمُ رِباً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَ هُو يَعُلَمُ أَشَدُّ مِنُ سِتَّةٍ وَ تَلاَثِينَ زِنْيةً. (رواه أحمد، مشكواة: ٢٤٦) جان بوجه كرسودكا ايك درجم كهانا، مطلب بيه كهسودكي معمولي رقم بهي اپنه استعال مين لانا چيتيس مرتبزنا كرنے سے زياده براہے، اور حديثِ فدكور مين تو يہاں تك ارشاد مواكه "الرِّبَا سَبُعُونَ جُزُءًا، أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّةً." سودخوري كي تباه

کلدستهٔ اعادیث (۴)

امیروں اور مالداروں کو دیا جاتا ہے، اس لیے اس میں بظاہر وقتی اور عارضی طور پرامیروں کا ذاتی فائدہ ہوتا ہے، جب کہ صدقات ذاتی فائدہ ہوتا ہے، جب کہ صدقات میں امیروں اور مالداروں سے مال لے کرغریبوں اور مجبوروں کو دیا جاتا ہے، اس لیے اس میں سماج کے غریبوں کا فائدہ ہے، کیکن امیروں کا نقصان بھی نہیں ہوتا، اس لیے سود کے مقابلہ میں صدقات والی شکل ہی بہتر ہے، پھر سود میں ہمدردی کا جذبہ ہی ختم ہوجاتا ہے، جب کہ صدقہ میں بیجذبہ بیدار ہوتا ہے۔

### ایک داقعه:

اس کا اندازہ ایک واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے کہ ہولینڈ میں ایک بوڑھاشخص اپنی بیٹی کے گھر آیا اور وہاں قیام کی خواہش ظاہر کی ، تو بیٹی نے صاف انکار کر دیا ، جب باپ نے اصرار کیا تو بیٹی نے صاف انکار کر دیا ، جب باپ نے اصرار کیا تو بیٹی نے اسے مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا ، لوگوں نے جب بیٹی کو ملامت کی تواس نے بتایا کہ پچھ عرصہ پہلے مجھے بیسیوں کی سخت ضرورت پیش آئی ، باپ سے مطالبہ کیا تواس نے با قاعدہ شرح سود طے کر کے مجھے رقم دی ، اور اصل مال کے ساتھ سود بھی وصول کیا ، پھر میں اس کے ساتھ سود طے کر کے مجھے رقم دی ، اور اصل مال کے ساتھ سود بھی وصول کیا ، پھر میں اس کے ساتھ کیسے ہمدر دی کروں ؟ (کتابوں کی درسگاہ میں اس) ۔ اللہ کا میں اس کے ساتھ کے ساتھ کیا کہ کو بیٹھ کی کے ساتھ کیا کہ کو بیٹھ کی کہ درسگاہ میں اس کے ساتھ کے ساتھ کی کہ کو بیٹھ کی کہ کو بیٹھ کی کی کو بیٹھ کی کو بیٹھ کی کو بیٹھ کی کہ کی کو بیٹھ کی کی کو بیٹھ کی کو بی

تو واقعہ یہی ہے کہ سود میں دینی ، دینوی اوراُ خروی اعتبار سے ہلاکت ہے، جب کہ صدقات میں برکات ہیں ،اس کا صحح اندازہ اور حقیقی مشاہدہ تو مرنے کے بعد ہی ہوگا، جہاں کے تعلق ہے دنیوی زندگی کا ، تو صرف ظاہر کی آنکھوں سے دیکھنے والوں کوسود سے مال بڑھتا ہوا اور صدقات سے گھٹتا ہوا نظر آتا ہے ، کین اللہ تعالی نے جن کو حقائق دیکھنے والی نگا ہیں عطا فرمائی ہیں انہیں اس بات پر پورایقین ہے کہ صدقات میں برکات اور سود میں ہلاکت ہے ، بسااوقات تو صدقہ کرنے والوں کے مال میں ایسی برکات ہوتی ہیں کہ وہ نسلوں تک باقی رہتی ہیں ، اور ایسے لوگ آفتوں اور ہلاکتوں سے محفوظ رہتے ہیں ، جب کہ سود خور اپنے مال میں اضافہ کرکے وقت کا قارون ہی کیوں نہ بن جائے ، لیکن بیہ بات یقینی ہے کہ وہ اس حقیقی اضافہ کرکے وقت کا قارون ہی کیوں نہ بن جائے ، لیکن بیہ بات یقینی ہے کہ وہ اس حقیقی

محبت نے بہت سے لوگوں کواس قدرا ندھا کر دیا کہ انہیں سود میں اپنا ذاتی ، ظاہری اور عارضی فائدہ تو نظر آتا ہے، لیکن اس کی ساجی و دنیوی اور دینی واخروی دائی تباہ کاریاں نظر نہیں آتیں ، جس کی وجہ سے سود کا چلن عام ہوگیا ، اس وقت پوری دنیا کی معیشت اور تجارت میں سوداتنی شدت اور عمومیت کے ساتھ سرایت کر گیا ہے کہ بقول محقق اسلام حضرت مولا نامجہ منظور نعما ٹی "دکسی کاروباری سلسلہ کا اس سے محفوظ رہنا آتنا ہی مشکل ہوگیا جتنا جنگل کے کسی درخت کا ہوا سے محفوظ رہنا ۔' (معارف الحدیث: اللہ 1)

#### حدیثِ یاک میں اسی زمانہ کے متعلق فرمایا گیا:

90

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ عَنُ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَى قَالَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبُقْلَى أَحَدُ إِلَّا اكِلَ الرِّبَا، فَإِنْ لَمُ يَأْكُلُهُ أَصَابَةً مِنُ بُخَارِه، وَ يُرُوى "مِنُ غُبَارِه." (أبوداؤد، نسائى، ابن ماجه، مشكوة المصابيح: ٢٤٥)

ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں سود کھانے اور استعال کرنے سے کوئی نہیں بچگا،
اگر وہ سود استعال نہ بھی کرتا ہوگا تو اس کے بخارات واٹر ات سے تو ہر گر محفوظ نہ رہ سکے گا،
اس کا غبار ضروراس کو پنچے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شریف آ دمی خود تو سود استعال نہیں کر سے
گا، مگر اس کی عمومیت کی وجہ سے کہیں نہ کہیں سودی معاملہ میں جانے انجانے میں مبتلا ہو
جائے گا، حضور پاک طافی کے اسی ارشاد کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ حلال کمانے والوں کی
تخواہیں بھی سودی کا روبار کے اداروں اور بینکوں سے ہوکر یعنی حرام مال کے ساتھ مل کر آتی
ہیں، صاحبو! یہی وجہ ہے کہ اب حلال اموال میں بھی وہ برکات نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتی
تعیس، دانائی ودینداری کا تقاضہ یہی ہے کہ سودی معاملات سے ممل طور پراحتیا ط کی جائے،
کیوں کہ جولوگ اس کی ان تباہ کاریوں کے باوجود بازنہ آئیں تو ان کے لیے اللہ اور اس کے
رسول ﷺ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ اللہ کی پناہ!

گلدستهٔ احادیث (۴)

کار یوں کے ستر درجے ہیں، ان میں سب سے ادنی درجہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، زنا کاری تو ویسے ہی دینی، دنیوی، ساجی اور اخروی اعتبار سے تباہ کاری کا ذریعہ ہے، پھر اگر کوئی نجس الفطرت اپنی حقیقی ماں کے ساتھ اس بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس کی تباہ کاریوں کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن احادیثِ مبارکہ میں سود کی تباہ کاریوں کو اس سے زیادہ بتایا گیا، ایک اور حدیثِ یاک میں ارشاد ہے:

عَنُ أَبِي هُ مَرَيُ رَقَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ أَتَيْتُ لَيُلَةَ أُسُرِي بِي عَلَى قَوْمِ بُطُونُهُمُ كَالبُيُوتِ فِيهَا الحَيَّاتُ، تُرى مِنُ خَارِج بُطُونِهِم، فَقُلْتُ: مَنُ هُؤُلَاءِ؟ يَا جِبُرَئِيلُ !قَالَ: هُؤُلاءٍ أَكَلَةُ الرِّبَا. (مسند أحمد، ابن ماجه، مشكوة المصابيح: ٢٤٦)

شبِ معراج میں رحمت عالم علی ہے۔ اور دوزخ کے بعض مناظر بھی دکھائے گئے، تاکہ خود اللہ مشاہدہ کرایا گیا، اسی ضمن میں جنت اور دوزخ کے بعض مناظر بھی دکھائے گئے، تاکہ خود آپ علی ہے۔ اور آپ علی ہے۔ اور آپ علی ہے۔ اور آپ علی ہے۔ آپ خوالی کوحل الیقین کے بعد عین الیقین کا مقام بھی حاصل ہوجائے، اور آپ علی ہے۔ اپنے ذاتی مشاہدہ کی بنا پر بھی لوگوں کوعذاب و تواب سے آگاہ کر سکیں، اس سلسلہ میں آپ علی شاہدہ نے ایک منظر ہے بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ گھروں کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور ان میں سانپ بھرے پڑے ہیں، جود کھنے والوں کو باہر ہی سے نظر آرہے ہیں، حضورا کرم علی ایک میں دیا تا ہا کہ بیسودخور ہیں، جواس در دناک عذاب میں مبتلا کے گئے ہیں۔

اس بنا پر عاجز کا خیالِ ناقص یہی ہے کہ سود کا ایک روپیہ جہنم کے ایک ایک سانپ کی طرح ہے، اور سود کا ایک روپیہ بھی اپنے استعمال میں لا نااتنا ہی خطرناک ہے جتنا اپنے پیٹ میں جہنم کے سانپ کوڈالنااور پالنا۔

### سود کی عمومیت:

کیکن افسوس....صد افسوس! سود کی اس قدر سخت ندمت کے باوجود آج مال کی

ارشادِر بانی ہے:

﴿ فَإِنْ لَمُ تَفُعَلُوا فَاذَنُوا بِحَرُبٍ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ﴾ (البقرة: ٢٧٩)

ترجمہ: (سودکی اتنی شدید مند منامنے آنے کے باوجود) پھر بھی تم اگر ایسانہ کروگے (سودسے بازنہ آؤگے) تو اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے اعلانِ جنگ سن لو۔

علا مِحققین فرماتے ہیں کہ گفراور شرک کے بعد دوگناہ اسے خطرناک ہیں جن کے بارے میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کا ارتکاب کرنے والوں کو اعلانِ جنگ سناتا ہوں ، ان میں سے ایک گناہ تو یہی سود خوری کا ہے، جس کے بارے میں آیت کریمہ میں اعلانِ جنگ کیا گیا، اور دوسرا گناہ اولیاء اللہ سے دشمنی کا ہے، جس کے بارے میں حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ "مَنُ عَالی لِیُ وَلِیًّا فَقَدُ اذَنْتُهُ بالحَرُب."

(بخارى شريف، مشكواة المصابيح: ١٩٧، حديث قدسي نمبر: ٧)

جس شخص نے میرے سی ولی سے دشمنی کی وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ بدشمتی سے بید دونوں گناہ امت میں بہت زیادہ رواج پا گئے ہیں، ظاہر ہے کہ الی صورت میں امت ساجی و معاشی اور دینی و دنیوی تباہ کاریوں سے کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل اللہ سے سیحے تعلق قائم کیا جائے، تا کہ ان کی تربیت اور صحبت کی برکت سے جملہ معاصی سے ہم محفوظ رہ سکیں، یا کم از کم تا بب ہوجا کیں۔

الله تعالی اپنے کرم سے ہمیں اپنی مرضیات پر چلائے اور جملہ معاصی سے محفوظ فرمائے۔ آمین یارب العالمین۔

> ۰۱/رمضان المبارك/۲۳۳۱ه مطابق: ۱۲/جون/۲۰۱۵ء، بزم صديقی ،بر<sup>و</sup>ودا

( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

# (۱۲) شراب و دیگرمنشیات کی مدمت اورنقصانات

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : كُلُّ مُسُكِرٍ خَمَرٌ، وَ مُنُ شَرِبَ الخَمُرَ فِي الدُّنيَا، فَمَاتَ وَ هُوَ يُدُمِنُهَا لَمُ يَحُمُرُ، وَ كُلُّ مُسُكِرٍ حَرَامٌ، وَ مَنُ شَرِبَ الخَمُرَ فِي الدُّنيَا، فَمَاتَ وَ هُوَ يُدُمِنُهَا لَمُ يَتُبُ، لَمُ يَشُرَبُهَا فِي الآخِرَةِ. (متفق عليه، مشكوة المصابيح: ٣١٧، باب بيان الخمر و وعيد شاربها)

وفکر کی قوت کو برقر اررکھنا اسلامی احکام کے بنیا دی مقاصد میں سے ایک ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلامی شریعت میں ہراس چیز کی حرمت اور مذمت وارد ہوئی ہے جس سے نعمت عقل متاثر ہوجائے ،اورانسان کے ہوش وحواس سلامت ندر ہیں ،شریعت میں شراب اور دیگر منشیات کی

حرمت اس لیے بھی ہے کہ اس کا اثر براہ راست عقل انسانی پر ہوتا ہے، نشداور شراب کے بعد عموماً انسان یا گل کی طرح مکمل غافل، بےخبر اور بدمست ہوجا تا ہے،اس کے بعدوہ ہراییا

کام اور کلام کر گذرتا ہے جوایک انسان کے شایانِ شان نہیں، کیوں کہ عقل اللہ تعالیٰ کی وہ

نعمت ہے جوانسان کو برے کامول سے روکتی ہے، جب وہ نہرہی تو ہر برے کلام وکام کے ليراسة بموار موكيا-اسي ليه كها كياب كه:

یا کیزگی نفس کی دشمن مئے ہے 🖈 انسان کوخراب کرنے والی شئے ہے

### شراب كى حرمت كايبلامرحله

92

جو چیزیں انسان کو حیوان سے بدتر بناتی ہیں ان میں سرِ فہرست شراب ہے، اس لیے کہ نشہ کے بعدانسان کسی بھی برائی کاار تکاب کرسکتا ہے،اسی لیے حدیث پاک میں شراب كوب حيائيون اور برائيون كى جراقر اردياب، فرمايا: "فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ" (مسند أحمد، مشكونة المصابيح: ١٨/باب الكبائر)

اس سلسلہ میں ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک خوبصورت عورت نے اپنے پاس شراب اور بچےر کھ کرکسی نیک آ دمی کومجبور کیا کہ وہ تین میں سے ایک برائی کم از کم ضرور کرے، یا تو وہ اس کے ساتھ بدکاری کرے، یا بچہ گونل کر دے، یا پھر شراب یئے،اس نے سوچا کہ شراب پینے میں دیگر دوگنا ہوں کے مقابلہ میں کمتر برائی ہے، لہٰذا اس نے شراب بی لی، بعد میں شراب کے نشہ میں بدمت ہوکر دوسرے دونوں گناہوں کا بھی ارتکاب کرلیا۔ (نسائی شريف:۲۸۲/۲ كتاب الاشربه/ بابتحريم الخمر )

معلوم ہوا کہ شراب صرف برائی نہیں؛ بلکہ برائیوں کی جڑ ہے، جیسے درخت سے

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

### شریعت میں شراب کی حرمت:

اللَّدربالعزت نے انسان کوجن عظیم الشان اور خاص الخاص نعمتوں سے نواز ا اُن میں ایک عقل و دانائی اوسیمچھ داری بھی ہے ،اسی عقل کے طفیل ایک انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت اورقر آنِ پاک میںغوروفکر سے کام لے کراس کو پہچان بھی سکتا ہے،قر آنِ پاک اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور نشانیوں کا مقصداس طرح بیان فرما تاہے کہ:

﴿ كَذَٰلِكَ يُبِيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ النَّهِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ﴾ (البقرة: ٢٤٢)

اسی طرح الله تعالی اینے احکام (وآیات) کووضاحت سے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، تا کہتم عقل و دانائی اور سمجھ داری سے کام لو،عقل کے بغیر انسان نہ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرسکتا ہے، نہ کا ئنات اور قرآن میں موجوداس کی نشانیوں میں غور وفکر سے کام لےسکتا ہے، نیز اسی عقل کے طفیل اللہ تعالیٰ نے انسان کے ضعیف البنیان ہونے کے باوجود اس کے لیے ساری کا تنات کو سخر کررکھا ہے، چنانچہ ارشادِر بانی ہے:

﴿ أَلَمُ تَرَوُا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمُ مَا فِي السَّمٰواتِ وَ مَا فِي الأَرُضِ وَ أَسُبَغَ عَلَيْكُمُ نِعَمَةُ ظَاهِرَةً وَّ بَاطِنَةً ﴿ (لقمان: ٢٠)

ترجمہ: کیاتم نے اس بات پرغورنہیں کیا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے آسانوں اور زمین کی ساری چیزوں کومسخر کر دیا ہے، اورتم پراپنی ظاہری وباطنی نعمتوں کا اتمام

غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ واقعی عقل اللہ تعالیٰ کا وہ خاص عطیہ اور انعام ہے جس یر بے شارنعمتوں کا انحصار اور دارو مدار ہے، اسی لیے اسلام میں عقل کو بڑی اہمیت حاصل ہے، بلکہ علماءِ محققین نے احکام شریعت کے جو پانچ بنیادی مقاصد بیان فرمائے ہیں، ان میں (۱) ایمان کی حفاظت \_(۲) جان کی حفاظت \_(۳) آل کی حفاظت \_(۴) مال کی حفاظت اور (۵) عقل کی حفاظت کرنا ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ عقل کی حفاظت کرنا اورغور 💥 گلدستهٔ احادیث (۴)

93

إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفُعِهما ١٨ (البقرة: ٢١٩)

ترجمہ: لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے، اور لوگوں کے لیے پچھ فائدے بھی ہیں، کیکن ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔

مگراس اظہارِ حقیقت کے ساتھ ہی یہ وضاحت بھی فرما دی کہ اس کے نقصانات اس کے فوائد سے کہیں زیادہ ہیں، اور بقولِ فقیہ العصر علامہ خالد سیف الله رحمانی دامت برکاتہم ''یہاں گوقر آن نے صراحةً ''حرام' 'نہیں کہا'لین جولفظ استعال کیا ہے وہ حرام کے لفظ سے بھی زیادہ تاکیدی ہے، ایک تو"ائے،" کہا، جس کے معنیٰ گناہ کے ہیں، اور قرآن میں شرک تک کواس لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ (النساء: ۴۸) پھراس کی صفت "کبیسر" لائی گئی، لیعنی بڑا گناہ، گویا ہے حرام چیزوں میں بھی شدید درجہ کا حرام فعل ہے۔'' (آسان تفسیر: ۱۹۱)

اوراس طرح اس آیت کے ذریعہ گویا ذہنوں کوشراب کی حرمت کے لیے تیار کرلیا گیاتھا، جب بیآیت نازل ہوئی تو بہت سے لوگوں نے تواسی وقت شراب سے تو بہ کرلی۔ کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۸)

مختلف شاخیں پھوٹتی ہیں اسی طرح شراب ہے مختلف برائیاں وجود میں آتی ہیں۔

اس کا تقاضا تو بیتھا کہ شراب پہلے ہی مرحلہ میں حرام کر دی جاتی؛ کین اسلام سے پہلے لوگ اس کے صدیوں سے بے حدعادی تھے، یہاں تک کہ مذہبی تقریبات بھی شراب سے خالی نہ ہوتی تھیں، اس لیے از راہ حکمت اس کومختلف مرحلوں میں حرام قرار دیا گیا، مثلاً سب سے پہلے سورہ مخل میں فرمایا:

﴿ وَ مِنُ ثَمَراتِ النَّحِيُلِ وَ الأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَّ رِزُقًا حَسَنًا ﴾ (النحل: ٢٧) ترجمه: اور (اسی طرح الله تعالی کی نعمتوں میں سے) تھجور اور انگور بھی ہیں، شرجمیں ان سے ایک مشروب یعنی پینے کی چیز عطا کرتے ہیں) جس سے تم شراب بھی بناتے ہواور یا کیزہ رزق بھی۔ مواور یا کیزہ رزق بھی۔

اس آیت کریمہ کے ذیل میں شخ الاسلام علامہ مفتی محرتی عثانی مدظلہ العالی فرماتے ہیں کہ'' یہ سورت مکی ہے، جب بینازل ہوئی اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی؛ لیکن اسی آیت میں شراب کو پا کیزہ رزق کے مقابلہ میں ذکر فرما کرا کی لطیف اشارہ اس طرف کر دیا گیا تھا کہ شراب یا کیزہ رزق نہیں ہے۔ (آسان ترجمہ قرآن:۸۳۳/۲)

اس کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ کر چند صحابہ کرام گا کواس کے مفاسد کا احساس ہوا، جس کی وجہ سے سیدنا فاروق اعظم "، سیدنا معاذ بن جبل ؓ اور چندانصاری صحابہ ؓ نے خدمتِ اقد س میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ حضور! شراب اور قمار (جوا) انسان کی عقل کو بھی خراب کرتے ہیں اور مال بھی ہرباد کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ اس پر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں شراب اور جوئے سے مسلمانوں کورو کنے کا ابتدائی قدم اٹھایا گیا۔'' (معارف القرآن: ۱۲۲۸/۱۰/نختی میرشوں سے مسلمانوں کوروکے کے اس میرشوں کے سے مسلمانوں کوروکے کے کا ابتدائی قدم اٹھایا گیا۔''

ز مایا:

﴿ يَسْئَلُو نَكَ عَنِ الْحَمُرِ وَ الْمَيْسِرِ ﴿ قُلُ فِيهِمَا إِثُمْ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴿ وَ

جائے، یہاں تک کہ ایک اور واقعہ پین آگیا کہ حضرت عتبان بن مالک نے چند صحابہ کا دور چلا دور چلا دور چلا ہوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص جمعی تھے، کھانے کے بعد جب شراب کا دور چلا تو اسی میں عرب کی عام عادت کے مطابق شعر وشاعری اور اپنے اپنے مفاخر کا بیان شروع ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک قصیدہ پڑھا، جس میں انصارِ مدینہ کی ہجواور اپنی قوم کی مدح و شاخمی ، اس پر ایک انصاری نو جوان کو غصہ آگیا ، اور اونٹ کے جبڑے کی ہڈی حضرت سعد ٹے سر پردے ماری ، جس سے ان کوشد پر خم ہوگیا ، خدمت اقد س میں حاضر ہوکر انہوں نے شکایت کی ، تب آپ علی ایک و فر مائی: "اکٹھ ہم ایک نے نظر کے ایک گھر کیا تھا، فور اُ اے درب العالمین! شراب کے متعلق کوئی واضح تھم اور قانون عطافر مادے ، بس پھر کیا تھا، فور اُ وہ آیت نازل ہوئی جس میں شراب کی مکمل حرمت ہی نہیں؛ بلکہ بہت ہی شدید مدمت بھی بیان کی گئی ، چنانچ فر مایا:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا إِنَّمَا الخَمُرُ وَ المَيْسِرُ وَ الأَنْصَابُ وَ الأَزُلاَمُ رِجُسُّ مِّنُ عَمَلِ الشَّيُطْنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ﴾ (المائدة: ٩٠)

ترجمہ: اے ایمان والو! شراب، جوا، مورتیاں اور فال نکالنے کے تیریہ سب ناپاک اور شیطانی کام ہیں، لہذاان سے بچو، تا کہ مہیں فلاح حاصل ہو۔

### شراب کے نقصانات:

94

اس آیت کریمہ میں انداز بدل بدل کر کئی طرح شراب کی شاعت اوراس کے نقصانات کو بیان کیا گیا ہے، پھر نہایت تا کید کے ساتھ اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اول تو شراب کی حرمت کو بت پرستی کے ساتھ ذکر فر مایا، گویا یہ برائی شرک کے مماثل اور برابر قرار یائی، حدیث یاک میں ہے:

عَنْ ابُنِ عَبَّالِ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: مُدُمِنُ الخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَىٰ كَعَابِدِ وَتَنِ. (مسند أحمد، مشكوة المصابيح: ٣١٨)

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۸)

### شراب کی حرمت کا دوسرا مرحله:

لین چوں کہ اب بھی قطعی علم آزل نہیں ہوا تھا، اس لیے بعض لوگ اس کے فاکدے کے پہلوکورخصت مجھ کر مفاسد سے بچتے ہوئے پیتے تھے، کئی کہ اس حالت میں نماز بھی ادا کرتے تھے، اسی دوران ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے کچھ صحابہ کو مدعو کیا؛ چوں کہ اب تک شراب کی حرمت کا قطعی علم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے حسب معمول اس کا بھی انظام کیا گیا، لوگ کھا - پی کرفارغ ہوئے تو مغرب کا وقت ہوگیا، حضرت علی کو امامت کے لیے آگے بڑھایا گیا، تو ان سے سورہ کا فرون کی تلاوت میں ایسی غلطی ہوگئی جس سے معنی بالکل ہی بدل گیا، اسی موقع پریہ آیت نازل ہوئی جس میں نماز کے وقت شراب کی ممانعت آگئی، چنانچے فرمایا:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لاَ تَقُرَبُوا الصَّلواةَ وَ أَنْتُمُ سُكُرى حَتَّى تَعُلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ (النساء: ٤٣)

ترجمہ: اےایمان والو! جبتم نشے کی حالت میں ہوتو اس وقت تک نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہوا سے سجھنے نہ لگو۔ (ابوداود/ باب تح یم الخمر، حدیث نمبر:۳۱۷۱)

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بہت سے صحابہؓ نے شراب سے مکمل تو بہ کرلی۔

### شراب کی حرمت کا تیسرامرحله:

مگر ابھی تک کلی طور پرحرمت کا حکم نہیں آیا تھا؛ اس لیے بعض لوگوں نے اپنے اوقات کو بدل دیا، کہ دن میں تو شراب پینے کا سلسلہ بالکل ہی موقوف کر دیا، کیوں کہ شراب پینے کے بعد نماز کے وقت تک ہوش آ نامشکل تھا، اور نماز تو کیا، جماعت تک چھوڑ ناان کے لیے محال تھا، البتہ عشاء کے بعد بعض حضرات اتنی مقدار پی لیتے تھے کہ فجر سے پہلے نشختم ہو

#### گلاسوں میں جوڈو ہے، پھر نہا بھرے زندگانی میں ہزاروں بہہ گئے اِن بوتلوں کے بندیانی میں

چوتھی بات یے فرمائی کہ جب شراب کا فساداوراس کے نقصانات کا دائر ہ اتناوسیج ہے تو عقل وشرافت کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے اجتناب کرو، ہر حال میں اس سے بچے رہو، اس سے بچنا ہے، چنا نچہ جرمنی کے ایک ڈاکٹر کا یہ مقولہ ضرب المثل کی طرح مشہور ہے کہ ''اگر آ دھے شراب خانے بند کر دیے جائیں تو میں اس کی ضانت لیتا ہوں کہ آ دھے شفا خانے اور جیل خانے بخرورت ہوکر بند ہوجائیں گے۔''

یہ واقعہ ہے کہ شراب سے بچے بغیر فساد اور نقصان سے بچناممکن نہیں، اس لیے پانچویں بات قرآنِ پاک نے یہ بیان فرمائی کہ اگرتم بچے رہوگے تو عین ممکن ہے کہ تم فلاح پا جاؤ، کیوں کہ شراب سے دورر ہنے والا فساد اور نقصا نات سے حفوظ اور دورر ہتا ہے، اور فلاح کے قریب ہوجا تا ہے۔ کے قریب ہوجا تا ہے۔ پھر شراب سے بچی تو بہ کرنے والا دارین میں فلاح یاب ہوجا تا ہے۔ شراب کا چھٹا نقصان اگلی آیت میں اس طرح بیان فرمایا:

95

﴿ إِنَّ مَا يُرِيدُ الشَّيُطِنُ أَنْ يُوفِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغُضَاءَ فِي الْحَمُرِ وَ الْمَيْسِرِ ﴾ (المائدة: ٩١)

''شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوے کے ذریعہ دشمنی، عداوت اور نفرت پیدا کر دے۔''عموماً شراب اور منشیات کی بدمستی انسان سے ناکر دنی کرا لیتی ہے، اور ناگفتنی کہلوا دیتی ہے، مثلاً گالی گلوچ اور فضول گوئی اور باعزت لوگوں کی تو ہین حتیٰ کہ عصمت ریزی اور ظلم وزیادتی وغیرہ، ظاہر ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ نفرت وعداوت ہی ہوتا ہے، سا تواں نقصان شراب کا اس طرح بیان کیا گیا:

﴿ وَ يَصُدَّكُمُ عَنُ ذِكُرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلَاةِ ﴾ (المائدة : ٩١)

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۸)

شراب کا عادی اگر بغیر توبہ کے مرجائے تو اللہ تعالیٰ سے بت پرست کی طرح ملاقات کرےگا، یہی وجہ ہے کہ حضرات ِ صحابہؓ وصلحاء شراب نوشی کو بت پرسی کے برابر سمجھتے تھے،مطلب بیہ ہے کہ اس کا گناہ بھی شرک کی طرح بہت ہی خطرناک ہے۔

دوسرے: قرآن نے شراب کو "حسرام" کہنے کے بجائے "رِجُسسٌ "کہاہے، اور "رِجُسسٌ "کہاہے، اور "رِجُسسٌ " نجس اور خبیث چیز کو کہتے ہیں، جب جسم میں نجس، خبیث اور گندی چیز جاتی ہے تو جیسی غذا ویبا اثر ، انسانی روح اور دل بھی اس سے گندہ ہو جاتا ہے ، اس کے جذبات و خیالات گندے ہوجاتے ہیں ، اور بسا اوقات باطن کا اثر ظاہر پر بھی ہوتا ہے ، بیاسی کا اثر ہے کہ بعض اوقات شراب کے عادی نہایت ذلت ورسوائی کے عالم میں گلی کو چوں بلکہ گندے نالوں کے کنارے کیڑوں ، مکوڑوں اور جانوروں کی طرح پڑے ہوتے ہیں ، انہیں نہ پاکی کا کاظ ہوتا ہے ، نہ صفائی کا خیال ، تو یہ سب شراب کی خباشت کی نحوست ہوتی ہے۔

تیسرے: شراب کوشیطانی عمل قرار دیا، الہذا شراب کا عادی انسان بھی شیطان ہی کی طرح فسادی ہوا کرتا ہے، پھر شراب اور منشیات کا فسادان افراد تک ہی محدود نہیں رہتا؟ بلکہ بھی بھی اس سے خاندان کے خاندان تباہ اور برباد ہوجاتے ہیں، بڑی بڑی جا کدادیں اس کی وجہ سے کوڑی کی قیمت بک جاتی ہیں، اسی طرح طلاق اور ایکسیڈینٹ کے واقعات کے علاوہ خطرناک حادثات اکثر شراب نوشی کی وجہ سے پیش آتے ہیں، جن کا خمیازہ خود پینے والے کو بھی بھگتنا پڑتا ہے اور دوسروں کو بھی ،اس لیے کسی نے بالکل سے کہا کہ:

جوعقل کھری تھیٰ، کی کھوٹی اس نے اچھے اچھوں سے چھینی روٹی اس نے مستوں پہ شراب فاقہ مستی لائی

عاجز کا خیالِ ناقص یہی ہے کہ شراب سے سب کچھ خراب ہوجا تا ہے،اور حقیقت میں جے کہ سیلاب اور سمندر میں ڈوب کراتنے لوگ نہیں مرتے جتنے شراب کے جام اور گلاس میں ڈوب کرمرتے ہیں،کسی نے کیا خوب کہا ہے:

لیعنی شیطان میر بھی جا ہتا ہے کہ تمہیں شراب اور نشد کا عادی بنا کر اللہ کی یا داور نماز سے روک دے۔ میر حقیقت ہے کہ شیطان شرا بی پر قابض اور مسلط ہو کراسے اللہ کی یا داور نماز وغیرہ سے غافل کر دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ شرا بی اور جواری کو بہت کم مسجد میں پاتے ہیں، اگر وہ نماز کے پابند ہوتے تو یقیناً نماز انہیں برائیوں سے روک دیتی، میشراب اور نشد کا بہت بڑا دینی نقصان ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی یا دسے غفلت ہوجاتی ہے۔

خلاصہ یہی ہے کہ شراب سے جسمانی، مالی، اخلاقی، ساجی، دینی اور دنیوی ہراعتبار سے طرح طرح کے نقصانات ہوتے ہیں، لہذا دانائی وسمجھ داری یہی ہے کہ اس سے کمل طور پراجتناب کیا جائے، چنانچے ارشاد ہوا:﴿ فَهَلُ أَنْتُمُ مُنْتَهُونَ ﴾ تو کیاتم باز آؤگے؟

### شراب کی حرمت اور صحابهٔ کی اطاعت:

جب شراب کی حرمت کابیآ خری حکم نازل ہوااور حضورِ پاک عِلَیْمَیْمُ نے اس کا قانوناً اعلان کروادیا تو حضراتِ صحابہؓ کی اطاعت اور تعیل حکم کابے مثال جذبہ صادقہ دیکھیے کہ کوئی تاویل اور قبل وقال نہیں کی ، فوراً سر تسلم خم کردیا، برسوں کی لگی عادت کمحوں میں چھوڑ دی، جن کے منہ تک شراب آ چکی تھی ان کے حلق تک نہیں پنچی، سب نے اسی وقت شراب کے بھرے ہوئے مطلح اور برتن توڑ دیے، مشکیزوں سے شراب نکال کرراستوں پر بہادی، روایتوں میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں اس روز شراب اس طرح بہدر ہی تھی جیسے بارش کی رَوکا پانی، اور مدینہ کی گیوں میں عرصۂ دراز تک بیحالت رہی کہ جب بارش ہوتی تو شراب کی بواور رنگ مٹی میں طاہر ہوجا تا تھا۔

#### ایک داقعه:

حضرت جابرٌ فرماتے ہیں کہ ایک صحابیٌ جوشراب کی تجارت کرتے تھے اور خیبر سے شراب لا کر مدینہ میں فروخت کرتے تھے، اتفا قاً نزولِ حرمت کے وقت وہ خیبر شراب لینے

💥 گلدستهٔ احادیث (۲)

گئے تھے، اور کافی مقدار میں مشکیزوں میں شراب لے کر واپس ہوئے، مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک صحابیؓ نے انہیں حرمتِ شراب کی خبر دی، تو بیرو ہیں کھڑے ہوگئے، یہ گوارا نہ ہوا کہ حرمتِ شراب کی خبر س کر ایک قدم بھی آ گے بڑھا کیں، اس لیے قریب کے ایک ٹیلے پریہ شراب کے مشکیزے رکھ کر خدمت اقد س میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: حضور! مجھے خبر ملی ہے کہ شراب حرام ہوگئ ، تو کیا ہے جے جب؟ جب آپ طابقی نے تصدیق فرما یا: نہیں، کہا: کسی کے کہ جس سے شراب خریدی ہے اسے واپس کر دوں؟ آپ طابقی نے فرما یا: نہیں، کہا: کسی غیر مسلم محسن کو مدید کر دوں؟ فرما یا: اس میں چند بینیموں کا بھی مال ہے، فرما یا: اس نقصان کی تلافی ہم بیت المال سے کر دیں گے، اس کے بعد فور اُیہ صحابی واپس ہوئے اور شیر ابن کشر: ۲۱/۲۹)

انسانی تاریخ میں تعمیل حکم کی ایسی مثالیں کہیں اور نہیں مل سکتیں، منشیات کا عادی تو مار نے مر نے پرٹل جاتا ہے، اس کے لیے یکدم نشہ چھوڑ نا کوئی آسان کا منہیں ہوتا، لیک حضور طاق کے پیش نظر بس ایک ہی بات حضور طاق کے پیش نظر بس ایک ہی بات محقی:" اَطِیُعُو اللّٰہ وَ اَطِیُعُو الرّسُولُ" اللّٰداوراس کے رسول طاق کی اطاعت کرو، خواہشاتِ نفسانی کو مرضیاتِ ربانی پر قربان کردو، واقعی اس جذبہ صادقہ کے بعد آج بھی خواہشات اور تمام معاصی سے بچنا ہر کسی کے لیے آسان ہوسکتا ہے، اور الحمد لللہ! آج بھی جو سچے مسلمان شراب اور منشیات سے بچتے ہیں تو وہ دنیوی قانون کی بنا پڑئییں؛ بلکہ خوف اللی اور حکم مشلمان شراب اور منشاح میں وارد ہے کہ ایسے لوگ قیامت میں حوش کوثر کا پانی بلائے حاکمیں گے۔ (منداحم، مشلوق ۱۳۸۱)

بعض صحابہ کوخیال ہوا کہ ہمارے وہ رفقاء جوحرمت بشراب سے قبل شراب پیتے سے، اور اسی حال میں وہ دنیا سے چل بسے، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا معاملہ ہوگا؟ حضور طالعی سے جب اس سلسلہ میں سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں بعد والی آیت

معلوم ہوا کہ شرابی کا کوئی عمل قبول نہیں، جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے، ایک حديث ياك مين به واروج: "وَ لاَ يَشُرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشُرَبُهَا وَ هُوَ مُومِنْ" (متفق علیه، مشکونة: ۱۷) شرانی جس وقت شراب بیتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ (اس وقت اس کا ایمان یا نورِ ایمان دل سے نکل کرسایہ کی طرح اوپر ہوجا تا ہے، البتہ جب مومن بندہ اس برائی سے فارغ ہوجا تا ہے تو پھرا بمان لوٹ آتا ہے ) اس سے معلوم ہوا کہ شراب پینا ایک سيچمسلمان كا كام بالكلنہيں ہے،اورا گرخدانخواستہ كوئی شخص اس حالت میں انتقال كر گيا تو بایمان ہوکر دنیاہے گیا۔العیاذ باللہ العظیم۔

#### اور حدیثِ مذکور میں فر مایا:

97

" كُلُّ مُسُكِرٍ خَمُرْ، وَ كُلُّ مُسُكِرٍ حَرَامْ، وَ مَن شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّنيَا، فَمَاتَ وَ هُوَ يُكُمِنُهَا، لَمُ يَتُبُ، لَمُ يَشُرَبُهَا فِي الآخِرَةِ. " (متفق عليه، مشكوة: ٣١٧)

جو چیزنشه پیدا کردے (یا جس چیز میں کسی وجہ سے نشہ پیدا ہو جائے ) وہ شراب ہے،اور ہرنشہآ ورچیز حرام ہے،اب جوبھی دنیامیں شراب یئے گا پھر بغیر توبہ کے مرے گا،تووہ دنیا کی نایاک اور حرام شراب کی نحوست کی وجہ ہے آخرت کی یاک اور حلال شراب سے محروم رہے گا، (مرادیہ ہے کہ جنت میں پہلے نجات پا کر داخل ہونے والوں کے ساتھ نہرہے گا) والله اعلم ـ (ازمظاهر حق جدید:۳/۳۷۷)

ایک اور حدیث میں ہے کہ دنیا میں شراب بی کر بغیر تو بہ کیے مرنے والے کوجہنم میں "طِلْيُنَةُ الْحَبَالِ" بِلِاياجائ كا،حضرات صحابةً في عرض كيا:حضور! بير "طِلْيُنَةُ الْحَبَالِ" كياچيز ج؟ توآب عِلَيْ عَلَيْ النَّاوِ أَم اللَّهُ وَمُوالِي كُه "عَرُقُ أَهُلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهُلِ النَّارِ" (مسلم، مشكواة المصابيح: ٣١٧، عن جابر )

یہ (طینة الحبال) جہنمیول کےجسم سے بہنے والا پیینہ، یالہواور پیپ ہے۔(اللّٰهم احفظنا منه) 💥 گلدستهُ احادیث (۴) 📈 💢 کلدستهُ احادیث (۴)

نازل ہوئی،جس میں ارشادفر مایا گیا:

﴿ لَيُسَ عَلَى الَّذِينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِيُمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوُا وَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَ امَنُوا ثُمَّ اتَّقَوُا وَ أَحْسَنُوا ﴿ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الُمُحُسِنِينَ ﴾ (المائدة: ٩٣)

شراب اور جوے کی حرمت سے پہلے اگر کسی مومن نے نشہ ورچیزیں کھالیں تواس یر کوئی گناہ نہیں؛ البتہ اب جب ان چیز وں کوحرام قرار دیا گیا ہے تو اس سے ہر حالت میں بچنا ضروری ہے،اس میں تین دفعہ' تقویٰ' کیعنی گناہ سے بیجنے کی تا کید کی گئی ہے،تواس سے بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شراب وغیرہ سے بچنا کس قدرتا کید کے ساتھ ضروری ہے۔

### شرابی کے بارے میں وعیدیں:

اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس سے نہیں بچتا تو پھراحا دیثے مبارکہ میں اس کے لیے د نیوی اور اخروی اعتبار سے بڑی سخت وعیدیں بھی بھی آئی ہیں، ایک حدیث یاک میں

عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : مَنُ شَرِبَ الخَمُرَ لَمُ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا. (ترمذي، مشكونة المصابيح: ٣١٧)

جو تخص ایک مرتبہ بھی شراب بی لیتا ہے (اوراس کے بعد تو بنہیں کرتا) تو حق تعالیٰ اس کی حالیس دِن تک کی نمازیں قبول نہیں فرما تا۔

علاءِ محدثین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شراب پینے کی نحوست کا باطنی اثر دِل پر جالیس دِن تک رہتا ہے، اس لیے حدیث ِ یاک میں جالیس کی قید لگائی، اور نماز بدنی عبادات میں سب سے افضل ہے، جب وہ قبول نہ ہوئی تو دوسری عبادات بدرجہ اولی قبول نہ مول گی ـ والله اعلم بالصواب ـ (از مظاهر حق جدید: ۲۲/۳) ا پنے جسمانی واخلاقی، دینی و دنیوی اوراُ خروی نقصانات سے محفوظ رہنے کے لیے بچنا بہر حال لازم اورضروری ہے۔

## شراب سے بچنے کی تدابیر:

اس سے بیخے کی مختلف تدابیر ہیں، ایک یہ کہ لوگوں کواس کے تمام نقصانات سے آگاہ اور باخبر کیا جائے، دوسرے اپنی بساط کی حد تک ان اسباب پر روک لگائی جائے جو شراب اور منشیات کے پھیلنے میں ممہ و معاون ہیں، علاوہ ازیں ان دعوتوں اور پارٹیوں میں شراب اور منشیات نہ کی جائے جہاں شراب پی جاتی ہو، ان دکانوں اور ہوٹلوں میں نہ جا کیں جہاں شراب بیجی اور خریدی جاتی ہو، حتی کہ ان لوگوں سے بھی کوئی تعلق نہ رکھیں جو کسی بھی درجہ میں شراب بیجی اور خریدی جاتی ہو، حدیث میں حضور طابھی نے شراب کے سلسلہ میں کئی لوگوں پر اللہ کی لعنت فر مائی: (۱) شراب پر۔(۲) اس کے پینے والے پر۔(۳) اس کے بیانے والے پر۔(۳) اس کے بیانے والے پر۔(۲) اس کے جانے والے پر۔(۱۲) اس کے بنانے والے پر۔(۲) اس کے بنانے والے پر۔(۱۲) اس کے بنانے والے پر۔(۱۲) اس کے بنانے والے پر۔(۱۲) اس کے جو الے پر۔(۱۲) اس کے جو الے پر۔(۱۲) اس کی جو الے

تیسرے اللہ سے تھی کی توبہ کر کے آئندہ اس سے حفاظت کی خوب دعائیں کی جائیں گ جائیں۔ چوتھے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے؛ کیوں کہ بیعادت بدا کثر صحبت بدکا نتیجہ ہوتی ہے، لہذا بری صحبت سے بچا جائے اور اچھی صحبت میں رہنے کا اہتمام کیا جائے۔ ان شاء اللہ ان تد ابیر سے بڑی حد تک شراب اور دیگر منشیات سے نجات مل جائے گی۔

حق تعالی اینے کرم سے شراب ودیگر منشیات اور تمام معاصی سے ہماری اور ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین یارب العالمین ۔

٣/شعبان المعظم/ ١٨٣٦ هـ/ بروزجمه مطابق: ١٨/ جون/ ٢٠١٥ ، بزم صديقى ، برودا ( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ النَّعَافِلُونَ) کلدستهُ احادیث (۴) کلدستهُ احادیث (۴)

ان روایات سے بخو بی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شرابی کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔

## شراب نوشى اورحضور مِلانياتِيم كى بيشين كوئى:

چوں کہ شراب اور دیگر منشیات کے نقصانات بے حدیمیں، جیسا کہ عرض کیا گیا، اس
لیے حضور طالبہ نے اس پر سخت ترین وعیدیں بیان فرمائی ہیں، تا کہ امت کسی بھی طرح اس
سے نی جائے، لیکن افسوس صدافسوس! ان واضح احکامات اور شخت ترین نقصانات کے باوجود
آج امت کا عیاش اور او باش ( دین سے آزاد ) طبقہ تشویش ناک بلکہ خطرناک حد تک اس
انتہائی نقصان دہ برائی میں مبتلا ہے، اس وقت نئی نسل تیزی سے شراب اور منشیات مختلف
ناموں سے بکشرت استعال کر رہی ہے، آپ طالبہ پر من جانب اللہ یہ بات منکشف ہوگئی
ناموں سے بکشرت استعال کر رہی ہے، آپ طالبہ پر من جانب اللہ یہ بات منکشف ہوگئی

عَنُ أَبِي مَالِكِ وِ الْأَشَعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهَ عَنُهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: لَيَشُرَبَنَّ نَاسٌ مِنُ أُمَّتِى الخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا. (رواه أبو داؤ دو ابن ماجه، معارف الحديث: ٢٤٧/٦)

میری امت کے بعض لوگ شراب پئیں گے؛ لیکن اس کو شراب کا نام نہیں دیں گے۔ آج و کھے لیجئے کہ دیں گے۔ ایکن اس کو شراب اور دیگر منشیات کا استعال نام بدل بدل کر کریں گے۔ آج و کھے لیجئے کہ مارکیٹ میں شراب اور منشیات کے مختلف نام ہیں، کہیں وائن، تو کہیں فلائنگ، کہیں ہیروئن، تو کہیں چائی کہیں ہیروئن، تو کہیں چائی کہیں ہیں، کہیں چائی کہتے ہیں، یادر کھو! نام بد لنے سے نہ حقیقت بدلتی ہے، نہ حکم شریعت بدلتا ہے، حضور طِلْفِی ہے نے بڑی یا در کھو! نام بد لنے سے نہ حقیقت بدلتی ہے، نہ حکم شریعت بدلتا ہے، حضور طِلْفِی ہے نے بڑی عامعیت کے ساتھ یہ بات ارشا و فرما دی کہ "کُلُّ مُسُحِرٍ حَدُرٌ، وَ کُلُّ مُسُحِرٍ حَرامٌ" میں نشہ ہووہ شراب ہے، اور ہر نشہ ورچیز حرام ہے، خواہ وہ تھوڑی ہویا زیادہ، اس کا تعلق کھانے سے ہویا تھو کئے سے ہویا تھو کئے سے ، اور پھو نکنے سے ہویا تھو کئے سے ، ان تمام چیز وں سے کا تعلق کھانے سے ہویا تھو کئے سے ، اور پھو نکنے سے ہویا تھو کئے سے ، ان تمام چیز وں سے کا تعلق کھانے سے ہویا چیز ویل سے دور چیز ویل سے دور پھونکنے سے ، اور پھونکنے ہے ، اور پھونکنے ہونے ، اور پھونکنے ہونے ، اور پھونکنے ہونے ، اور پھونکنے ہونے ، اور پھونکنے

99

💥 گلدستهٔ احادیث (۴)

وہی ہے جس نے تمہارے ( نفع کے ) واسطے زمین کی تمام چیزیں پیدا کیں ،اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جنتنی بھی چیزیں ہیںاصل کے اعتبار سے وہ سب حلال ہیں اور ان سے نفع حاصل کرنا جائز ہے،البتہ اگر کسی چیز میں شریعت اسلامیہ کی جانب سے یابندی اورممانعت ثابت ہوجائے تو پھروہ چیز حرام ہوجائے گی اوراس سے فائدہ اٹھانا جائز نہ ہوگا ،اورشریعتِ اسلامیہ نے نفع کے حصول کے لیے چند ضروری اصول کا انسان کو یا بند بنایا،ان میں ایک بیکہ ا پنے نفع کے خاطر بلاکسی معقول وجہ کے دوسر ہے کا نقصان نہ کیاجائے ،اس لیے کہا پنے ذاتی نفع کے لیے خواہ مخواہ کسی دوسرے کا نقصان کرنا اوراپنی ساری صلاحیت کواس خود غرضی پر صرف کردینا بیانسانی نہیں؛ بلکہ حیوانی وشیطانی خصلت وعادت ہے،اسی اصول کے پیش نظر شریعت ِ اسلامیه میں جوئے اور اس کی جنتی بھی قشمیں ہیں خواہ وہ دورِ قدیم کی ہوں یا دورِ جدید کی ، ان تمام کی ممانعت اور پابندی وارد ہوئی ہے کہ اس میں ایک کا نفع دوسرے کے نقصان برموقوف ہوتاہے۔

صاحبو! وه نفع جو بلا وجه اور معاوضه کے محض دوسرے کو نقصان پہنچا کر حاصل کیا جائے در حقیقت اس میں نفع کم اور نقصان زیادہ ہے، قر آنِ یاک میں اسی کوفر مایا گیا:

﴿ وَ إِثْمُهُمَا أَكُبَرُ مِنُ نَفُعِهِمَا ﴾ (البقرة: ٢١٩)

کہ شراب اور جوے کے نقصانات ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہیں،اس میں ایمانی و روحانی، جسمانی وظاہری دنیوی واخروی اعتبار سے نقصانات اور نتاہی ہے۔

## جوے کا ایمانی وروحانی نقصان:

جہاں تک ایمانی وروحانی نقصان کی بات ہے تو وجہ یہ ہے کہ بت پرستی اور شراب نوشی کی طرح جوابازی بھی بڑا گناہ اور شیطانی عمل ہے، اس سے ایمان اور روحانیت کونقصان ہوتاہے، چنانچہ ارشادِر بانی ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا إِنَّمَا الْحَمُرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزُلَامُ رِجُسٌ

# (14) جو ہے بازی کی نتاہی

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمُرِكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلٌ قَالَ: لاَ يَدُخُلُ الجَنَّةَ عَاقٌ وَ لاَ قَمَّارٌ وَ لَا مَنَّانٌ وَ لَا مُدُمِنُ خَمُرٍ. (راوه الدارمي، مشكوة المصابيح: ٣١٨/ باب بيان الخمر وَ وَعِيدِ شَارِبِهَا / الفصل الثالث)

ترجمه: حضرت عبدالله بن عمرة سے روایت ہے کہ رحمت عالم طالت فی ارشاد فر مایا کہ ''والدین کا ( دائمی ) نافر مان (یا شرعی عذر کے بغیر نافر مانی کرنے والا ، یا پھراپنے کسی قول وعمل ہے انہیں نکلیف دینے والا ) اور جوا کھیلنے والا ، اور احسان جتلانے والا اور شراب کا عادی، پیلوگ جنت میں (ابتداءً داخل ہونے والے نیک لوگوں کے ساتھ) داخل

### شریعت اسلامیه میں جوے پریابندی:

اللّٰدربالعزت نے یوں تو ساری کا ئنات ہی کوانسان کے نفع کے لیے پیدا فر مایا م، جسيا كارشادم: ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ (البقرة: ٢٩) فرمايا:

﴿ إِنَّ مَا يُرِيدُ الشَّيُطِنُ أَنْ يُوفِعَ بَيُنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغُضَاءَ فِي الْخَمُرِ وَ الْمَيُسِرِ (المائدة: ٩١)

ترجمہ: شیطان تو یہی جا ہتا ہے کہ شراب اور جو سے نے ذریعہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ونفرت پیدا کردے۔

یہ جوے میں جیتے والا جب
بیٹے بیٹے دوسرے کے مال پر ناجائز طور پر قابض ہوجاتا ہے تواس سے اس میں بے کاری،
مفت خوری اور حرام خوری پیدا ہوجاتی ہے، جب کہ اس میں ہارنے والے کی اچھی خاصی
مفت خوری اور حرام خوری پیدا ہوجاتی ہے، جب کہ اس میں ہارنے والے کی اچھی خاصی
مفت خوری ہوئی جیبیں خالی ہوجاتی ہیں، اس کی وجہ سے اچھا خاصا مالدار شخص محتاج اور کروڑ پی
شخص روڈ پتی بن جاتا ہے، اس کی وجہ سے معزز اور باعزت لوگ ذلیل اور بے عزت ہو
جاتے ہیں، حتی کہ بعض اوقات تو جواری کا سارا گھر انا اور خاندان تک اس جوابازی کی وجہ
سے تباہ اور برباد ہوجاتا ہے، اور یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں؛ بلکہ آئے دِن اس طرح کے
واقعات سامنے آتے ہی رہتے ہیں، مثلاً گورکھپور کی خبر ہے کہ سول سرجن آفس میں پانچ آ دمی
جوا کھیلتے ہوئے گرفتار ہوئے، انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنا خون نچ کر جورتم ہیتال سے
حاصل کی تھی اسی کو جو سے میں لگایا، یعنی خون فروثی کی کمائی قمار بازی میں اُڑائی۔ (ادبی شہ

### جوے بازی سے نتاہی کا عبرت ناک واقعہ:

نیزاس سلسلہ میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مدخلائہ نے ایک نہایت عبرت ناک واقعہ اپنے مواعظ میں بیان فرمایا ہے کہ''ایک آدمی کواللہ تعالیٰ نے اتنی زری زمین دی تھی کہ تین ریلوے اسٹیشن اس کی زمین میں بنے ہوئے تھے، وہ تو بڑی شان بان کے ساتھ زندگی گذار کر دنیا سے چل بسا؛ لیکن ایک بیٹا پیچھے چھوڑ گیا، اب نوعمر بیٹے کے ہاتھ

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

مِّنُ عَمَلِ الشَّيُطنِ ﴾ (المائدة: ٩٠)

ترجمہ: اے ایمان والو! بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت اور جوے کے تیر بیسب نا پاک شیطانی کام ہیں۔

ثابت ہوگیا کہ جوابازی بھی گندہ اور شیطانی کام ہے، یہ انسان کے ایمان اور دل و جان کونا پاک کردیتا ہے؛ کیوں کہ جب جو ہے بازی کا حرام اور نا پاک مال بطن (پیٹ) میں جاتا ہے تو باطن کو بھی گندہ اور نا پاک کردیتا ہے، دل کے خیالات وجذبات کو بھی گندہ کردیتا ہے، جواری کے دلی خیالات وجذبات کو بھی گندہ کردیتا ہے، جواری کے دلی خیالات وجذبات عموماً نا پاک ہی ہوتے ہیں، اور بیدراصل اس حرام اور گندے مال کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے اسے نیکی اور بھلائی کی توفیق بہت کم ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہروہ چیزجس میں ظاہری اور باطنی اعتبار سے گندگی و نا پاکی ہو، ہمارے آقا علیہ ہے کہ من جانب اللہ اسے حرام فرمادیا، ارشادہوا: ﴿ وَ يُسِحِلُ لَهُمُ السَطَّيِّنِ وَ يُسَحِلُ مُ عَلَيْهِمُ مَن جانب اللہ اسے حرام فرمادیا، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو طلال اور گندی چیزوں کو حرام قرار دے گا۔ چوں کہ جوابازی بھی ایمانی وروحانی اعتبار سے گندی چیز ہے اس لیے ہمارے آقا علیہ بین عَمْرُو ؓ آنَّ النَّبِیَّ عَلَیْ نَهٰیٰ عَنِ الْحَمُرِ وَ الْمَیْسِرِ. (أبو داؤ د، مشکون قبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرُو ؓ آنَّ النَّبِیَّ عَلَیْ نَهٰیٰ عَنِ الْحَمُرِ وَ الْمَیْسِرِ. (أبو داؤ د، مشکون المصابیح: ۱۸۳)

پھراسی کے ساتھ جوابازی شیطانی کام اور جال بھی ہے، اس شیطانی جال میں سے خال میں سے خال میں سے نگل نہیں یا تا؛ بلکہ اس میں ترقی ہی کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہوہ ایمانی وروحانی تباہی کے علاوہ دنیوی اور ظاہری اعتبار سے بھی تباہی و ہربادی میں مبتلا ہوجا تا ہے۔

### جوے کا دنیوی اور ظاہری نقصان:

چنانچة قرآنِ پاک نے جوے کا دنیوی اور ظاہری نقصان بیان کرتے ہوئے ارشاد

#### جوے بازی کا دینی واُخروی نقصان:

آ گے جوے کا دینی اور اُخروی نقصان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا : ﴿ وَ يَصُدَّ كُمُ عَنُ ذِكُرِاللَّهِ وَ عَنِ الصَّلواةِ ﴾ (المائدة: ٩١) شراب نوشى كى طرح جوابازى بهى وہ برترین برائی ہے کہاس میں بدمست ہو کر جواری الله کی یا داور نماز سے غافل ہو جاتا ہے، اوریہ بات دینی واُخروی اعتبار سے بہت نقصان دہ ہے۔

عاجز كاخيالِ ناقص بيہ ہے كہ جيسے شراب ميں ظاہرى نشہ ہے تو جو بے ميں معنوى نشہ ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن یاک نے شراب اور جوے کوایک ہی جگہ ایک انداز سے ذکر فر مایا، ید دونوں ایسے نشے ہیں جوانسان کواللہ کے ذکرا ورآ خرت کے فکر سے غافل کر دیتے ہیں ،اور نتیجةً دنیا کے ساتھ اس کی عقبی بھی تباہ ہو جاتی ہے، قرآن جوے کے بیتمام ایمانی وروحانی، د نیوی اور ظاہری اور دینی واُخروی نقصانات کی تفصیل بیان کرنے کے بعد اُس سے بیخے کی تاكيدكرتا بيك : ﴿ فَهَلُ أَنْتُمُ مُنتَهُونَ ﴾ (المائدة: ٩١) بيسارى خرابيان اور برائيان تہارے علم میں آگئیں، اب دانائی یہی ہے کہ اس سے بچاجائے۔

#### جوابازی اور جنت سے محرومی:

101

ان سارے حقائق کے باوجودا گر کوئی شخص جوے بازی کی اس نتاہ کن برائی ہے نہ بیج تواس کی محرومی اور نا کا می میں کیا شک ہوسکتا ہے؟ حدیث ِ یاک میں ایسے مخص کے لیے الله كى رضاور حت اور جنت مع وى كى وعيد آئى ہے، چنانچ فرمايا: "لا يَدُخُلُ الحَنَّةَ عَاقٌ وَ لاَ قَمَّارٌ وَ لاَ مَنَّانٌ وَ لاَ مُدُمِنُ خَمْرِ " والدين كادائي نافرمان يانهين تكليف دين والا، جواری،احسان جتلانے والا اورشراب کاعادی، بیسب وہ بد بخت ہیں جوا گرتوبہ کیے بغیر مر گئے تو جنت مے محروم رہیں گے۔ (جب تک کمان برائیوں کی سزانہ بھگت لیں ) ظاہر ہے کہ اس سے بڑی محرومی اور تباہی اور کیا ہوسکتی ہے؟

الله تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فر مائے۔ آمین۔ ۵/رمضان المبارك/۲۳۶ مطابق: ۲۳/ جون/۲۰۱۵ بروز: منگل، برم صدیقی، برو و دا ( اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ) 💥 گلدستهُ احادیث (۴) 📈 💢

جب باب کمائی والا کروڑوں کا سرمایہ آیا، تو غلط صحبت کے نتیجہ میں وہ شراب وشباب میں مبتلا ہو گیا، اوراسی میں جوانی کے ساتھ دولت کو بھی یانی کی طرح برباد کرتارہا، مزید برآں اسے جوابازی کا شوق لگ گیا،اس کے لیے کسی نے اسے اپنے گاؤں سے شہر میں بنے نئے جو ب کے کلب کا راستہ دکھایا، پھر جوابازی کے اس شیطانی جال میں پھنس کرشہر کے کلب سے وہ بیرون میں خاص جوا کھیلنے کے لیے جانے لگا، پیشوق اب اس کی عادت بن گئی، اور ہوتے ہوتے کروڑوں رویعے داؤپرلگ گئے، چرزمینیں بکنا شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ ساری زمینیں کبنے کے بعد ذاتی مکان بھی بیخا پڑا، اور نوبت یہاں تک پیچی کہ جس جگہاس کا باپ مجلس لگا کر متنکبرانہ شان سے بیٹھا کرتا تھا،اس کا بیٹا جو ہے بازی کی نتاہی کی وجہ سےاسی جگہ کھڑا ہوکرلوگوں سے بھیک مانگنے لگا، اور اسی میں بالآخر ہلاک و برباد ہو گیا۔العیاذ باللہ العظيم \_ (مستفاداز: ''اہل دِل کے تڑیا دینے والے واقعات'' /ص: ٦١٩)

جب جوے بازی میں ہارنے والاکسی نقصان سے دوحیار ہوتا ہے تو اس کا لازمی · تتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ ہارنے والے کوجیتنے والے پر شخت غصر آتا ہے،اس کی طرف سے دِل میں کینہ اور بغض وعداوت پیدا ہوجاتی ہے، پھر بعض اوقات فتنہ، فساداورفل وقبال تک معاملہ پہنچ جاتا ہے، جوے بازی کا یہی وہ دنیوی اور ظاہری نقصان ہے جس سے قرآنِ یاک نے ہمیں

﴿ إِنَّما يُرِيدُ الشَّيطن أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغُضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَ الُمَيُسِرِ ﴾ (المائدة: ٩١)

ترجمہ: یقیناً شیطان یہی جا ہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے۔

اس ہے آپس میں بغض وعداوت اور نفرت پیدا ہوتی ہے، اور یہ چیز ساج کے لیے سخت مہلک اور خطرناک ہے۔

102

### تين مظلوم طبقے:

اللہ کے رسول عِلَيْ اِلله علی معاشرہ میں تین طبقے عاجز، بے بس اور کمزورہونے کی وجہ صلالت اورغفلت کے سبب انسانی معاشرہ میں تین طبقے عاجز، بے بس اور کمزورہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ مظلوم اورظم وستم کا شکار تھے: (۱) غلام (قیدی)۔ (۲) خواتین (بالحضوص بیوہ اور مطلقہ )۔ (۳) یتیم۔ دورِ جا بلیت میں ان تینوں کمزور طبقوں کے ساتھ ہر طرح کی زیادتی اور حق تلفی کا معاملہ کیا جاتا تھا، ویسے بھی ساج میں جو کمزورہوتے ہیں وہ عموماً آج بھی مظلوم ہوتے ہیں، رب العالمین نے ہمارے آقا علی ایسی شفقت و محبت کا معاملہ معدوث فرمایا، اس لیے یوں تو آپ عِلیٰ اور اور بے بسوں کے لیے تو آپ عِلیٰ انہائی شفیق فرماتے، لیکن ساج کے کمزوروں، عاجزوں اور بے بسوں کے لیے تو آپ عِلیٰ انہائی شفیق اور مہر بان تھے، آپ عِلیٰ ہمیشہ ان کے ساتھ اداءِ حقوق بلکہ حسنِ سلوک، خیرخواہی اور ہمردی کا معاملہ فرماتے، اور لوگوں کو بھی اس کی تاکید فرما کر ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی برسلوکی و بداخلاقی سے منع فرماتے۔

# يتيم كى حقيقت اور فضيلت:

پھران میں سب سے زیادہ عاجز، بے بس، بے سہار ااور کمزوروہ معصوم اور قابل رحم بیں جن کے میر سے بچپن ہی میں باپ کا سایۂ شفقت اٹھ چکا ہوتا ہے، اصطلاحِ شریعت میں انہیں بیتیم کہتے ہیں، اورا گرکوئی معصوم ایسا ہے کہ دونوں کی شفقت و محبت سے دور بچپن ہی میں محروم ہوجائے تواسے بیتیم الطرفین کہتے ہیں۔ (الأربعین للطالبین: ۲۲۹)

لیکن اگرکوئی معصوم بچیصرف مال سے بچپین میں محروم ہوجائے تواسے " لَسِطِیُہمّ" (طمانچیہ ماراہوا) کہتے ہیں۔

بچوں کا دِل تو ویسے ہی بڑا نازک ہوتا ہے، ذرا ذرابات پرٹوٹ جاتا ہے، جس کی

# (۱۸) پیموں کے ساتھ حسن سلوک کے فضائل

عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُلَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْ : " أَنَا وَ كَافِلُ الْيَتِيُمِ فِي السَّبَابَةِ وَ الوسُطٰى، وَ فَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْعًا. (بخارى: الجَنَّةِ هَكَذَا"، وَ أَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَ الوسُطٰى، وَ فَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْعًا. (بخارى: ٢٣٦/١)، مشكوة: ٢٢٤/باب الشفقة والرحمة على الخلق)

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رحمتِ عالم طِلْقَیا نے ارشاد فرمایا: ''میں اور بیتم کی (دینی، دنیوی، تعلیمی، تربیتی اور کسی بھی طرح کی ضروریاتِ زندگی کا انتظام اور) کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔'' بیار شاوفر ماتے وقت حضور طِلْقَیا نے شہادت والی اور نیچ والی انگیوں کے درمیان ذراسا فاصلہ رکھتے ہوئے اشارہ فرمایا۔

حکم ہوتا ہے: پیارے! آپ بھی تیموں کے لیے ہمارا یہ محبت بھرا پیغام دنیائے انسانیت کے نام عام کردو، فرمایا:

﴿ وَ يَسُعُلُو نَكَ عَنِ الْيَتَهٰى قُلُ إِصُلاَ حُ لَهُمُ خَيْرٌ ﴾ (البقرة: ٢٢)

تيمول كيساته بطلائى، خيرخواہى اور حسنِ سلوك كا معامله كرنا بہت برلى نيكى اور خوبى كى بات ہے۔

## نتيموں كے ساتھ حسنِ سلوك كااعلى درجه اوراس كى فضيلت:

اور تیموں کے ساتھ حسن سلوک کے یوں تو مختلف درجات ہیں ؛ کیکن اس کا سب
سے اعلی درجہ کسی بھی بیتیم کی دینی، دنیوی، تعلیمی، تربیتی اور تمام ضروریاتِ زندگی کی مکمل
کفالت اپنے ذمہ لینا ہے، اس کے بعدا گروہ بیتیم کوئی عزیز قریب رشتہ دار ہے تواسے اپنے
گھرر کھ کراس کی کفالت کے فرائض کو انجام دینا بہتر ہے، بشر طیکہ آسانی ہو، اور اس بات کا
اعتاد اور اطمینان ہوکہ گھر میں اس کے ساتھ کسی طرح کی بدسلوکی نہیں کی جائے گی، بلکہ ہمیشہ
حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے گا، کیوں کہ حدیث یاک میں ہے:

عَنُ أَبِى هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "خَيْرُ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتُ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ، وَ شَرُّ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتُ فِيْهِ يَتِيُمٌ يُسَآءُ إِلَيْهِ." (ابن ماجه: ٢٧٠، مشكونة المصابيح: ٢٣٤/باب الشفقة والرحمة)

''مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھروہ ہے جس میں کسی بنتیم کی پرورش ہورہی ہوارہی ہوارہی

کلاستهٔ اعادیث (۴) کلدستهٔ اعادیث (۲۰۵

وجہ سے وہ بچہ اپنے والدین وغیرہ سے روٹھ جاتا ہے، ایسی صورت میں جس بچے کے سرسے والد، والدہ یا دونوں کا سابیہ اٹھ جاتا ہے اور بظاہراس کا کوئی قریبی سہارا باقی نہیں رہتا اس وقت اس کا نازک دل ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہوجاتا ہے، اور تب اس کے معصوم دِل پر جو گذرتی ہے اس کا صحیح اندازہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں لگا سکتا، ہمارے آقا طِلْنَا ﷺ نے چوں کرواغ یتیمی کوسہا ہے اس لیے آپ طِلْنَا یَا ہمارے اُقا طِلْنَا یَا کہ والی کا بخو بی اندازہ تھا۔

اور عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ تیبموں کی تبلی اور فضیلت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ ان کے سرپر شفقت کا ہاتھ چھیر نے والا اور ان کے ساتھ دنیا کو حسن سلوک کی ترغیب بلکہ تاکید کرنے والا نبی خود بیتی ہوکر ہی دنیا میں آیا، آپ علی تیبی بھی کس غضب کی! کہ والد کی شکل سرے سے دیکھی ہی نہیں ، رہیں والدہ ، تو ان کا بھی پانچ سال سے زیادہ ساتھ نہرہ سکا، رب العالمین نے رحمۃ للعالمین علی تیبی جو پیدا فر مایا تو اس کی پہلی وجہ بیتی ، تاکہ دنیا جان لے کہ بیتیم اگر چہ بظاہر بے سہارا اور باپ کی شفقت و تربیت سے محروم ہوتا ہے ؛ لیکن میر مے جو بیاتھی اگر چہ بظاہر بے سہارا اور تعلیم و تربیت کا ذریعہ میں خود ہوں ، میرے بعد اب اسے کسی اور کی قطعاً ضرورت ہے ہی نہیں ، اسی لیے ہمارے آقا خود ہوں ، میرے بعد اب اسے کسی اور کی قطعاً ضرورت ہے ہی نہیں ، اسی لیے ہمارے آقا نے بول بیان فر مایا کہ :

103

يتيم كه ناكرده قرآن درست كتب خانهٔ چنرملت بشست

آپ ﷺ کے بعد دنیا کسی بھی بیتیم کو حقیر نہیں؛ بلکہ عزیر سمجھے، کیوں کہ تیبیوں کی صف میں سب سے آ گے عبداللہ اور آمنہ کا دریتیم ہے۔ﷺ فرمانِ شاہی نازل ہوا:

﴿ وَ اَعُبُدُوا اللَّهَ وَ لَا تُشُرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ بِذِي الْقُرُبِيٰ وَ الْيَتْمَى ﴾ (النساء: ٣٦)

اشارہ ملتا ہے، کیوں کہ جب اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا تبھی تو یتیم کے یوفیل جنت میں حضور طالعی کے کیفیل جنت میں حضور طالعی کے کا طریقہ ہے۔ عمل بلکہ حضور طالعی کا طریقہ ہے۔

## حضور مِللنَّيْكِمْ كاينتم كساته واعلى درجه كاحسن سلوك:

چنانچائی (ضعیف) روایت میں ہے کہ غزوہ اُحد سے والیسی پرایک کم عمر صحابی حضرت بشیر بن عقر بہ رحمت عالم علی ایک کی خدمت میں حاضر ہوکر دریا فت کرنے گئے: حضور! آپ تو مع اصحاب کے والیس تشریف لے آئے؛ لیکن ابھی تک میرے ابونہیں آئے، حضور! آپ تو مع اصحاب کے والدغزوہ اُحد میں شہید ہو چکے تھے! وہ کہاں ہیں؟ کیوں کہان کے والدغزوہ اُحد میں شہید ہو چکے تھے! اس لیے اس سوال پر حضور علی ہے گئے اُس کے اس میں موالی پر حضور علی ہوگئیں، فر مایا: بیٹا! تمہارے ابو شہید ہو گئے، سان تھا کہ وہ بڑپ اُٹھا ہے اور بے اختیار رونے گئے، سارے مجمع پر رقت طاری ہوگئی، اس کے سننا تھا کہ وہ بڑپ اُٹھا ہیں اُٹھا کہ وہ بڑپ ساتھ گھر لے بعد آپ علی ہے ان کے سرپر شفقت کے ساتھ دست مبارک پھیرا، پھرا پنے ساتھ گھر لے گئے اور فر مایا: بیٹا بشیر! کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہارے والد کی جگہ ہوں، اور عائشہ تمہاری مال کے درجہ میں ہول؟ کہنے گئے: حضور! میرے لیے اس سے بڑی سعادت عائشہ تمہاری مال کے درجہ میں ہول؟ کہنے گئے: حضور! میرے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے! آپ کی ولایت اور کفالت سے بڑھ کراور کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ ایک کی ولایت اور کفالت سے بڑھ کراور کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ (مجمع الزواکد کی سعادت نہیں ہو سکتی۔ ایک کی ولایت اور کفالت سے بڑھ کراور کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ (مجمع الزواکد کی سعادت نہیں ہو سکتی۔ (مجمع الزواکد کی سعادت نہیں ہو سکتی۔ (مجمع الزواکد کی سیارک کے شاہ کی الزواکد کی الزواکد کی سیارک کیا ہو سکتی۔ ایک کی ولایت اور کفالت سے بڑھ کراور کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔

معلوم ہوا کہ بتیم کی مکمل کفالت کرنا جواس کے ساتھ حسنِ سلوک کا اعلیٰ درجہ ہے یہ بھی حضور کا طاق کیا اسوہ ،طریقہ اور پسندیدہ عمل ہے۔

اسى ليخواجه الطاف حسين حاليٌّ في مايا:

104

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی ہر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کاغم کھانے والا فقیروں کا ملجا، ضعفوں کا ماوی تیموں کا والی، غلاموں کا مولی

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

لین اگرکسی وجہ سے بیٹیم کو اپنے گھر رکھ کر اس کی کفالت کی ذمہ داری ادا کرنا آسان نہ ہو، تو پھراپنی نگرانی میں رکھتے ہوئے تعلیم و تربیت کے سی اچھے سے اچھے إدار سے میں ایڈ میشن دلا کر اس کا مکمل خرچ برداشت کرنا بھی بیٹیم کے ساتھ حسنِ سلوک کے اعلی درجہ میں داخل ہے، واقعہ بہ ہے کہ بہلوگ تو مبارک ہیں ہی، ان کا بہمال بھی مبارک ہے جو کسی بیٹیم کی کفالت اور حسنِ سلوک میں خرچ ہور ہا ہے، قرآن کر یم میں حق تعالی نے فضولیات میں مال خرچ کرنے والوں کو ضروریات کے مواقع بتلائے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنے کا صحیح اور بہترین مصرف جانتے ہو کیا ہے؟ فرمایا:

﴿ فَكُ رَقَبَةٍ أَو إِطْعَمُ فِي يَومٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقُرَبَةٍ أَو مِسُكِينًا ذَا مَتُرَبَةٍ ﴾ (البلد: ١٣ تا ١٦)

کسی کی گردن (قیدِغلامی یا قرض وغیرہ سے) چھڑادینا، یا پھرکسی فاقہ زدہ بھوکے کوکھانا کھلا دینا، یاکسی رشتہ داریتیم (کےساتھ حسنِ سلوک سے پیش آنا) یا خاک نشین مسکین کی ضرورت میں مال خرچ کرنا، یہ مال خرچ کرنے کے بہترین اور عظیم ترین اجر کے مصارف ہیں، جن میں یتیم کی کفالت بھی داخل ہے۔

صاحبو! کفالت ِ یتیم کااس سے بڑا اجراور کیا ہوسکتا ہے کہ جو تحص دنیا میں کسی یتیم کواپنے قریب رہے گا، جیسا کہ حدیث مذکور میں ارشاد ہے کہ 'آنا وَ کَافِلُ الیَتِیُم فِیُ الْجَنَّةِ هُکَذَا" میں اور یتیم کالفیل جنت میں ات میں ارشاد ہے کہ 'آنا وَ کَافِلُ الیَتِیُم فِیُ الْجَنَّةِ هُکَذَا" میں اور یتیم کالفیل جنت میں ات قریب ہوں گے جتنا شہادت کی انگلی اور اس کے بعد والی انگلی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جنت کے اعلی درجات میں ہوگا، اسی طرح کی فضیلت اُن ہیوہ عورتوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے یتیم بچوں کی پرورش کے خاطرا پنے حسن وجمال کے باوجود شادی نہ کی۔ (ابوداؤد، مشکوة: ۲۳۳۳)

اورا تناہی نہیں؛ بلکہ اس قتم کی روایات میں بتیم کے فیل کے لیے حسنِ خاتمہ کا بھی

## تیبموں کے ساتھ حسنِ سلوک کااد نی درجہاوراس کی فضیلت:

اگرکوئی شخص بتیموں کے ساتھ اس درجہ کا حسنِ سلوک بھی نہیں کرسکتا تو کم از کم اتنا ہی کرلے کہ انہیں محبت کی نظر سے دیکھے، ان کی عزت کرے، تحقیر اور تذلیل نہ کرے، ان کے حق میں دعائیں کرے، اور حسبِ موقع ان کے سرپر شفقت کا ہاتھ پھیرے، توبیہ بتیموں کے ساتھ حسنِ سلوک کا ادنی درجہ ہے، اور حدیث میں اس کے بھی ہڑنے فضائل ہیں، چنانچہ ایک حدیث یاک میں ہے:

﴿ عَنُ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: "مَنُ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ، لَمُ يَمُسَحُهُ إِلّا لِللهِ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَمُرٌّ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَناتُ."

(ترمذى، مشكواة المصابيح: ٤٢٣)

جس نے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے محض کسی بیتم کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیردیا، تواس کے ہاتھ کے بیتم کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ کے بیتم کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیر نے والے کا دل برم ہوگا، دل کی تختی نرمی سے بدل جائے گی ، حضور سیان کے بیت نے قساوت قبلی کھیر نے والے کا دل برم ہوگا، دل کی تختی نرمی سے بدل جائے گی ، حضور سیان کی نے قساوت قبلی کودور کرنے کا ایک انتہائی مؤثر علاج یہ بتلایا، جب ایک شخص نے حضور سیان کی نے سے بیشکایت کی کہ میرا دل سخت ہوگیا، (وعظ ونصیحت کے اثر کو قبول نہیں کرتا، اللہ کے خوف اور ملاقات کی کہ میرا دل سخت ہوگیا، (وعظ ونصیحت کے اثر کو قبول نہیں کرتا، اللہ کے خوف اور ملاقات کی کے شوق میں رونا نہیں آتا ، مناظر عبرت کود کی کہ کر بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی ، جو قساوت قبلی کی علامات ہیں ) اس پر حضور سیان گیا نے ارشا و فر مایا:"اِمُسَٹ کُراُسَ الیَتیہُ مِن وَ اَطُ عِمِ اللہ سے دل کی تختی نرمی سے بدل جائے گی۔ مسکین کو کھانا کھلا ہے ، ان شاء اللہ اس سے دل کی تختی نرمی سے بدل جائے گی۔ مسکین کو کھانا کھلا ہے ، ان شاء اللہ اس سے دل کی تختی نرمی سے بدل جائے گی۔ مسکین کو کھانا کھلا ہے ، ان شاء اللہ اس سے دل کی تختی نرمی سے بدل جائے گی۔

تیبیوں کے ساتھ بدسلوکی کی مذمت:

105

یتو تیموں کے ساتھ سنِ سلوک کرنے کے فضائل کا کچھ بیان تھا،کین تیموں کے

گلدستهٔ اعادیث (۴) کستهٔ اعادیث (۴)

### تیموں کے ساتھ حسنِ سلوک کا در میانی درجہ اور اس کی فضیلت:

الغرض الله اگر کسی با تو فیق بند ہے کو پیٹیم کی کممل کفالت کا موقع دے دیے تو یہ بڑی سعادت اور فضیلت کی بات ہے، کیکن اگر کوئی شخص کسی بیٹیم کی مکمل کفالت نہیں کر سکتا جو حسن سلوک کا اعلی درجہ ہے، تو جس قدر انتظام کر سکتا ہواس کی کوشش کرے، مثلاً اس کے کھانے پینے اور کپڑے کا انتظام کر دے، یا اس کی طرف کسی مخلص صاحب خیر کو توجہ دلا کر اس کا انتظام کرا دے، تو یہ پیٹیم کے ساتھ حسنِ سلوک کا در میانی درجہ ہے، قرآن وحدیث میں اس کے بھی بڑے فضائل ہیں، چنا نچے قرآن کریم میں حق تعالی نے جنتیوں کے انعامات اور مشروبات کا تذکر و فرمانے کے بعدان کی صفات کو اس طرح بیان فرمایا:

﴿ وَ يُطُعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ خُبِّهِ مِسُكِيُنَّا وَّ يَتِيمًا وَّ أَسِيرًا ﴾ (الدهر: ٨)

''وہ اللہ کی محبت کے خاطر مسکینوں، نتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔'' اس سے ثابت ہوا کہ نتیموں کو کھلانا جنتیوں کی پاکیزہ صفات میں سے ہے، اور حدیثِ پاک میں ہے کہ نتیموں کو کھلانے والاجنت میں ضرور جائے گا، بشر طیکہ وہ مشرک اور نا قابل معافی جرم کا مرتک نہ ہو۔

عَنِ ابُنِ عَبَّاشٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : مَنُ قَبَضَ يَتِيهُا مِنُ بَيُنِ الْمُسُلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَ شَرَابِهِ، أَدُخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ، إِلَّا أَنُ يَعُمَلَ ذَنُباً لاَ يُغُفَرُ. (ترمذى: ٢٤/٢، مشكوة المصابيح: ٢٣٤)

ایک روایت میں ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ کھانے پریٹیم بیٹھا ہو، شیطان ان کے قریب بھی نہیں آتا۔(الترغیب:۳/ ۳۴۷)

ان فضائل کے حصول کے لیے ہمیں جا ہیے کہ اپنی بساط کے مطابق تیموں کی کفالت اور ضرورت کا انتظام کریں، یاکسی اور سے کرائیں۔

# (۱۹) مومن کے لیے فضائل اعمال

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَالَىٰ : "إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمُ إِسُلاَمَهُ، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعُمَلُهَا تُكُتَبُ لَهُ بِعَشُرِ أَمْقَالِهَا إِلَى سَبُعِ مِائَةِ ضِعُفٍ، وَ كُلُّ سَيِّئَةٍ يَعُمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا، حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ. " (متفق عليه، مشكوة المصابيح: ١٦/كتاب الإيمان/الفصل الثالث)

ترجمہ: حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت ِ عالم علق ہے نے ارشاد فرمایا کہ''تم (اہل ایمان) میں سے جب کوئی شخص اپنے اسلام (اعمال) کواچھا بنالیتا ہے، تو پھروہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے ہم عمل کا اجردس سے لے کرسات سوگنا تک بڑھا کر لکھا جاتا ہے، (اس کے برخلاف جب کوئی شخص شیطانی بہکاوے اور بشری تقاضے کے تحت) اگر کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس برائی کے بقدر (یعنی ایک ہی گنا) لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہوہ اللہ تعالی سے (موت کے بعدیا قیامت کے دِن) ملا قات کرے۔ مومن کے حسن عمل کی قدر:

اللَّدربالعزت نے دنیا کودارالعمل اورانسان کوسہولت بیند بنایا ہے،غالبًا بیاسی کا

کلاستهٔ اعادیث (۲)

ساتھ حسنِ سلوک کی اس قدراہمیت اور فضیلت کے باوجود اگر کوئی شخص ان سے غفلت برتنا ہے؛ بلکہ ان کے ساتھ بدسلوکی وحق تلفی کا معاملہ کرتا ہے، تو یہ کسی سچے یکے مومن کے شایا نِ شان ہے ہی نہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآنِ کریم نے کفار و منافقین کے جن بعض برے اعمال کا تذکرہ کرنے کے بعد انہیں جہنم کی وعید سائی تو اس میں بتیم کے ساتھ بدسلوکی کرنا بھی ہے، چنانچے فرمایا:

ُ ﴿ أَرَءَ يُتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُثُّ الْيَتِيَمَ ﴿ (الماعون: ١-٢) كياتم في الله عنه الموجز اوسرا كوجه الاتا ہے، وہی تو ہے جو يتيم كود هكوديتا ہے۔ (اس كے ساتھ بدسلوكي كرتا ہے۔)

اسی طرح ایک اور مقام پررب العالمین نے کفار کی چند برائیوں پر جو تنبیہ فرمائی ان میں ایک برائی تنیموں کا اکرام نہ کرنا بھی ہے، چنا نچ فرمایا: ﴿ حَلَّا بَالُ لَا تُكُرِمُونَ الْيَتِيْمَ ﴾ (الفحر: ۱۷) ہرگز ایبانہیں؛ بلکتم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔

106

اس سے معلوم ہوا کہ بیکام کسی مُومن کانہیں ہے، بے ایمان ہی کا ہوسکتا ہے، دنیا والوں کوا پیغ محبوب کے ذریعہ کم دیا کہ ﴿ فَا أَمَّا الْبَيْنُم فَلاَ تَقُهُرُ ﴾ (الضحی: ۹) اب جو بھی بیتم ہے تم اس پرخی نہ کرنا، ان کے ساتھ کسی طرح کی بدسلوکی نہ کرنا، بیلوگ تی کے نہیں؛ شفقت کے لائق ہیں، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول علی ہیں ہمارا فائدہ دینی اعتبار سے بیموں اور کمزوروں کے ساتھ حسنِ سلوک کا معاملہ کریں تو اس میں ہمارا فائدہ دینی اعتبار سے تو یہ ہوگا کہ اجر عظیم اور رب کریم کی رضا نصیب ہوگی، کیکن خودان بیموں اور کمزوروں کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان میں احساسِ کمتری ختم ہوکر انہیں جینے کا حوصلہ ملے گا، اور یہ بھی ساج کے بہترین افراد میں شامل ہوسکیں گے، جس سے ساج کو بھی فائدہ ہوگا۔

حق تعالیٰ ہمیں توفیقِ عمل سےنوازے۔ آمین یاربالعالمین۔ کیم مُک/۲۰۱۵ءمطابق:۱۱/رجبالمرجب/۱۳۳۲ھ قبل الجمعہ، چلڈرن ویکے ،انجار، کچھ، گجرات، بموقعِ اجلاسِ سالانہ ( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّا كِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ) تَتَقُوا فَلَکُمُ أَجُرٌ عَظِیْمٌ ﴿ (آل عمران: ١٧٩) اگرتم ایمان لاؤ، پھر تقوی اور پر ہیزگاری والی زندگی اختیار کرلو، تو تمہارے لیے اجرِ عظیم کا وعدہ ہے، لہذا حدیث ِ پاک میں حضور علیہ اللہ اللہ ایمان سے فراد علیہ جب تم اپنے اسلام میں حسن پیدا کرلو، لہذا اسلام سے مراد یہاں اعمال ہیں۔ (انثرف المشکوة :۲۲۲/۲۱) تو اعمال کو اسلام سے تعبیر کیوں کیا؟ عاجز کا خیالِ ناقص ہے کہ اسلام زندگی کے تمام شعبوں میں مکمل رہنمائی کے بعد مسلمانوں سے حسنِ اعمال ہی کا نام ہے، اس لیے حسنِ اعمال ہی کا نام ہے، اس لیے یہاں اعمال کو اسلام فرمایا گیا۔ واللہ اعلم۔

ارشاد ہے: ' إِذَا أَحُسَنَ أَحَدُ كُمُ إِسُلاَمَهُ '' جبتم میں سے كوئی شخص اپنے اعمال میں حسن پیدا كر لے، جوزندگی كابنیا دی مقصد ہے۔

نیزارشادِر بانی ہے:

﴿ اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيوْةَ لِيَبُلُو كُمُ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ (الملك: ٢) اور حسنِ اعمال كي بغير زندگي ب مقصدا ورشر مندگي ہے۔ بقولِ شاعر:

اگرچہ مال وزر ہو؛ مگرا یمال سے محرومی ہوتی ہے۔

لہذا زندگی حسنِ اعمال والی ہونی چاہیے، اور زندگی جر ہم مل میں حسن پیدا کرنا
ضروری ہے، اب سوال یہ ہے کہ عمل میں حسن کیسے پیدا ہو؟ تو اس کے لیے تین چیزیں
ضروری ہیں: (۱) اخلاصِ نیت ۔ (۲) اتباعِ سنت ۔ (۳) استقامت ۔ جس عمل کو ہندہ مومن
ان تین چیزوں کے اہتمام کے ساتھ کرتا ہے اس کا وہ عمل خواہ قلیل ہی کیوں نہ ہو؛ مگر عنداللہ
وہ حسین اور بہترین ہے، جس کا نقد انعام حیات طیبہ کی شکل میں ماتا ہے، چنانچہ ارشادِ ربانی

﴿ مَنُ عَمِلَ صَالِحًا مِّنُ ذَكَرٍ أَوُ أُنتَىٰ وَ هُوَ مُؤُمِنٌ فَلَنُحُيِيَنَّهُ حَيواةً طَيِّبَةً ﴾ (النحل: ٩٧) آج دنيا والے لاكف اساكل اچھى بنانے كے ليے عمل چھوڑتے ہيں، حق تعالى

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

متیجہ ہے کہ دنیا کا ہرنیک وبدانسانعمل تو کرتا ہی ہے،خواہ وہ دینی ہویا دنیوی ہمین ہرکسی کی عا ہت عمل کے سلسلہ میں یہی ہوتی ہے کہاس کاعمل تو کم ہو؛ مگر اجرزیادہ ہو، کا م تو کم ہو؛ مگر نفع، نام اور دام زیادہ ہو، بالخصوص آج کی دنیا میں تقریباً ہرکسی کی بیرچاہت اورخواہش ہوتی ہے کہاسے کم وفت میں کم ہے کم کا م کر کے زیادہ سے زیادہ اس کا نفع حاصل ہوجائے ، بلکہ آج کل جرائم کی جوکٹرت ہے اس میں کسی حد تک یہی کام چوری اور نفع خوری کا جذبہ کا رفر ما ہے کہ کم سے کم کام کا بھی پوراپورا نفع حاصل ہو، واقعہ بیہ ہے کہ دینوی اعتبار سے بیرچا ہت کسی کی مکمل طور پر پوری ہویانہ ہو، مگر دینی اور اخروی اعتبار سے ہرمومن کی پیخواہش پوری ہوسکتی ہے کہاسے کم وفت میں کم سے کم کام پرزیادہ سے زیادہ نفع ملے،اس کی وجہ رہے کہ حق تعالی كَ الكَصفت بي "الشكور" قرآنِ ياك مين فرمايا: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ (الشورى: ٢٢) محدثين ني الكامطلب بيكها على "الَّذِي يُعُطِي الأَجُرَ الجَزيُلَ عَلَى العَمَلِ القَلِيُلِ" (حاشيهُ مشكوة) يعنى "شكور" كمعنى قدركرن والا، اورض تعالى شکور ہیں،اس لیے وہمل قلیل پر بھی اجرِعظیم عطا کرتا ہے، نیز اس صفت کو حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور یوں تو وہ دنیا میں سب ہی کے اعمال کی قدر کرتا ہے، مگراییے مطیع اور مومن بندوں کے اعمال کی تو بہت ہی زیادہ قدر کرتا ہے، جبیبا کے قرآن وحدیث میں ہرمومن کے لیے اعمال برموجود بشارتوں اور وعدوں سے پیحقیقت ثابت ہوتی ہے،اس لیے بندہ مومن جب این عمل میں حسن پیدا کر لیتا ہے تو پھراس کے چھوٹے اور تھوڑ عمل کی بھی قدر فرما کراہے اجرعظیم دیاجا تاہے۔

# عمل میں حسن تین چیز وں سے پیدا ہوگا:

اس مضمون کو حدیثِ مذکور میں بھی بڑی جامعیت کے ساتھ بیان فر مایا کہ "إِذَا أَحُسَنَ أَحَدُ كُمُ إِسُلاَمَةُ" ..... یہاں پہلی بات بیہ کہ خطاب اہل ایمان سے ہے، اَحُسَنَ أَحَدُ كُمُ إِسُلاَمَةً " .... یہاں پہلی بات بیہ کہ خطاب اہل ایمان سے ہے، کیوں کہ قرآنِ کریم نے ایمان ہی پراجِ عظیم کا وعدہ کیا ہے، ارشاد ہے: ﴿ وَ إِنْ تُو مُنُوا وَ

کلاستهٔ اعادیث (۲) کلاستهٔ اعادیث (۲)

گیا، نکاح کے بعد جباڑی کے رشتہ دار شخ کی بیوی کو لے کرآئے تو شخ نے جوں ہی لڑی کو دیما تو جیران ہو گئے، کیوں کہ اس کے گلے میں وہی ہار تھا جوانہیں مکہ میں ملاتھا، اور انہوں نے بلا معاوضہ اس کے مالک کوسپر دکر دیا تھا، اس لیے شخ کی نظر ہار پر رُک گئی، لوگوں کو بیہ انداز پیند نہ آیا کہ' ہاروالی کے بجائے ہار پر نظر؟'' جب وجہ دریافت کی تو آپ نے ہار سے متعلق پورا واقعہ بیان فرمایا، سنتے ہی لوگ از راہ تجب ' اللہ اکبر'' اور ' سجان اللہ'' پکار نے لگے، اب کی بار جب شخ نے وجہ دریافت کی تو لوگوں نے کہا کہ بات دراصل بیہ ہے کہ بیہ ہار جس شخص کا تھا وہ اسی لڑکی (جو آپ کی بیوی ہے) کا باپ تھا، وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ مکہ میں جس نو جوان نے جمحے ہار لوٹایا ہے میں نے ساری دنیا میں اتنا امانت دار انسان نہیں دیکھا، موں، چنانچہ بیہ ججے بات ہے کہ اس کا انقال ہوتے ہی اللہ تعالی نے آپ کواس کی جگہ ہے۔ اس کی جگہ ہے کہ اس کا انقال ہوتے ہی اللہ تعالی نے آپ کواس کی جگہ ہے۔ دیا، اگر چواضطراری حالت ہی میں سہی، اور بعد میں تمہارا نکاح اس کی بیٹی سے کرادیا، اس طرح ایک طرف تو اس کی دعا قبول ہوئی اور دوسری طرف تمہیں بھی تمہاری کا مانت داری کی جزاملی ۔ (القصص والا خبار: ۳۹) ماخوذاز: ''الشار ق' ۴۲۰٪ بابت ماہ کہ' جون ۱۰۵ء)

پھریہ تو حسنِ عمل کا نقذ نفع ہے، جب کہ اُخروی انعام اور فضیلت اس سے بھی بڑھ کرہے۔

# حسنِ عمل کا کم از کم اجردس گناہے:

حدیثِ پاک کے مطابق اس کی ادنیٰ فضیلت میہ ہے کہ حسنِ عمل کا کم از کم اجر دس گنادیا جائے گا، اُسی کورب العالمین نے ارشاد فر مایا:

مَنُ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمُثَالِهَا ﴿ (الأنعام: ١٦٠) جَوْحُصْ كُولَى نيك عَمل لِي مَنُ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمُثَالِهَا ﴾ (الأنعام: ١٦٠) جَوْحُصْ كُولَى نيك عمل لي من يبيرا كركاً ) الله كاليمان عمل لي من يبيرا كركاً ) الله كاليمان عمل المين عمل عمل المين عمل عمل المين عمل عمل المين عم

اگرغور کیا جائے تو اس عمومی وعدے اور ضابطے کے مطابق ہم اور آپ روزانہ جو

کلدستهٔ احادیث (۴)

وعدہ فرماتے ہیں کہتم اپناعمل اچھا کرلو، ہم تمہاری زندگی اچھی بنادیں گے۔

#### ايك عجيب واقعه:

اس سلسلہ میں ایک عجیب واقعہ منقول ہے کہ حضرت قاضی ابوبکر انصاری بزازؓ بڑے اہل علم میں گذرے ہیں، آپ مکہ تمرمہ میں مقیم تھے،غربت وافلاس کی وجہ سے فاقہ کی سنت برعمل کرنے کی بار بارضرورت پیش آتی ،ایک دِن اسی حالت میں گھر سے باہر نکلے کہ شاید کھانے کا کوئی انتظام ہو سکے، مگر کوئی چیز میسر نہ آئی ، البتہ ایک ریشی تھیلی ملی ، جس میں ہیرے کا ایک قیمتی ہارتھا،تھوڑی دیر میں ایک بوڑھے کو بیاعلان کرتے ہوئے سنا کہ جس نے میری اس کیفیت کی تھیلی یائی ہواور وہ اسے لا کر دے تو میں اسے یانچ سودینارانعام میں دول گا، (یا نج سودینار یعنی چیرسوگرام سے زائدسونا، جوآ دھے کلو سے بھی زائد ہوتا ہے ) ہیر اسی تھیلی کا اعلان تھا،اس لیے آپ نے تھیلی بوڑ ھے کے حوالہ کر دی،مگر انعام لینے سے بیہ کہہ کرا نکار کر دیا کہاس کی جزامیں اللہ تعالیٰ ہی سے لے سکتا ہوں ،اس واقعہ کے کچھ دِنوں کے بعدآ یا ایک دِن سمندر سے کہیں سفر کر رہے تھے کہ کشتی طوفان میں پھنس کرٹوٹ گئی، اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت که آپ ایک ٹوٹے ہوئے تختہ کو پکڑے رہے اور رفتہ رفتہ ایک جزیرہ پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، وہاں مسجد میں گئے اور شکر کے طور پر نماز ا داکی، پھر دعا ومناجات کے بعد تلاوت میں مشغول ہو گئے ،نماز کے وقت لوگ مسجد میں آئے تو آپ سے نماز پڑھانے کی درخواست کی ، کیوں کہ اتفاق ہے امام مسجد کا انتقال ہو چکا تھا،آپ نے بہترین انداز میں نمازیرُ هائی،لوگوں کو تلاوت بہت پیندآئی،آپ سے وہیں قیام فرمانے کی درخواست کی گئی، توشیخ نے اسے من جانب اللہ مجھ کر قبول کر لیا، پھر جزیرہ کے لوگ آپ سے دین اور قرآن سکھنے لگے اور اس طرح آپ جزیرہ کے نیخ بن گئے، کچھ عرصہ بعد لوگوں کو خیال ہوا کہ نیخ کا قیام عارضی نہ ہو، بلکہ دائی ہوجائے،اس کی بہترین صورت بہہے کہ اس جزیرہ میں سے کی شادی کرادی جائے، چناں چہ مرحوم امام کی لڑکی کا رشتہ پیش کیا گیا، جس کو بالآخر قبول کر لیا

شريف، مشكوة: ۲۰۰)

پھریہ تو چندمثالیں ہیں جن کا سرسری تذکرہ کیا گیا، ورنہ وعدہ یہی ہے کہ مومن کو اس کے ہرا چھے ممل پر کم از کم دس گنا بڑھا کرا جردیا جائے گا، اور بعض اعمال پر سات سوگنا بڑھا کرا جردیا جائے گا۔ چنانچہ ارشاد ہے:

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنُفِقُونَ أَمُوالَهُمُ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتُ سَبُعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنُبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضْعِفُ لِمَنُ يَّشَاءُ ﴾ (البقرة: ٢٦١)

جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرج کرنے سے سات سوگنا ثواب ملتا ہے، علاوہ ازیں جس شخص کے مل میں جتنا زیادہ حسن ہوگا میزانِ عمل میں اس کا وزن اوراجر اتنا ہی زیادہ ہوگا، اورا گرکسی خوش نصیب کو حرمِ مقدس میں حسنِ عمل کا موقع مل جائے تواس کے اجروثواب کا تو پوچسا ہی کیا، ہرنیکی اور حسنِ عمل پرایک لا کھ تک اجر دیا جائے گا، فرمایا:
﴿ وَاللّٰهُ يُضِعِفُ لِمَنُ يَّ شَاءُ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيُمٌ ﴾ (البقرة: ٢٦١)

#### يك واقعه:

109

بلکہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفت ''الشکور'' کا غلبہ ہوتا ہے تب تو بندہ کے چھوٹے اور تھوڑ ہے ہے عمل کو قبول فر ماکر ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ مرقاۃ میں اللہ رب العزت کے اسی صفتی نام کے تحت منقول ہے کہ ایک شخص کومرنے کے بعد خواب میں دیکھا گیا، تو اس سے دریافت کیا گیا کہ اللہ نے تمہار ہے ساتھ کیا معاملہ فر مایا؟ اس نے کہا: جب اللہ تعالیٰ نے میرا حساب و کتاب فر مایا تو میرے نیک اعمال کا پلڑا اجمل گیا، اور برے اعمال کا پلڑا اجمل گیا، میں بڑا فکر مند تھا، اسے میں اچا نک میرے نیک اعمال کے پلڑ ہے میں ایک تھیلی آکر گری، جس سے وہ پلڑا جھک گیا۔ (اور وعد وَ اللی ﴿ فَ سَمَ اللّٰ مَوَازِینُهُ فَأُو لَائِكَ هُمُ اللّٰ مُفَالِحُونَ ﴾ (الأعراف: ٨) (جن کی تراز و کے پلڑ ہے میں کی مول گے وہی فلاح یا گیا۔ جب میں بھاری ہوں گے وہی فلاح یا گیا۔ جب میں بھاری ہوں گے وہی فلاح یا گیا۔ جب میں

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۲۱۷)

پانچ نمازیں پڑھتے ہیں (جن کے متقل فضائل ہیں) یہ پڑھنے کے اعتبار سے تو پانچ ہیں، مگرا جروثواب کے اعتبار سے بچاس ہیں۔اسی طرح سال بھر میں ایک مہینہ دمضان کے فرض روز بے رکھنا اجروثواب کے اعتبار سے دس مہینوں کے برابر ہے، جبیبا کہ ایک حدیث پاک میں ہے:

" مَنُ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتُبَعَهُ سِتَّا مِّنُ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهُرِ." (مسلم، مشكورة المصابيح: ١٧٩)

جس نے رمضان کے روزے رکھے، پھراس کے بعد شوال کے چھے دِن روزے رکھے، تواسے ساری زندگی روز ہ رکھنے کا ثواب دیا جائے گا۔

قرآنِ کریم کی تلاوت کے تعلق سے مروی ہے:

" مَنُ قَرَأً حَرُفًا مِّنُ كِتَابِ اللهِ، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَ الْحَسَنَةُ بِعَشُرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ: الْمَ حَرُفُ ؛ وَلَكِنُ أَلِفُ حَرُفُ، وَ لَامٌ حَرُفٌ، وَ مِيُمٌ حَرُفُ. " (ترمذى، مشكوة المصابيح: ١٨٦)

تلاوتِ قرآن کے ہر ہر حرف پردس نیکیاں ملی ہیں،اور "الّم" پڑھنے پرتمیں نیکیاں دی جاتی ہیں۔

علامہ سیوطیؒ نے الاتقان میں حضرت عبداللہ بن عباسؒ کی روایت نقل کی ہے کہ قرآنِ کریم کی آیات کی تعداد چھ ہزار چھ سوسولہ ہے، اور حروف کی تعداد تین لا کھ تینتیں ہزار چھ سوا کہتر ہے۔ (الاتقان فی علوم القرآن، از: قرآنِ کریم کے جرت انگیز اثرات و برکات: ۲۰) اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ پورے قرآن کی تلاوت پر کتنا اجرماتا ہے۔

نیز شبیج کے متعلق ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص روز انہ سومر تبہ "سبحان الله و بحسدہ" پڑھتا ہے، تق تعالی اس کو (اپنے قانونِ فضل کے مطابق دس گنا بڑھا کر ) ہزار نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ہزار گناہ (صغیرہ) معاف فرماتے ہیں۔ (مسلم لباس اورشرعی مدایات

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: " اِلْبُسُوا الثِّيَابَ البِيضَ، فَإِنَّهَا أَطُهَرُ وَ أَطُيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهُا مَوْتَاكُمُ. " (رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، مشكوة: ٣٧٤ / كتاب اللباس / الفصل الثاني)

ترجمہ: حضرت سمرہؓ سے روایت ہے کہ رحمت ِ عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ''سفید کیڑے پہنا کرو، کیوں کہ وہ صفائی اور پاکیزگی کے اعتبار سے بہتر ہوتے ہیں،اوران ہی میں اپنے مُردوں کو کفنایا کرو۔''

لباس كى شمين:

110

الله رب العزت کی ہر نعمت سے مخلوق کی کوئی نہ کوئی ضرورت پوری ہوتی ہے، لہذا ہر نعمت ہاں ہاں ہوتی ہے، لہذا ہر نعمت ہاں صرورت ہے، لباس بھی ایک نعمت ہے، جس سے ستر عورت اور جسم کی حفاظت جیسی بنیادی ضرورت پوری ہونے کے علاوہ زینت بھی حاصل ہوتی ہے، غالبًا یہی وجہہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی کسی بھی مخلوق کو بے لباس نہیں رکھا، ہرایک کے لیے کسی نہ کسی لباس کا

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

نے پوچھا کہ یہ حیلی کیسی ہے؟ تو مجھ سے کہا گیا: " کَفُّ تُرَابٍ أَلْقَلِتُهُ فِی قَبْرِ مُسُلِم" بیا یک مشت بھرمٹی ہے، جوتم نے اپنے مسلمان بھائی کو قبر میں فن کرتے وقت اس کی قبر پر ڈالی تھی۔ (اللہ نے تمہارے اس چھوٹے اور تھوڑے سے عمل کو قبول فر ما کر تمہاری نجات کا فیصلہ فرمایا۔) (از مرقاۃ شرح مشکلوۃ: ۸۵/۸)

صاحبو! یقیناً وہ بڑا قدر دال ہے، بس ضرورت ہے کہ ہم بھی اس کی اس صفت کی قدر وقیت کو جانیں اور حسنِ عمل کا اہتمام کریں؛ بلکہ ﴿ فَاسُتَبِقُو الْحَیراتِ ﴾ (البقرة: ۵٪ میں کو جانیں اور حسن اللہ عنہ میں سبقت کریں، جیسا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ محمول تھا۔

حق تعالى بمير حسن عمل كى توفق عطافر ماكر شرف قبوليت سينواز \_\_ آمين \_ (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّا كِرُونَ، وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ)

☆.....☆



کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۲۲۲ کلاستهٔ (۲۲ کلاستهٔ

اے اولا دِآ دم! ہم نے تمہارے لیے (نعمتِ) لباس کو نازل کیا ہے، (تا کہ)
تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے، (نعمت لباس سے تمہاری بنیا دی
ضرورت سترِ عورت پوری ہو سکے) اور جوتمہاری خوشنمائی کا بھی ذریعہ ہے (یعنی اسی نعمت ِ
لباس سے تمہیں زیب وزینت بھی حاصل ہوگی؛ لیکن یا در کھو!) لباسِ تقوی ہی سب سے بہتر
لباس ہے۔

اس آیت کریمه میں نعمت ِلباس کے تین بنیادی مقاصد کو بیان فرمایا، جن میں پہلامقصد ہے سترعورت، جسے "یُو َارِیُ سَوُ اَتِکُمُ" میں بیان کیا، اور دوسرامقصد ہے اظہارِ زینت، جس کو "وَرِیُشًا" کے ذریعہ بیان کیا، اور تیسرامقصد ہے تقویی وطہارت، جبیبا که "وَ لِبَاسُ التَّقُویٰ" میں ارشاد ہوا، جس کی تفصیل حسبِ ذیل ہے:

#### نعمت ِلباس كايهلامقصد سترِ عورت:

111

یہاں لباس کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے ستر عورت کواس لیے بیان کیا کہ وہ انسان کی پہلی اور بنیادی ضرورت ہے، یہی وجہ ہے کہ بچا بھی تہیں ہوتا؛ مگراس کے لباس کا انظام اس سے بھی پہلے کیا جا تا ہے، نیز ساری زندگی کوئی شریف اور سنجیدہ انسان بر ہنداور بے لباس رہنا پیند نہیں کرتا، چنا نچہ انسانِ اول حضرت آ دم علیہ السلام کے متعلق قر آن کہتا ہے کہ شجر کا ممنوعہ کے جگھنے کے بعد جب لباسِ جنت ان سے اُتر گیا، تو اسی وقت حضرت آ دم وحواعلیہا السلام نے جنتی درخت کے چوں سے اپنی عربانی کو دور کرنے کی کوشش فر مائی:

﴿ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتُ لَهُمَا سَوُاتُهُمَا وَ طَفِقَا يَحُصِفْنِ عَلَيُهِمَا مِنُ وَرَق الْجَنَّةِ ﴾ (الأعراف: ٢٢)

ترجمہ: جب دونوں نے وہ درخت چکھا، تو ان دونوں کی شرم کی جگہیں ایک دوسرے پرکھل گئیں، (لباسِ جنت اُتر گیا اور وہ دونوں بے لباس اور برہنہ ہو گئے، تو فور اُہی )

کلدستهُ احادیث (۴) کلدستهُ احادیث (۲۲)

انتظام فرمایا، فرق بیہ ہے کہ انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات کے لیے تو پیدائشی طور پر قدرتی لباس کا انتظام فرما دیا، جب کہ انسان کو خاص حکمت کے تحت بے لباس پیدا فرما کر خارجی اور خصوصی لباس کامختاج بنایا، اس طرح من جانب اللہ لباس کی دوقتمیں ہیں: (۱) قدرتی۔ (۲) خارجی ومصنوی۔

اب جہاں تک تعلق ہے قدرتی لباس کا ،تو نباتات کے لیےان کی چھال ،ی قدرتی لباس ہے،اور حیوانات کے لیےان کی کھال اور بال ،ی قدرتی لباس ہیں،اور چوں کہ نعمت لباس کا بنیادی مقصد ستر عورت اور جسم کی حفاظت ہے، تو جو جانو رسر دعلاقوں میں ہوتے ہیں ان کی کھال اسی قدر موڈی اور بال والی ہوتی ہے، تا کہ اس کے ذریعہ سردی وغیرہ سے ان کہ جسم کی حفاظت ہو،اور جو جانور گرم علاقوں میں ہوتے ہیں، ان کی کھال پر بال کم ہوتے ہیں، چھرقد رتی طور پران میں گرمی برداشت کرنے اور گرم زمین پر چلنے کی صلاحیت و دیعت ہوتی ہے، اس کے برخلاف اللہ تعالی نے انسان کے جسم پر جو کھال رکھی ہوتی ہونے کے علاوہ پیرونی اثر ات کو زیادہ قبول کرتی ہے، اور عام طور پر گھنے بالوں سے خالی ہوتی ہے، پھراس کو بیرونی اثر ات کو زیادہ قبول کرتی ہے، اور عام طور پر گھنے بالوں سے خالی ہوتی ہے، پھراس کو نعمت عقال میں خارجی اور مصنوعی لباس کا مختاج بنایا، تا کہ وہ اپنی فطری ضرورت، سترِ عورت اور حفاظت و زینت کے مطابق شرعی ہدایات کو مرنظر رکھتے ہوئے فطری ضرورت، سترِ عورت اور حفاظت و زینت کے مطابق شرعی ہدایات کو مرنظر رکھتے ہوئے بہتر لباس پہن کر'د احسنِ تقویم''کانمونہ پیش کر سکے۔

#### لباس کے مقاصد:

اس سارے مضمون کو قرآنِ پاک نے بڑی جامعیت کے ساتھ اس طرح بیان فرمایا:

﴿ يَبَنِيُ ادَمَ قَدُ أَنْزَلُنَا عَلَيُكُمُ لِبَاسًا يُّوَارِيُ سَوُاتِكُمُ وَ رِيُشًا وَ لِبَاسُ التَّقُويٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ﴾ (الأعراف: ٢٦)

ابھاراورنشیب وفرازنظر آتا ہے، تو یہ بھی مقصد لباس 'ستر عورت' کے خلاف ہے، غرض! ہر ایسالباس جس سے مقصد فوت ہو جائے شریعت میں اس کی ممانعت آئی ہے، بلکہ ایسا بے مقصد لباس پہننے والوں کے لیے حدیث پاک میں سخت وعید آئی ہے، فرمایا: " کے اسیکات عاریات " رمسلم : ۳۸۳/کتاب اللباس/باب النساء الکاسیات، مشکورۃ المصابیح: ۳۰۲)

الیی عورتیں لباس پہن کربھی بےلباس ہوتی ہیں، کیوں کہان کا لباس نامکمل، یا باریک یا چست ہونے کی وجہ سے مقصدِ لباس لعنی ستر عورت کا فائدہ نہیں دیتا، پھر مینعمتِ لباس کی ناشکری کے علاوہ بے حیائی کا بھی سبب ہے، اس لیے ایسے لباس پہننے پر جنت اور اس کی خوشبوتک سے محرومی کی وعید ہے، جب تک وہ اپنے جرم کی سزانہ بھکتیں یا پھرفضل کریم سے بخشی نہ جائیں۔

#### نعمت ِلباس كا دوسرامقصد' اظهارِز ببت':

112

آیت کریمه میں حق تعالی نے نعمت لباس کا دوسرا مقصد'' اظہارِ زینت' کو لفظ "وَرِیُشًا" کے ذریعہ بیان فرمایا، "رِیُسش" دراصل پر ندے کے پروں کو کہتے ہیں، جیسے پر ندوں کی زینت پروں سے ہوتی ہے، اسی طرح انسانوں کی زینت کیڑوں سے ہے، چنانچہ ارشادِ باری: ﴿ یَسَنِی ادَمَ خُدُو اُ زِیُنتَکُمُ عِنُدَ کُلِّ مَسُجِدٍ ﴾ (الأعراف: ٣١) میں ''زینت' سے مرادلباس ہے، لباس کو''زینت' اس لیے فرمایا کہ اس سے بھی انسان زینت ماصل کرتا ہے، خصوصاً آج کی دنیا میں تو زینت کے لیے ہی مختلف قسم کے لباس استعمال کیے حاتے ہیں۔

لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ لباسِ زینت میں تین کپڑے داخل ہیں: (1)
پاؤں کا کپڑا،خواہ پا جامہ یاشلواریااورکوئی کپڑا۔(۲) تن پوش، بینی وہ کپڑا جو پورے بدن کو
ڈھا نک لے،خواہ وہ کرتا ہویااورکوئی کپڑا۔(۳) سر پوش، بینی سرڈھا نکنے کا کپڑا۔ مردوں
کے لیےاس کا اعلی درجہ عمامہ ہے، پھرٹو پی،اور عورتوں کے لیے دو پٹھاور رومالی وغیرہ ہے۔

کلاستهٔ احادیث (۲۳) کلاستهٔ احادیث (۲۳)

وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کراپنے بدن پر چیکانے لگے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ستر عورت اور عربانی سے حفاظت انسانی فطرت میں داخل ہے، الہذاحق تعالی نے فطرتِ انسانی کی رعایت کرتے ہوئے نعمتِ لباس ہی کوسترِ عورت کا ذریعہ بنادیا، چنانچی فرمایا:

﴿ يَنبِنَى ادَمَ قَدُ أَنْزَلُنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُّوَارِى سَوُاتِكُمُ ﴾ اساولادِآ دم! ہم نے تمہارے لیے نعمت ِلباس کواس لیے نازل کیا تا کہتم اس کے ذریعہ اپنے قابل ستراعضاء کو چھپاسکو۔ ثابت ہوگیا کہ لباس کا پہلا بنیادی مقصد سترِعورت ہے۔

# سترِ عورت کی تکمیل کے لیے تین ہدایات:

اس مقصد کی تکمیل کے لیے شریعت نے بنیادی طور پرتین ہدایات دی ہیں: پہلی یہ کہ لباس مکمل ہو، ادھورا نہ ہو، اگر لباس اتنا چھوٹا اور نامکمل ہو کہ اس سے ستر کا حصہ کھلا رہ جائے، تو ظاہر ہے کہ اس سے لباس کا جواصل مقصد ہے ستر عورت، وہ فوت ہوجائے گا، اس لیے شریعت میں مردوزن کے لیے ہرایسے لباس کی ممانعت ہے جس سے کسی بھی طرح کی لیے شریعت میں مردوزن کے لیے ہرا یسے لباس کی ممانعت ہے جس سے کسی بھی طرح کی بیردگی ہوتی ہویا جسم کا چھپانے کے قابل حصہ کھلا رہتا ہو۔ آج کی طرح دورِ جاہلیت میں بھی بعض عورتیں ایسا مختصر لباس پہنتی تھیں جس سے جسم کا قابل ستر حصہ کھلا رہتا تھا، تو چوں کہ ایسالباس فتنہ کا ذریعہ ہے، اس لیے شریعت میں اس کی ممانعت آئی ہے۔

مقصدِ لباس ' سترِ عورت' کے پیش نظر دوسری ہدایت یہ ہے کہ لباس موٹا ہو، باریک نہ ہو، کیوں کہ بعض اوقات لباس مکمل تو ہوتا ہے؛ لیکن اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس سے بدن کے اندر والا حصہ جھلکتا ہے، تو اس سے بھی مقصدِ لباس پورانہیں ہوتا، لہذا ہر ایسے باریک لباس کی بھی ممانعت ہے جس سے ستر نظر آتا ہو۔

اس مقصد کی تکمیل کے لیے تیسری مدایت یہ ہے کہ لباس چست نہ ہو، کیوں کہ چست اور ٹائٹ لباس اوّل توصحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، دوسرا یہ کہاس سے بدن کا 💹 گلدستهٔ احادیث (۴) 💢 💢 💮 کلدستهٔ احادیث (۴) 💢

ہیں بناؤ سنگاراور حسن کی نمائش کرنا، بیفس کی کمزوری کی علامت ہے،اس ہے عموماً شکر کے بجائے فخر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، (میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے تو بناؤسڈگار کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ) جوزیت جمال کے شمن میں ہووہ شرعاً پیندیدہ ہے،اگر چہ حضور ﷺ کی زندگی کا اکثر حصہ سادگی کے ساتھ گذراہے،لباس کے متعلق بھی آپ ﷺ کاعموماً معمول يېي رېا كه وه نهايت ياك صاف اورساده هوا كرتا تھا،كيكن بھى نهايت عمده اورقيتى لباس بھی آ ب النابی نے زیب تن فر مایا ہے، چنانچہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ آ ب النابی نے ایک الیباجبهزیب تن فرمایا جس کی قیمت دو ہزار دینارتھی۔(اصلاحی خطبات:۸/۲۲۹)

عاجز کے خیال ناقص میں وجداس کی بیہے کہ حضور طالی کے امر عمل امت کے ہرطقہ کے لیے نمونہ ہے، سادہ لباس اس لیے زیب تن فرمایا تا کہ غریب اور سادہ لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے ،اورعمدہ وقیمتی لباس اس لیے زیب تن فر مایا تا کہ مالدارلوگوں کے لیے نمونہ جائے اوران کے لیے بھی اس کی گنجائش نکل آئے۔

اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس مالی وسعت ہووہ اللہ اوراس کے رسول طِلْقَالِیم کی اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دل کی خوشی کے لیے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے قیمتی سے قیمتی لباس بھی اگر پہنے تو اس کی اجازت ہے، بشرطیکہ بڑائی اورغریوں کی دل شکنی مقصود نہ ہو،اوروسعت کے باوجود نہایت سادہ اور بے ڈھنگالباس پہننا منع ہے، چنانچہ حدیث یاک میں ہے کہ ایک شخص حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، تو ان كجسم يرنهايت بدبيئت اورب وهناكباس تها، حضور سِلاَ اللهِ فرمايا: "أَ لَكَ مَالٌ؟" كياتمهارے ياس مال ہے؟ انہوں نے عرض كيا: ہے،آپ سِلان اللہ نے فرمایا: "مِـــنُ أَيِّ السَمَالِ؟" كس قسم كامال بي جواب ديا: حضور! الله تعالى في مجص برقسم كامال عطافرماياب، تب آب عِلَيْهِ مِنْ مُنْ ارشا وفر مايا: "فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا، فَلَيْرَ أَثُرُ نِعُمَةِ اللَّهِ عَلَيُكَ وَ كَرَامَتِهِ." (أبوداوُد، مشكواة المصابيح)

جب اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تواس کے انعام کا اثر تمہارے (لباس کے ) اندر

💥 گلدستهُ احادیث (۴) 📈 💢

ان تین کیڑوں کے ذریعہانسان ضرورت پوری کرنے کے علاوہ زینت بھی حاصل کرسکتا ہے،اس کیے یہ بہترین لباس ہے،البتہ شریعت نے اس میں بھی سترِعورت کی طرح اظہارِ زینت کی تنکیل کے لیے تین بنیادی ہدایات دی ہیں: (۱)طہارت۔ (۲)نظافت۔ (۳) جاذبیت طہارت کا مطلب بیہ ہے کہ لباس پاک ہو، کیوں کہ نایا کی سے ہرانسان کو ویسے بھی فطری اور طبعی طور پر کراہت ہوتی ہے،اس لیے بھی نایا ک لباس زینت کا ذریعہ ہیں بن سکتا، پھراسلام میں یا کی کی بہت زیادہ تا کیدآئی ہے، جس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جِ اسكتاب كه خود آب طِلْ الله عِلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْ نہیں کہ لباس یاک ہو؛ بلکہ اس کے ساتھ دوسری ہدایت سے سے کہ لباس صاف بھی ہو، گندہ نہ ہو، کیوں کہا گر کباس یا ک تو ہو، مگر گندہ اور میلا ہو، تو بھی اظہارِ زینت کا سبب نہیں بن سکتا۔ غالبًا اسى مقصدكى تحيل كے ليے حديث مذكور ميں سفيدلباس يہننے كى ترغيب دى گئى، فرمايا: "الْبَسُوا الشِّيابَ البينض، فَإِنَّهَا أَطُهَرُ وَ أَطْيَبُ" سفيدلباس يهنا كرو، كيول كدوه يا كيز كي اورصفائی کے اعتبار سے بہتر ہے، حدیث یاک سے معلوم ہوا کہ حضور مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَيْ فِي مردول کے لیے سفیدرنگ کے کیڑوں کو پیند فر مایا، اگر چہ دوسرے رنگ کے کیڑے پہننا ناجائز نہیں؛ لیکن آپ طِلْقِیَام عمول سفید کپڑے پہننے کا تھا، اسی لیے آپ طِلْقِیم نے مردوں کے لیے اسے دوسر بے رنگوں پرتر جیج دی ، وجہ بیہ ہے کہ اس میں میل کچیل جلدی نمایاں ہوتا ہے ، خوب صاف ستھرار ہتا ہے،لہٰدااس لباس کو پہننے والا زیادہ یاک صاف رہنے کی کوشش کرتا ہے، جواظہارزینت کا ذریعہہے۔

تیسری ہدایت یہ ہے کہ لباس یاک وصاف ہونے کے ساتھ ذراعمہ ہ بھی ہو، بالکل ہی سادہ اور بے ڈھنگانہ ہو، ورنہ اظہار زینت کا مقصد پورانہ ہوگا، کیوں کہ زینت کے ایک معنی تو پرا گندگی اور وحشت کو دور کرنے کے ہیں، اسی کو جمال بھی کہتے ہیں، بیا گرفخر کے بجائے شکر کے طور پر ہوتو کمال نفس اور بزرگی کی علامت ہے، البتہ زینت کے دوسرے معنی

ذلِكَ خَيْرٌ ﴾ تقوى والالباس كير عواللباس سے بہتر ہے۔

114

لیکن اس جملہ کا دوسرا مطلب بھی بعض علماءِ مفسرین نے بیان کیا ہے، اور وہ بہ کہ پہال لباسِ تقوی کا مطلب ہے: "وَ لِبَاسُ الْـ مُتَّقِیٰنَ " (حاشیۂ الین/ص:۱۳۱) لیخی متقبول والا لباس عام لوگوں کے لباس کے مقابلہ میں بہتر ہے، اگر چہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے عام لوگوں کی طرح لباس بہننا بھی جائز توہے؛ لیکن ﴿ وَلِبَاسُ النَّـ قُـویٰ ذَلِكَ خَیـُرٌ ﴾ متقبول کی طرح لباس بہننا زیادہ بہتر ہے، کیوں کہ حق تعالی کو عام لوگوں کے بالمقابل متقبوں کا لباس زیادہ پہند ہے۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ میں جو جادوگر میدان میں اترے جے؛ انہوں نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا لباس بہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس لباس کی برکت سے ان کودولت ایمان سے نواز دیا۔ (متفاداز: تختہ القاری:۲۸ ۱۵۸ مفتی سعیداحہ پان پوری)

صاحبوا پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ لباس بھی اپنا خاص اثر رکھتا ہے، جس کا جی چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے، کہ ایک مہینہ صالحین اور متقین کا لباس پہنے اور اس کے نیک اثر ات دکھے، اور ایک مہینہ فاسقین کا لباس پہنے، اس سے ضرور دل میں تبدیلی محسوس ہوگی، یہی وجہ ہے کہ احادیث مبار کہ میں جہاں مردوں وعورتوں کو ایک دوسرے کے لباس پہنے سے منع فرمایا، و بین خاص غیروں کی مشابہت والا لباس پہنے سے بھی منع فرمایا، کیوں کہ جسیا لباس و لیا اثر، فاسقین کا لباس پہنے سے فتی و فحور اور عجب و غرور کا احساس ہوگا، جب کہ صالحین کے لباس سے نیکی وعاجزی کا جذبہ پیدا ہوگا، اس لیے فرمایا: ﴿ وَلِبَ اسْ التَّ قُوی ذلِكَ کَیْنَ ﴾ متقیوں کا والا لباس ہی بہتر ہے۔ (واللہ اعلم)

حق تعالی ہمیں لباسِ تقوی پہننے اور اہل تقوی کے اوصاف اختیار کرنے کی توفیق عطافر مائے۔آمین یارب العالمین۔

٢٣/شعبان المعظم/ ١٣٣٦ه قبل الجمعه مطابق: ١٢/ جون / ٢٠١٥، بزم صديقى برودا ( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ) کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۲۲

بھی نظر آنا جا ہیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں پرانے اور نہایت سادہ لباس میں دیکھر کو غریب وفقیر شبحضالگیں، یہ بھی ایک طرح نعت لباس کی ناشکری ہے، لہذا اللہ کی نعت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمدہ لباس پہنو، تا کہ اس کی نعمت کے ساتھ تمہاری زینت کا بھی اظہار ہو کہ نعمت باور حضور میلئے گئے کہ کہ خود عا کہ دوسرا مقصد اظہار زینت ہے، اور حضور میلئے گئے کہ ٹیا گئے گئے اللہ الّذِی کسانی مَا پڑھتے تھاس سے بھی بہی واضح ہوتا ہے، دعا یہ ہے کہ "الْدَ مُدُ لِلّٰہِ الَّذِی کَسَانِی مَا أُوارِی بِهِ عَوْرَتِی وَ أَتَحَمَّلُ بِهِ فِی حَیَاتِی " (ترمذی، مشکواۃ المصابیح)

اسی وجہ سے بعض بزگوں کے متعلق منقول ہے کہ وہ نہایت عمدہ اوراچھالباس زیب تن فرماتے، مثلاً امام مالک کے بارے میں منقول ہے کہ آپ ہرروزایک نیا جوڑا پہنا کرتے تھے، پھر جولباس ایک مرتبہ زیب تن فرمالیا، دوسری مرتبہ نہ پہنتے، بلکہ کسی غریب کو دے دیتے۔ (اصلاحی خطبات: ۲۵۳/۵) توبیاسی مقصد کے تحت تھا۔

#### لباسِ تقوى كامطلب:

برابریعنی بہت ہی معمولی اور چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جب وہ قدرت کی کرشمہ سازی کے بعد زمین سے اُگ کرنشو ونما پاتا ہے، تو اتنا قوی ہیکل اور گھنا درخت بن جاتا ہے کہ بیک وقت سینکڑوں انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے سابہ تلے راحت کا دم لیتے ہیں، بالکل یہی مثال ہمارے دینی مکاتب کی بھی ہے، کہ بظاہر تو یہ چھوٹے اور معمولی مدارس ہیں، لیکن ان کی افادیت کا دائرہ وسیع ہے کہ ان کے سابہ تلے افراد ہی کونہیں؛ بلکہ قوموں کو ایمانی و روحانی راحت ملتی ہے، اس لیے کہ مکاتب دراصل ایمان وقر آن کی بنیا دی وضروری تعلیم کے مراکز ہیں، اگران دینی مکاتب کو اسلام کے شجرہ طیبہ کا بنیا دی تخم اور نے کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اس لیے کہ ان مکاتب میں امت کے نونہا لوں کو دین کی بنیا دی اور ضروری تعلیم دے کر گویا ان کے دل کی زمین پر دین و ایمان کا نے بویا جاتا ہے، مکاتب کی یہی بنیا دی اور ضروری تعلیم کے دل کی زمین پر دین و ایمان کی بقاوتھا ظت کا بڑی حد تک ذریعہ ہوگی۔ ان شاء اللہ تعالی۔

### مكاتب كاقيام كب اوركيون؟

ہمارے اکابر نے اللہ تعالی کی توفیق سے مکا تب کا نظام اسی غرض سے قائم فر مایا تاکہ اس سے ایمان وقر آن کی بقاو حفاظت ہو سکے، کیوں کہ سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد جب غیر منقسم ہندوستان میں فرنگی (انگریز) قابض ہو گئے، تو ہمارے اکابر نے اسلام اور مسلمانوں کی بقاو حفاظت کے لیے جہاد شروع کی، لیکن بدسمتی سے اس میں کا میا بی نہ ملی متب اسلام اور مسلمانوں کی بقاو حفاظت کے لیے مکا تب کا قیام عمل میں لایا گیا، جس میں بڑی حد تک بحد اللہ کا میا بی ملی ، نظام مکا تب کا بیا لہما می اور تجدیدی کارنامہ بنیادی طور پر حضرت حاجی المداد اللہ صاحب مہا جرکی گئے نے انجام دیا، یہی وجہ ہے کہ حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اپنے کسی عمل پر اعتا و نہیں؛ البتہ ہم نے پورے ہندوستان میں مکا تب کی جوداغ بیل ڈالی ہے، حق تعالی شانہ کی رحمت سے اُمید ہے کہ اس کو ہماری نجات مکا ذریعہ بنائے گا۔ (شائم امدادیہ)

# (۲۱) م کا تنب کی افا دیب وضرورت

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ عُثُمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ "نَحَيُرُكُمُ مَنُ تَعَلَّمَ الْقُرُآنَ وَ عَلَّمَةً. " (رواه البحاري، مشكوة: ١٨٣/كتاب فضائل القرآن/ الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت عثان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت ِ عالم سلانی اللہ اللہ یا کے اللہ یا کے کہ رحمت ِ عالم سلانی اللہ اللہ یا کہ رضا کے لیے ) قرآنِ ارشاد فر مایا: '' تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے (اللہ یا ک کی رضا کے لیے ) قرآنی ومعانی کریم کوسیکھا اور دوسرے کوسکھایا۔'' (جیسے سکھنے سکھانے کا حق ہے، مرادا حکام قرآنی ومعانی اوران کے حقائق ودقائق میں)

# مكاتب دين تعليم كے مراكز ہيں:

اللدرب العزت نے اپنی قدرت سے بعض چیزیں الیں بھی پیدا فرمائی ہیں جو اپنی ظاہری جسامت وضخامت کے اعتبار سے تو بہت چھوٹی ومعمولی ہوتی ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان کی افادیت و نافعیت کا دائر ہ نہایت وسیع ہوتا ہے۔اس کوایک مثال سے سجھنے کہ برگد (بڑ) کامخم (بنج) اپنے جم (جسامت وضخامت) میں رائی اور خشخاش کے دانے کے کہ برگد (بڑ) کامخم (بنج) اپنے جم (جسامت وضخامت) میں رائی اور خشخاش کے دانے کے

# قرآنى تعليم وتعلم كفضائل:

چنانچ حدیث فرکور میں معلم اعظم رحمت عالم علی الشار کا ارشاد ہے کہ "حَیْرُ کُمْ مَنُ تَعَلَّمَ الْفَرُ آنَ وَ عَلَّمَهُ" تم میں سے بہترین محض وہ ہے جوقر آن کریم سیکھا وردوسروں کو سکھائے۔ علماءِ محدثین کے اقوال کے مطابق یہاں "حَیْدُرُ کُمْ" سے مرادامت مسلمہ ہے، اوراس میں حصر نہیں، مطلب یہ ہے کہ اے امت مسلمہ! تمہارے وہ لوگ جونیک نیتی سے دیگر بہت سے نافع علوم سکھتے سکھاتے ہیں، بہترتو وہ بھی ہیں، لیکن ان میں عظیم ترین اور بہترین وہی ہیں جوقر آن کریم سکھتے سکھاتے ہیں؛ کیوں کہ قرآن کی یہ تعلیم اتنا عظیم الشان کام ہے کہ خود تی تعالی نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی، ارشاد ہے:

﴿ الرَّحٰمٰنُ عَلَّمَ الْقُرُآنَ ﴾ (الرحمٰن: ١-٢)

وہ رحمٰن ہی ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔

دوسری جگہ بیقصیل ہے کہ رب العالمین نے رحمۃ للعالمین طان آئے ہم کو براہِ راست قرآن کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا:

﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ (القيامة: ١٦)

غالبًا تعلیم قرآن کی اسی لیے اتنی زبردست فضلت ہے، پھر قرآنِ کریم کوسیھنے سکھانے کا ابتدائی درجہاس کے الفاظ وحروف کی شناخت وضح ادائیگی کا ہے، کیکن اس کا اعلیٰ درجہ قرآن کے علوم ومعارف اور حقائق کو سکھنے سکھانے کا ہے۔

حدیث پاک کے پہلے جزمیں قرآنِ کریم کے سکھنے والوں کی عظمت وفضیلت بیان فرمائی ، تو دوسرے جزمیں سکھانے والوں کی ، اور قرآن کے سکھنے سکھانے والوں کی بیعظمت و فضیلت کسی اور نے نہیں ؛ بلکہ خودصا حبِ قرآن مِیانی اِیان فرمائی۔

اورصاحبو! جب خیرالکلام کلام اللہ ہے،تو حضراتِ انبیاءِ کرام علیہم السلام کے بعد خیرالناس وہی لوگ ہیں جو کلام اللہ کی تعلیم وتعلم میں مشغول ہیں، ان ہی کے متعلق ایک

کلاستهٔ احادیث (۲۳)

غور کیجئے! حضرت حاجی صاحب قدس سرۂ کے نہ جانے کتے عظیم الثان کارنا ہے ہیں، لیکن آپؓ نے انہیں نظرانداز فرما کراپنی نجات کا ذریعہ فقط قیام مکاتب میں منحصر فرمادیا، تواس سے بھی مکاتب کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

# مكاتب ميں مقاصد كى تعليم دى جاتى ہے:

علاوہ ازیں ان مکاتب میں جوتعلیم دی جاتی ہے وہ معمولی نہیں ہے؛ بلکہ مقاصدِ دین کی یعنی ایمان اور قرآن کی نہایت بنیادی اور ضروری تعلیم دی جاتی ہے، وہ اس طرح کہ مکاتب کے نصاب میں بنیادی طور پرتین چیزیں داخل ہیں: (۱) کلمات۔(۲) کتابیں۔ (۳) قرآن کریم۔

سب سے پہلے بچوں کو کلمات اور روز مرہ کی ضروری دعا کیں ترجموں کے ساتھ سکھائی جاتی ہیں، ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت مسلم ہے، یہی وجہ ہے کہ جولوگ بچپن میں مکتب کی تعلیم سے محروم رہتے ہیں عموماً انہیں کلمات اور روز مرہ کی ضروری دعا کیں بھی نہیں آئیں، جب کہ مکت کی برکت سے یہ چیزیں بھی سے ایک بچسکھ لیتا ہے۔ اس کے ساتھ اسلام اور پینمبر اسلام میں بڑھائی جاتی اور پینمبر اسلام میں بڑھائی جاتی ہیں، جن سے ایک بچہ بڑی حد تک اسلام اور پینمبر اسلام میں بیکھ کے متعلق بنیادی تعلیمات و ہدایات حاصل کر کے مقاصد زندگی کو مجھ سکتا ہے، اس کے بعد قاعدہ میں بچہ کو حروف قرآنی کی شناخت اور سے اور کی کھیا ہے۔ کی شناخت اور سے اور کی کھیل سے گذار کر قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے۔

عاجز کا خیالِ ناقص ہے کہ اگر ہمارے مکا تب میں زندگی کے ان مقاصد کی بنیادی تعلیم کے بجائے صرف قرآن ہی کوسکیھا سکھایا جاتا تو مکا تب کی افادیت کے لیے اتنا بھی کافی تھا، کیوں کہ قرآنِ کریم کوسکیھنے سکھانے؛ بلکہ کسی بھی طرح سکھنے سکھانے کا ذریعہ بن جانے کے بھی بہت ہی زبردست فضائل وارد ہوئے ہیں۔

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۳۸)

استاذ) حضرت عثمان غنى رضى الله عند في بميل حضور على الله الميار شاوسنايا تهاكه "خير كُمُ مَنُ تَعَلَّمَ القُرُآنَ وَعَلَّمَهُ" تواس ارشاد في بميل يهال بشاديا - (النشر في القراات العشر لابن الجزري : ١٠٣/١ز: "تراشي /ص: ١٠٠)

#### مكاتب كے علماء كامقام:

117

واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مکا تب کے ان علاء کا مرتبہ اور مقام بھی بہت بڑا ہے، یہ حضرات معلم القرآن والصبیان ہونے کی وجہ سے بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں، کیوں کہ مکا تب کے یہ بچے بالکل سادہ دل ہوتے ہیں، اور بلا شبہ الیی سادہ لوح قلب (دل کی تختی) پرنقشِ اوّل جمانا (انہیں ابتدائی تعلیم دینا) بڑی صبر آزمامخت کا نام ہے، کیوں کہ مدتوں تک مگرکا پانی کرنا پڑتا ہے، اور یہ چیزعموماً معلم القرآن والصبیان میں اخلاص اور انکساری پیدا کر دیتی ہے۔

اسی لیے بعض ہزرگوں نے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ صدیثِ پاک میں وارد ہے کہ کوئی نبی ایسانہیں گذرا جس نے بریاں نہ چرائی ہوں۔ (بخاری: ۸۲۰/۲/مشکوة: ۲۵۵/کتاب الاطعمہ باب الاجارة) تواس میں حق تعالیٰ کی بشار حکمتیں تھیں، نجملہ ان کے ایک یہ کہ بریاں پھر تیلی طبیعت کی ہوتی ہیں، اِدھراُدھر دوڑتی رہتی ہیں، چرواہے کو یہ فکر لاحق ہوتی ہیں کہ بریاں پھر تیلی طبیعت کی ہوتی ہیں، اِدھراُدھر دوڑتی رہتی ہیں، چرواہ جو یہ فکر لاحق ہوتی اسی فکر میں جیران و پریشان رہتا ہے اور تھک کر نیم مردہ ہوجاتا ہے، یہ فُبَّانی یعنی بکر یوں کا جی ان اسی فکر میں جیران و پریشان رہتا ہے اور تھک کر نیم مردہ ہوجاتا ہے، یہ فُبَّانی یعنی بکر یوں کا جی از اُسے صبر وحلم کا عادی بنادیتا ہے، حضراتِ انبیاء ورسل علیہم السلام کواگر چہمن جانب اللہ طبعی اور فطری طور پراعلیٰ ترین انسانی اور بلند پا یہ خلاق وصفات سے نواز اجاتا ہے، مگر صرف اسی پر اکتفاء نہیں کیا جاتا، بلکہ با قاعدہ اس کی عملی مشق بھی کروائی جاتی ہے، تا کہ وہ انتقام و غصہ اور جو خطلا ہے کے موقعوں پر صبر وحلم اور حوصلہ و ہمت سے کام لیں، اور عام انسانوں کی طرح جوش و جذبات کی رَوْ میں بہہ کرکوئی اقدام کرنے کے بجائے ہوش و خرد کی روشنی میں حلم طرح جوش و جذبات کی رَوْ میں بہہ کرکوئی اقدام کرنے کے بجائے ہوش و خرد کی روشنی میں حلم

کلدستهٔ احادیث (۲۳)

حدیث پاک میں وارد ہے کہ رحمت ِ عالم ﷺ نے ایک موقع پراپنے بہت محبوب شاگر دسید نا ابو ہر بروؓ کونسیحت کرتے ہوئے ارشا دفر مایا:

" يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! تَعَلَّمِ القُرْآنَ وَعَلِّمُهُ، وَ لاَ تَزَالُ كَذَٰلِكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْمَوْتُ، فَإِنْ أَ تَاكَ الْمَوْتُ، وَ أَنْتَ كَذَٰلِكَ، حَجَّتِ المَلاَئِكَةُ إِلَى قَبُرِكَ، كَمَا تَحُجُّ الْمُؤُمِنُونَ إِلَىٰ بَيُتِ اللّهِ الحَرَامِ. " (مسند الفردوس، رقم: ٨٣٨٥)

لینی اے ابو ہریرہ! قر آن سیکھواور دوسروں کوسکھاؤ! یہاں تک کہاسی مشغولی میں تہماری موت آ جائے، کیوں کہا گراس مشغلہ میں تہماری موت آ گئی، تو فرشتے تہماری قبر کی اس طرح زیارت کے لیے آئیں گے جس طرح اہل ایمان بیت اللہ الحرام کی زیارت کے لیے آئیں ۔ (رزقنا اللہ بمنہ و فضلہ ...... آمین)

بدر تبه بركسي كوميسرنهين بوتاءاسي لياتو كہتے ہيں:

بیرُ تنبہ بلندملا، جس کو کمل گیا ہے ہرمدعی کے واسطے دارورس کہاں؟

یقیناً ہمارے مکا تب کے وہ طلبہ اور علماء جو نیک نیتی کے ساتھ قرآنِ کریم کوسیصنے سے ماتھ فرآنِ کریم کوسیصنے سے میں مشغول ہیں وہ ان فضائل کے حقد ار ہیں، لہذا انہیں احساسِ کمتری میں مبتلا ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں؛ بلکہ انہیں خوش ہونا چاہیے کہ صاحبِ قرآن ﷺ نے انہیں امت کے بہترین افراد بتلا کراس میں ساری زندگی مشغول رہنے کی ترغیب دی ہے، شایدیہی وجہ ہے کہ بعض حضرات علماء اپنے وقت کے شخ الکل ہونے کے باوجود معلم القرآن اور معلم الصبیان بن گئے۔

#### ایک داقعه:

مثلاً حضرت ابوعبدالرحمٰن سلمیؓ مشہور تا بعی ہیں، آپؓ تفسیر وحدیث اور دیگرعلوم دینیہ میں بڑے اونچے مرتبہ کے حامل تھے، لیکن اس کے باوجود ساری عمر کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھ کر قرآنِ کریم پڑھانے میں گذار دی، کسی نے وجہ پوچھی، تو فرمایا کہ (ہمارے تَقَدَّمَ وَ مَا تَأَخَّرَ. " (كذا في الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، لابن حجر العسقلاني: ٢٠١، والطبراني في الأوسط: ٥٧/٢، از: كلدستُ مغفرت/ص: ٢٠١، مولانا يوس صاحب يالن يوري)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت ِ عالم ﷺ کا ارشاد ہے: ''جس شخص نے اپنے بیٹے کو (محض) ناظرہ قرآن پڑھایا، تو اس کے اگلے بچھلے (صغیرہ) گناہ معاف کردیے جائیں گے۔

یہاں گناہوں سے مراداگر چے صغیرہ ہیں؛ کیکن اگر اللہ تعالیٰ صغائر کے علاوہ کبیرہ گناہ بھی معاف فرمادیں توبیاُن کے فضل سے کیا بعید ہے؛ بلکہ ایک واقعہ سے اس کی ایک حد تک تائیر بھی ہوتی ہے۔

# مکتب میں بیچ کو پڑھانے سے باپ کی مغفرت کا واقعہ:

118

 کلاستهٔ احادیث (۲۳۵)

وتدبر کے ساتھ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کریں۔

اب ہمارے ان معلم القرآن والصبیان حضرات کی کارکردگی پرغور کیا جائے تو ان کا حال بھی بکریوں کے چروا ہے سے پچھ کم نہیں، اگر بالفعل ان کو بیسنت ادا کرنے کی سعادت خولی تو گویا نہیں مکتب کے بچے دے دیے گئے ہیں، جوشج سے شام تک ان کا د ماغ چاٹ لیتے ہیں، اور جیسے بکریاں چروا ہے کی روک ٹوک کا پچھزیا دہ اثر نہیں گیتیں، مکا تب کے ان بچوں کا حال بھی پچھاسی طرح کا ہوتا ہے، پھر جس طرح بکریاں اپنے چروا ہے کی بھلائی برائی بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں، یہ بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اُن سے بھی کوئی تو قع نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اُستاذ کی تعریف کے بل با ندھیں گے، اس لیے جیسے بے س چروا ہے میں عاجزی و ایک میں بیدا ہوجاتی ہے ایسے ہی ان مکا تب کے معلمین میں بھی عاجزی و انکساری بیدا ہوجاتی ہے ایسے ہی ان مکا تب کے معلمین میں بھی عاجزی و انکساری بیدا ہوجاتی ہے، اس طرح گویا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے مکا تب کے ان معلمین کو (اضطرار اُنہی سہی ) بکریاں چرانے کی سنت کالغم البدل عطافر مادیا ہے۔

عالبًا اسی لیے حضرت مفتی احمہ بیات صاحبؓ کے بقول شیخ العرب والمجم حضرت مولا ناحسین احمد مدنیؓ کی رائے کے مطابق علماء ہیں۔ (دینی تعلیم: مسائل اور ذمہ داریاں/ص: ۲۷)

# قر آنی تعلیم قعلم کا ذریعه بننے کی فضیلت:

الغرض! مكاتب كا يهى نفع كيا كم ہے كه ان ميں قر آنِ كريم سيكھا اور سكھا يا جاتا ہے،
اور قر آن الي مقدس كتاب ہے كه اس كوسيكھنے سكھانے كى فضيلت تو ہے ہى، جبيبا كه البھى
تفصيل گذرى، اگر كوئى خوش نصيب والى يا متولى اور فتظم كسى بھى طرح قر آنِ كريم كى تعليم و
تعليم كا ذريعه بن جائے وہ بھى ان شاء الله محروم نہيں رہے گا، جبيبا كه ايك حديث پاك ميں
اس كا اشارہ ملتا ہے:

عَنُ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلًا: "مَنْ عَلَّمَ ابْنَهُ القُرْآنَ نَظَرًا، غُفِرَ لَهُ مَا

# صله رحمی کی اہمیت وفضیلت

بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم

عَنْ عَبُدِ الرَّحْمِنِ بُنِ عَوُفٍّ قَالَ: سَعِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَنَا اللُّهُ، وَأَنَا الرَّحمنُ، خَلَقُتُ الرَّحِمَ وَشَقَقُتُ لَهَا مِنَ اسُمِي، فَمَنُ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنُ قَطَعَهَا بَتَتُهُ..

(رواه أبوداؤد، مشكواة المصابيح: ٢٠٠ أبواب البر والصلة)

ترجمہ: حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے رحمت عالم عِلَيْهِ الله على الله على الله (جل الشاد كرامي ہے: ميں ہى الله (جل جلالۂ ) ہوں ، اور میں ہی الرحمٰن ہوں ، میں نے رحم ( قرابت ) کو پیدا کیا ہے ، اور اپنے نام الرحنٰ کے مادہ سے نکال کراس کورجم کا نام دیا ہے، پس جواسے جوڑ ہے گا (صلد حمی کرے گا) میں اسے (اپنی رحمت سے) جوڑوں گا، اور جواسے توڑے گا (قطع رحمی کرے گا) میں اسے اپنی رحمت سے توڑ دول گا۔ (حدیث قدسی تمبر:۸)

صلەر خى كى حقىقت اور حكم:

119

حق تعالی سبحانہ وتقدس نے اپنی قدرت، حکمت ومشیت سے انسان کی پیدائش کا

کلاستهٔ اعادیث (۴) کلاستهٔ اعادیث (۴) کلاستهٔ اعادیث (۳۷

# مساجد کی آبادی مکاتب کے بغیر نہیں ہوسکتی۔

ان حقائق سے مکاتب کا امت مسلمہ، اس کے بچوں،معلموں اورکسی بھی طرح واسطه بننے والوں کے حق میں مفید ہونا ثابت ہوتا ہے، لہذا مکا تب کی اس اہمیت وافادیت کے پیش نظر ضرورت ہے کہ جگہ مگا تب قائم کیے جائیں ، اور جس طرح ہمارے وام اپنی مساجد پر للد مال خرچ کرتے ہیں؛ ان مکاتب و مدارس پر بھی للد مال خرچ کیا جائے، اوراس کے لیے بہترین اور ماہر مدرسین کا انتظام کیا جائے ، تا کہ رسمی تعلیم کے بجائے سیجے تعلیم کوفروغ

مفکر ملت حضرت مولا ناعلی میاں ندویؓ فرماتے تھے کہ جمارا کام اس وقت تک قابل اطمینان نہیں ہوگا جب تک مسلمان اپنے بچوں کی تعلیم کوان کی غذا اور دواسے زیادہ اہم نہیں سمجھیں گے اور دینی مدارس و مکاتب کواسی ذوق وشوق سے قائم نہیں کریں گے جس سنجیدگی اور ذوق وشوق سے وہ مساجد کی تغییر کرتے ہیں ،اس لیے کہان مساجد کی آبادی ان مکاتب کے بغیر نہیں ہو تکتی ، جب تک ہم اس راہ کے مصارف کو اپنا اہم ترین اور مقدس ترین فریضہ نشمجھیں گےاوراس میں صدیقی ذوق کےساتھ حصہ نہ لیں گےاور جب تک ہم اس راه کی کوشش کوعبادت کا درجه نه دیں گےاس وفت تک ہمارا کا م قابل اطمینان نه ہوگا۔ ( تکبیر

حق تعالیٰ ہمیں تو فیق عمل عطا فر مائے۔ آمین یارب العالمین۔ ۷/ جمادي الاولى/ ۲۳۴۱ھ مطابق: ۲۷/ فروری/ ۲۰۱۵ء قبل الجمعه، بزم صدیقی ، بروودا ( اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ)



نظام پھاس طرح بنایا ہے کہ دنیا میں آنے والا ہرانسان اپنی پیدائش کے وقت ہی سے مختلف رشتوں کے بندھنوں میں بندھا ہوتا ہے، مثلاً ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، بہن، بھائی، پچیا، پھو پھی، خالہ، ماموں اور دیگراعزہ وا قارب، بیرشتے ایسے ہیں جو اکثر و بیشتر پیدائش طور پر ایک انسان کے ساتھ متعلق اور جڑے ہوتے ہیں، اسی لیے دنیا کا ہر باشندہ پیدائش وفطری طور پر معاشرت پیندوا قع ہوا ہے، اور اس کی فطرت وطبیعت اُسے اپنے ہم جنسوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ما جنائی وساجی زندگی بسر کرنے پر گویا مجبور کرتی ہے، کیوں کہ اس دنیوی زندگی کی استواری وخوشگواری کا انحصار اور دارو مدارایک حد تک اسی پر ہے کہ انسان اپنے ہم جنسوں اور رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارے اور ان تعلقات کو بھس نے اور جوڑے رکھے۔ شریعت اسلامیہ میں اس دندگی گزارے اور ان تعلقات کو بھس نے اور جوڑے رکھنے کا نام صلہ رحی ہے، جو واجب اور ضروری ہے۔ اور تعلقات تو ڑ دینے کا نام قطع رحی ہے جو حرام اور گناہی کمیٹرہ ہے، قرآن فروری ہے۔ اور تعلقات تو ڑ دینے کا نام قطع رحی کے جو حرام اور گناہی کمیٹرہ ہے، قرآن وحدیث میں کئی مقامات پر صلہ رحی کی ترغیب و تا کیداور قطع رحی کی شدید وعیدیں وارد ہوئی میں۔

# صلدر حی کے لیے خوف الہی ضروری ہے:

مثلاً کلامِ الهی میں ارشاور بانی ہے: ﴿ وَ اتَّ قُو اللّٰهُ الّٰذِی تَسَاءَ لُو لَ بِهِ وَ اللّٰهُ اللّٰذِکَ السلاء: ١) اور ڈرتے رہواللہ ہے جس کے واسطے ہے مسل سوال کرتے ہوآ پس میں ، اور خبر دار رہو قر ابت والوں (رشتہ داروں) ہے۔ آیت کریمہ میں حق تعالی کے فر مان کا حاصل یہ ہے کہ جسے اللّٰد کا ڈرنہیں وہ آ پسی تعلقات کو کما حقد نہ نبھا سکتا ہے ، نہ رشتہ داروں کے ساتھ کما حقہ حسن سلوک کرسکتا ہے اس لیے یہاں صلہ رحمی سے پہلے خوف اللّٰی کا حکم دیا گیا، آگارشاد فر مایا: "وَ اللّٰ رُحَامٌ" الله کا الله کا کہ دانہ وانی کو بھی ہے ، عربی میں 'رحم'' بچہ دانی کو بھی کہتے ہیں، جس کے اندر مال کے بیٹ میں بچر ہتا ہے، اس لیے ''ارحام'' بیٹ

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

کے جتنے بھی رشتے ہیں ان سبھی کے لیے استعال ہوتا ہے، پھر یہ کلمہ مطلقاً رشتہ داری کے تمام تعلقات کے لیے استعال ہونے دگا، اس طرح لفظِ"ار حسام" میں کافی وسعت پیدا ہوگئ، سارے عزیز وقریب، رشتہ داراور خاندان والے (خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں) اس کے تحت آ جاتے ہیں۔ اب آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک وتعالی سے ڈر واور رشتہ داریوں سے بھی ڈرو کہ کہیں رشتہ داروں کے ساتھ حسنِ سلوک اور ادائے حقوق میں تم سے کوئی کمی اور کوتا ہی ہوجائے اور تم رحمت الہی سے دور اور محروم ہوجاؤ۔

# صلەر حى كى فضيلت اور قطع رحمى كى مذمت:

120

اس لیے کہ رخم (رشتہ داری) کا یہ لفظ مذکورہ حدیث قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پاک نام "السر حسن" سے نکالا گیا، گویالفظ رخم (رشتہ داری) رخمان کے درخت سے نکلی ہوئی ایک نورانی ڈالی اور سنہری شاخ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ان رشتوں کو کسی اور نے نہیں بنایا؛ بلکہ براہِ راست اللہ تعالیٰ نے بنایا، اوراسی نے جوڑا ہے، اس لیے فرمایا: " فَمَنُ وَصَلَهَا وَصَلَتُهُ وَمَنُ قَطَعَهَا بَتُتُهُ" اب جو بھی ان رشتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا ورحت حاصل کرنے اوراس کے فضب وغصہ سے بیخے کے لیے جوڑے گا، رشتہ داروں کے ساتھ صلد رحمی کرے اوراس کے فضب وغصہ سے جڑ جائے گا، غور کیجئے صلد رحمی کی اس سے زیادہ فضیات کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جڑ جائے گا، غور کیجئے صلد رحمی کی اس سے زیادہ فضیات اور کیا ہو سکتی ہے۔ جب کہ دیگر احادیث میں اس کے اور بھی فضائل وارد ہوئے ہیں، چنا نچہ ایک حدیث میں ہے:

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ: سَمعِتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْ يَقُولُ: "مَنُ أَحَبَّ اَنُ يُبُسَطَ لَهُ فِي رَزُقِهِ وَيُنُسَأَلَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلُ رَحِمةً." (بحارى ومسلم، مشكوة المصابيح /ص:١٩٤)

ترجمہ: جو بیرچاہے کہ اس کی روزی میں فراخی وکشادگی اور عمر میں زیادتی نصیب ہو، تووہ صلد حمی کا اہتمام کرے۔

121

💢 گلدستهٔ احادیث (۴) 💢 💢 💮 کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۲۴۲ کیک

ہے اہل وعیال اوراعزہ وا قارب اورخاندان میں محبت کی خوش گوار فضا قائم ہوگی۔اس کا مطلب سیہ ہے کہ جس خاندان اور ساج میں صلہ رحمی کا رواج نہیں اس خاندان ،ساج اور سوسا ئٹی کے افراد زندگی کے حقیقی لطف ومحبت سے محروم ہوتے ہیں، چناچہ مغربی ویورپی ممالک میں خاندان کی تباہی کا یہی بنیادی راز ہے کہ وہاں تقریباً صلد رحمی کا رواج ہی نہیں ہے۔

اِس سلسلہ کا ایک عبرتناک واقعہ ہے کہ یولینڈ میں ایک بوڑ ھااپنی بیٹی کے گھر آیا اوراس سے وہاں رہنے کی خواہش ظاہر کی ، توبیٹی نے صاف اٹکار کردیا، جب باب نے اصرار کیااورا پنی مجبوری کا اظہار کیا، توبیٹی نے ڈنڈے سے مارکراسنے باپ کو گھر سے نکال دیا،اس ہا ہمی میں جب شور ہوا؛ تو کچھ لوگ جمع ہو گئے ،صورت حال دیکھ کرنو جوان لڑکی سے بوچھا، تواس نے کہا کہ پچھ عرصة بل مجھے بیسے کی بہت سخت ضرورت تھی،اینے اس باپ کے سامنے جب میں نے تقاضا کیا تواس نے با قاعدہ شرح سود طے کر کے مجھے رقم دی، اور پھراصل رقم کے ساتھ میرے باپ نے مجھ سے پوری رقم سود کے ساتھ وصول کی ،اس کے اس رویّہ کے بعداب میں اسے اپنے گھر میں کیوں گھہراتی ؟ (ماخوذ از:'' کتابوں کی درسگاہ میں'')

سے ہے: اللّٰدرم كرتانہيں اس بشرير 🌣 نہ ہودر دِمحبت كى چوك جس كے جگرير عام طور پر ہر قطع رحی اور رشتہ داروں کی با ہم ناراضگی کی جووجو ہات ہیں ان میں بنیادی وجہان کے حقوق ادانہ کرناہے ،اس لیے قر آن کریم نے قطع رحمی سے بیچنے کے جو بہترین نسخے بیان فرمائے اُن میں سے پہلانسخہ بیہے: ﴿ وَاتِ ذَا اللَّهُ رُبْي حَقَّدُ ﴾ (بنى إسرائيل: ٢٦) رشته دارول كے جوحقوق تمهارے ذمه بي انہيں اداكرنے كا اہتمام كرو

اس کے بعد دوسرانسخہ ہے حسن سلوک کا، یعنی اپنی وسعت کے مطابق مالی یا جسمانی خدمت اورنفرت کے ذریعہان کے ساتھ سلوک کیا جائے ، یہ چیز بھی رشتہ داری کومضبوط كرتى ہے، پھر بيصله رحمي كا تقاضا ہونے كے علاوہ الله تعالى كا حكم بھى ہے، چنانچه فرمايا: ﴿ وَاتَّى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرُ بَى ﴾ (البقرة:٧٧) يعنى الله تعالى كى محبت مين ا پنامال 💥 گلدستهُ احادیث (۴) 💢 💢

معلوم ہوا کہاس سے رزق میں وسعت اور عمر میں برکت ہوتی ہے،اس کا اثریہ ہوتا ہے کہ اسے جومتعین روزی ملتی ہے وہ مقدمات، فضولیات اور معاصی میں ضائع نہیں ہوتی ،اور دوسروں کے جو کام لاکھوں میں نہیں ہوتے وہ اس کے ہزاروں میں ہوجاتے ہیں، اور متعین ومحدود عمر میں بھی وہ مخض ایسے نمایاں اور نفع بخش کام انجام دیتا ہے کہ جن کے لیے طویل اور کمی عمرنا کافی ہوتی ہے، پیسب صلد حمی کی برکت ہے۔

اس کے برعکس جب کوئی شخص قطع رحمی کرتا ہے تواس سے خاندانی جھٹڑ ہےاور خانگی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں،جن کی وجہ سے انسان دلی پریشانی اورایک اندور نی کڑھن وکھٹن میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ پھر یہ طع رحمی کا گناہ اتنا خطرناک ہے کہ قطع رحمی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی معافى ، مغفرت اور جنت سے محروم ہوجا تا ہے ، حدیث میں ہے: "لا یَدد خُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ" (متفق علیه، مشکوة/ص: ۲۱۹) اس گناه کی گندگی کے ساتھ کوئی جنت میں نہیں جاسکے گا کہ قطع حمی راہِ جنت میں رکاوٹ کا سبب ہے، لہذا شرعاً وعقلاً ہراعتبار سے ضروری ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی یعنی اچھا سلوک کیا جائے اور قطع رحمی ہے مکمل طور پراجتناب کیا جائے۔

# صلەر حى كرنے اور قطع رحى سے بيخے كے دوبہترين نسخے:

اس کے لیے دو چیزوں کا اہتمام ضروری ہے،ا یک پیر کہ جن رشتہ داروں کے جو حقوق ہیںسب سے پہلےان کی طرف توجہ دی جائے اوران کوادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ حق تعالی کا حکم ہے: ﴿ وَاتِ ذَا القُرُبِي حَقَّهُ ﴿ ربني إسرائيل : ٢٦) يعنى رشته وارول ك حقوق ادا کرو۔ ظاہر ہے کہ جب تمام رشتہ دارایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تواس سے ہرایک دوسرے سےخوش ہوگااورکسی کوکسی سے شکایت کاموقع نہ ملے گا،اوراس طرح پورے خاندان؛ بلکہ پورے ساج میں محبت کی ایک خوش گوار فضا قائم ہوکر دنیا کی پیمار ضی زندگی جنت کانمونہ بن جائے گی ،اسی لیے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا که "فَامِانَ صِلَة الرَّحِم مَحَبَّةٌ فِي الَّه هُل." (مشكوة: ٢٠٠) صلدر كي كاايك و نيوى فائده يه موكاكما س پر مقدم ہے، اور حدیث نبوی سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کی مدد کرنا افضل ہے اوراس کا اجربھی زیادہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں وار دہے:

عَنُ سُلَيُمانَ بُنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: الصَّدَقَةُ عَلَى اللهِ عَلَيْ: الصَّدَقَةُ وَصِلَةٌ. " (رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي، مشكوة /ص: ١٧١/باب أفضل الصدقة)

مطلب یہ ہے کہ ایک صدقہ وہ ہے جو کسی عام سکین اور غریب کو دیا جائے ، دوسرا صدقہ وہ ہے جو کسی ضرورت منداور ستحق رشتہ دار کو دیا جائے ، تو جو صدقہ رشتہ دار کو دیا ہے اس میں ثواب دوگنا ہے، ایک صدقہ کا ، دوسرا صلہ رحمی کا ، الہٰذا یہ سوچ ہی غلط ہے کہ صدقہ سے تو اب ملتا ہے ؛ مگر رشتہ دار کو دینے سے ثواب نہیں ملتا ، بلکہ رشتہ داروں کو دینے کا اجرو ثواب دوسروں کو دینے کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے، حتی کہ روایا سے حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کا اجرو ثواب کسی غلام کو آزاد کرنے سے بھی زیادہ ہے، جب کہ غلام آزاد کرنے کی فضیات یہ ہے کہ جو محض کسی غلام (اور قیدی) کو آزاد کرائے تواس کے ہر ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا ہر ہر عضو قیامت کے دن آزاد کرائے تواس کے ہر ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا ہر ہر عضو قیامت کے دن آزاد کریا جائے گا۔

مگرصلہ رحمی کا اجرو تواب غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ ہے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہانے اپنی باندی کو آزاد کیا، جب اس کاعلم حضور میلی ہے گئے کو ہوا، تو آپ میلی ہے نے فرمایا:

"لُو أَعُطَيْتِهَا أَخُوالَكِ، كَانَ أَعُظَمَ لِأَجُرِكِ." (متفق عليه، مشكواة / ص: ١٧١ باب أفضل الصدقة)

اگرتم اپنے ننہالی (غریب مستحق) رشتہ داروں کودے دیتیں تواس صلہ رحمی کا ثواب (غلام آزاد کرنے سے) زیادہ ملتا۔

اس لیمستحق رشته داروں کو ہر گزمحروم نه کیا جائے؛ بلکہ حسب استطاعت ان پر

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

رشتہ داروں پرخرج کرے۔(اگروہ حاجت مندہوں)اس سے معلوم ہوا کہا قارب (رشتہ دار) اجانب (غیر رشتہ دار) پر مقدم ہیں، اِسی لیے کہتے ہیں کہ''اوّل خولیش، بعدۂ درولیش''۔

#### مگرافسوں کیہ

امیر سے دور کارشتہ بھی نبھاتے ہیں لوگ غریب سے قریب کارشتہ بھی چھیاتے ہیں لوگ مفسرِ قرآن علامہ عبد الماجد دریا با دی ؓ آیت ِکریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ ''مصارفِ خیر کی اسلام نے بیکتنی حکیما نہ اور مناسب ترتیب قرار دی ہے، آیت کے اس جز میں امت کا پورانظام معاش ایک خلاصه کی شکل میں آگیا ہے کہ مالی اعانت سب سے پہلے ا پنے عزیز وں،قریبوں کی کرنی چاہیے، بینہ ہو کہ بھائی کی کوٹھیاں تیار ہورہی ہوں اور بہن جھونپرٹی کوترس رہی ہے، چھاکے پاس موٹریں ہوں اور بھتیج کے پاس بکہ (لیعنی گھوڑ ہے کی رتھ نما گاڑی اور معمولی سائکل) کے پیسے بھی نہ ہوں ، ہر مالدار کوخبر گیری سب سے پہلے اپنے نا دارعزیز وں، کنبہ والوں ، بھائیوں ، بہنوں ، بھتیجوں ، بھانجوں اور دوسر ہے قریبوں کی کر نی جا ہے،اس کے بعد نمبرلہتی اور شہر کےان میٹیم بچوں اور بچیوں کا آتا ہے جن کا والی ، وارث اورسر پرست باقی نہیں رہا ہے،اس کے بعد درجہ بدرجہامت کے عام مفلسوں،محتاجوں اور پھر ان مسافروں اور راہ گیروں کا آتا ہے جوز ادراہ ہے محروم ہیں، اوراس کیے اپنے ضروری سفر سے محروم رہ جاتے ہیں، یابستی میں کہیں باہر سے وار د ہوئے ہیں اور کو کی ان کے تھمرانے اور کھلانے پلانے کا روا دارنہیں ہور ہاہے،اور پھرآ خرمیں اہل حاجت سوالی رہ جاتے ہیں۔اس پورے معاشی پروگرام پراگر قاعدہ سے عمل ہونے لگے توامت میں کہیں مفلسی وتنگدستی سے معاشی بےروز گاری کا وجود باقی رہ سکتا ہے؟ (تفسیر ما جدی: ۱/۳۰ ۳۰)

# صلەرخى كااجروثواب:

غرض آیت ِقرآنی سے معلوم ہوتا ہے کہ (اہل حاجت) رشتہ داروں کاحق دوسروں

ایک خالہ زاد بھائی حضرت مسطح رضی اللہ عنہ فقراءِ مہاجرین میں ہونے کی وجہ سے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے زیر کفالت تھے، مگر واقعہ اِفک میں کسی غلط نہی کی وجہ سے وہ بھی مبتلا ہوگئے؛ جس کا سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ کو سخت صدمہ اور غصہ تھا، اس لیے نزولِ برائت کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے قسم کھالی کہ وہ آئندہ مسطح کے ساتھ کسی طرح کا کوئی سلوک نہیں کریں گے، کیوں کہ یہ بات صلہ رحمی کے اعلی درجہ کے خلاف اور خود آپ رضی اللہ عنہ کے مقامِ صدیقیت کے بھی شایا نِ شان نہ تھی ، اس لیے حق تعالی کو پہند نہ آئی ۔ اُس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی؛ جس میں حق تعالی نے بڑے پیارے انداز میں گویا صلہ رحمی کے اعلیٰ درجہ کی طرف متوجہ فرمایا۔ مولانا جلال اللہ بن رومی قرماتے ہیں:

توبرائے وصل کردن آمدی 🖈 نے برائے فصل کردن آمدی

حق تعالی کا نداز بیاں اتنامو ثرتھا کہا سے سنتے ہی حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ بہت ختہ پکارا گھے:'' کیول نہیں اے رب کریم! ہم ضرور بیرچا ہے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کردیں۔' اس کے بعد صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے اپنی قتم کا کفارہ (دس مسکینوں کو کھلانا، یا کپڑا پہنا نایا تین روزہ رکھنا) ادا کر کے حسب سابق حضرت سطح رضی اللہ عنہ کی کفالت اور سرستی نثر وع فرمادی۔(ابن کثیر)

# قطع رحی کا جواب صله رحی سے دینے کا نتیجہ:

صاحبو! واقعہ بیہ ہے کہ قطع حرمی کرنے والوں کے ساتھ جب جواب کے طور پرقطع رحمی کا برتا و کیا جائے گا تواس سے مسئلہ عل نہ ہوگا؛ بلکہ خاندان اور ساج میں برائی وبگاڑ مزید بڑھنے کا سبب بنے گا، جب ہم بھی اپنی را ہوں میں کا نٹے بچھانے والوں کے راستہ میں کا نٹے بچھانے والوں کے راستہ میں کا نٹے بچھا کیں گئوں کا جواب بچول سے کا نٹے بچھا کیں گئوں کا جواب بچول سے دیں گے اور قطع حرمی کرنے والوں کے ساتھ بھی صلہ حرمی کریں گے جو کہ اعلی درجہ ہے، تو فضل دیں گے اور قطع رحمی کرنے والوں کے ساتھ بھی صلہ حرمی کریں گے جو کہ اعلیٰ درجہ ہے، تو فضل الہی اور فطرتِ انسانی سے قوی امید ہے کہ دیر سویران کی اصلاح ہوگی اور معاشرہ میں صلہ حرمی

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۲۵)

صرف کیا جائے ،خواہ وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں یانہ کریں ، یہی صلہ رحمی کا اعلیٰ درجہ ہے۔

### صلدر جی کے درجات اوران کے فضائل:

ویسے کتاب وسنت کی روشنی میں ہمارے علماء نے مجموعی طور پر ہر صلہ رحی کے دودرجات بیان فرمائے ہیں: (۱) اعلی ۔ (۲) ادنی ۔ صلہ رحی کا اعلی درجہ تو بیہ ہے کہ جورشتہ دار تہمارے ساتھ قطع رحی کرے، اس سے بھی صلہ رحی کی جائے اور اصل صلہ رحی بھی یہی ہے، حدیث میں ہے:

عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ: "لَيْسَ الُوَاصِلُ بِالْمُكَافِي، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتُ رَحِمُهُ، وَصَلَهَا."

(بخاری، مشکواة/ص:۹۹)

123

صلدرحی کرنے والا وہ نہیں جو بدلہ کے طور پر صلدرحی کرتا ہو، اصل تو صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ کیا جائے ، تب بھی وہ صلہ رحمی کا معاملہ کرے، قرآن کریم کے بقول بیابل فضل وکمال کی خصلت ہے، ارشا دِر بانی ہے:

﴿ وَ لَا يَا أَتِلِ أُولُو الْفَضُلِ مِنْكُمُ وَ السَّعَةِ أَنْ يُّوْتُوا اُولِى الْقُرُبِي وَ السَّعَةِ أَنْ يُّوْتُوا اُولِى الْقُرُبِي وَ الْمَسْكِيْنَ وَ الْمُهْجِرِيْنَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَيَعْفُوا وَلَيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَّغْفِرَ اللهُ لَكُمُ وَ اللهُ غَفُورٌ رَّحِينًا ﴾ (النور: ٢٢)

ترجمہ: اورتم میں سے جواہل فضل و کمال ہیں، انہیں اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور مہاجر فی سبیل اللہ کو نہ دینے کی قتم نہ کھانی چاہیے؛ بلکہ معاف کر دینا چاہیے، درگذر کر دینا چاہیے، کیا تم یہ ہیں چاہیے کہ اللہ جل شانۂ تمہارا قصور معاف کر دے، اللہ کی صفت ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے۔

یہ آیت کریمہ سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی تھی ، آپ کے

کے دِن ان کا منہ کالا کردے گا، جیسا کہ گرم را کھ کسی کے چہرہ کو جلا کر سیاہ کردیتی ہے۔ (مظاہر حق جدید ج: ۵/س: ۵۱۰) اور جب تک تمہاری میہ حالت رہے گی اللہ تعالیٰ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، جس سے تم ان اقارب جوعقارب (بچھو) کے مانند تمہیں ایذا پہچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی ایذ اسے محفوظ و مامون رہوگے۔

بہر حال! صلدرحی انسانی فطرت کا تقاضا اور نثریعت کی تعلیم ہے، اس پڑمل کرنے سے دارین کا نفع ہے اور قطع رحی سے دارین کا نقصان ہے۔ حق تعالیٰ ہمیں صلہ رحی کی تو فیق عطافر مائے اور قطع رحی سے بچائے۔ آمین۔

(٢/مُوم الحرام قبل الجمع ١٣٣٣ هـ وُتمبر ١٠١١ (برم صديق) ( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّا كِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

☆.....☆



کارستهٔ احادیث (۴)

كوفروغ ہوگا۔

لیکن اگر – العیاذ باللہ العظیم – قرآن وحدیث میں بیان کردہ صلہ حرجی کے اس اعلی درجہ کی مقد س تعلیم و ترغیب پر عمل کرنے کا حوصلہ و جذبہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا تو کم از کم صلہ رحی کے ادنی درجہ پر ضرور عمل کیا جائے اور صلہ رحی کا ادنی درجہ یہ ہے کہ بھی کسی وجہ سے دنیوی معاملہ میں کوئی رجش پیش آ جائے ، تو خود اپنی طرف سے بات چیت بند نہ کریں ، اگر چہ ہم بے قصور ہوں ؛ پھر بھی رضائے الہی کے خاطر بات چیت جاری رکھیں ، خواہ سلام ہی سے ہو ، یصلہ رحی کا ادنی درجہ ہے ، ممکن ہے کہ اس پر عمل کرنے سے نفس پر بوجھ پڑے ؛ مگر اپنے نفس کو سے مکن ہے کہ اس پر عمل کرنے سے نفس پر بوجھ پڑے ؛ مگر اپنے نفس کو سے جاری رقطع رحی کی وعید سے ڈرا کر جب ہم سلام میں پہل کریں گے ، تو ان شاء اللہ اس سے دارین کی عز تیں فعین نصیب ہوں گی ۔ کہتے ہیں نا کہ!

مٹادے اپنی ہستی کواگر پچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کرگل گلز ارہوتا ہے

124

حدیث پاک میں ہے، سیدنا ابو ہر برہ فرماتے ہیں کہ ایک مخص در بارِ رسالت میں حاضر ہوکر عرض کرنے لگا: اے اللہ کے رسول! میرے کچھ رشتے دار ہیں، جن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ میں تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں؛ مگر وہ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسم اور برد باری ساتھ حسنِ سلوک کرتا ہوں؛ جب کہ وہ بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حلم اور برد باری سے پیش آتا ہوں، لیکن وہ جہالت برتے ہیں، مجھ میں نہیں آتا اے اللہ کے رسول! کہ کیا کیا جائے؟ اس موقع بررحمت عالم علی ایک کیا گیا

"لَئِنُ كُنُتَ كُمَا قُلُتَ فَكَانَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمُ مَادُمُتَ عَلَىٰ ذَالِكَ." (رواه مسلم، مشكوة/ص: ١٩٤)

اگر بات وہی ہے جوتم کہتے ہو،تو گویاتم ان کوگرم را کھ پھنکاتے ہو،مطلب بیہ ہے کہ جب وہ تبہارےادائے حقوق اور حسنِ سلوک کی قدر نہیں کرتے ،تو ان کا بیہ معاملہ قیامت

#### حسن طن بہترین عبادت ہے:

کسی بات باخبر کے واقع ہونے اور نہ ہونے یا اس کے سیج اور جھوٹ ہونے کے بارے میں تین صورتیں پیش آتی ہیں، ایک صورت پیر کہاس بات یا خبر کے بیچ ہونے اور اس کے خلاف ہونے بیعن جھوٹ ہونے کا دل میں بورااعتماداوراطمینان ہو۔اس صورت کوعرف واصطلاح میں یقین کہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی بات یا خبر کے سے اور جھوٹ ہونے کے بارے میں برابر اور مساوی درجہ کا دل میں رجحان ہو، اسے شک کہتے ہیں۔ تیسری صورت پیہ ہے کہایک پہلو کا دل میں غالب گمان ہو،اور دوسرے کاکسی قدرا حمّال اور خیال ہو، توجس بات یا خبر کے واقع اور سے ہونے کا غالب گمان ہواسے'' ظن''اوراس کے مقابله مین معمولی درجه کے احتمال وخیال کووہم کہتے ہیں۔ (متفاداز: قامون الفقه ۵/ ۳۲۵)

ظاہر ہے کہ بیر ' ظن' ' یعنی گمان بھی اچھا ہوتا ہے تو مجھی برا، بھی محمود ہوتا ہے تو مجھی ندموم، حسن ظن آ دمی کوآ دمی سے جوڑتا ہے اور معاشرہ پراچھے اثرات ڈالٹا ہے، جب کہ سوءِ ُ طن سے انتشاراورمعاشرہ میں منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں ،اس لیےشریعت مطہرہ کی مقدس تعلیم بیہ ہے کہ بلاکسی وجبر کسی کے ساتھ بھی بدگمانی نہ کرے اور ہرایک کے ساتھ حسن ظن کا معامله کرے؛ کیوں کہ جن اعمال کوعبا دات کہا جاتا ہے ان میں سے ایک بہترین اور آسان ترین عبادت حسن ظن بھی ہے، جبیبا کہ حدیث مذکور میں فرمایا گیا ہے: "حُسُنُ الظَّنِّ مِنُ حُسُن الْعِبَادَةِ". پيريدسنظن ايك اليي قلبي عبادت بي كماس مين بنده كوسي طرح كي محنت ومشقت ہوتی ہے، نہ کسی دلیل کی ضرورت، بلکہ مفت میں نواب ملتا ہے، نیزیہ کسی بھی انسان کے نیک خصلت ہونے کی بڑی علامت بھی ہے۔

سوعِطن گناه کبیره ہے:

125

جب کہ بلاکسی قوی دلیل اور تحقیق کے سی کے ساتھ بدگمانی کرنا حرام اور گناہ کبیرہ

گلدستهٔ اجادیث (۴)

# (rm) حسن ظن کی اہمیت اورسوءِظن کی مذمت

#### بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم

عَنُ أَبِي هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ: "حُسُنُ الظَّن مِنُ حُسُنِ العِبَادَةِ. " (رواه أحمد وأبوداؤد، مشكوة/ص: ٢٩ / باب ماينهي عنه من المهاجرة والتقاطع واتباع العورات/ الفصل الثاني)

ترجمه: حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم الله علیہ نے ارشادفر مایا که ''حسن ظن حسن عبادت (بہترین عبادت) ہے ہے۔''

تو مجھے اور میں تجھے الزام دیتے ہیں، گر اینے اندر جھانکتا تو بھی نہیں، میں بھی نہیں ورنه فطرت کا برا تو تجھی نہیں، میں بھی نہیں (علامها قبالٌ)

غلطيول سے جدا تو بھی نہيں، میں بھی نہيں دونوں انسان ہیں، خدا تو بھی نہيں، ميں بھی نہيں غلط فہمیوں نے کر دیں دونوں میں دوریاں

میں جس کسی میں خیر کے آثار غالب اور ظاہر ہوں ان کے متعلق بلاکسی قوی دلیل اور تحقیق کے بدگمانی کر کے یقین کر لینا سوءِ ظن کہلا تا ہے، جو حرام ہے، جس کی طرف اشارہ آیت کریمہ:
﴿إِنَّ بَعُضَ الظَّنِّ إِنَّمْ ﴾ میں فرمایا گیا۔اور حدیث پاک میں وارد ہے:

"عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِي اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنُهُ وَالظَّنَ عَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ." (مشكوة المصابيح: ٤٢٧، بحواله بخاري)

علاء محدثين فرماتے ہيں كەحديثِ پاك ميں "إِيَّاكُمُ وَالظَّنَّ " سے سوءِظن مراد ہے، عموماً اختلافات اور جھگڑ ہے بھی اسی برگمانی کے نتیجہ میں ہوتے ہیں، اس لیے حدیث میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے، چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا:

عَـنُ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُ : " إِحْتَرِسُو ا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ." (الكامل لابن عدى، والمعجم الأوسط للطبراني، بحوالة مرقاة المفاتيح/ ج: ٩ / ص: ٢٤٩)

لوگوں کے بارے میں برگمانی سے پر ہیز کرو، اس سے بہت سا فساد اور بعض اوقات زبردست فتنہ بر پا ہوجا تا ہے، اس سلسلہ میں محمد بن جریر بن بزید طبری کی مثال بہت واضح ہے، جوا یک ممتاز عالم اور مفسر گذر ہے ہیں، اتفاق سے ان ہی کے دور میں ایران میں اس نام کے ایک اور شیعہ عالم بھی تھے، برقسمتی سے نام کے اشتر اک کے سبب لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوگئے کہ امام طبری جھی شیعہ ہیں، اور ان ہی کے نظریات کے حامل ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ جب بغداد میں ان کا نقال ہوا تو اس زمانہ کے (بعض ) صنبلی علماء نے آپ گوعام مسلمانوں کے قبرستان میں فن کرنے کی مخالفت کی ۔ مجبوراً آپ گواپنے ہی مکان کے ایک مسلمانوں کے قبرستان میں فن کرنے کی مخالفت کی ۔ مجبوراً آپ گواپنے ہی مکان کے ایک مصدمیں فن کرنا پڑا۔ (دعوتِ دین/ص ۵۰)

مولا نارومٌ فرماتے ہیں:

126

بگذراز ظنِ خطااے بدگماں! "إِنَّ بَعُضَ الظَّنِّ إِنَّمُ" را بخواں الے بدگمان! سے باز آجا، بلاشبہ بعض گمان گناہ ہیں، اس کو بھی پڑھ (اور

کلدستهٔ احادیث (۴)

ہے؛ جس پر قیامت کے دن مواخذہ ہوگا، یہ سوءِ ظن ایک قتم کا جھوٹ اور وہم ہے، جو شخص اس برائی اور دل کی روحانی بہاری میں مبتلا ہوجا تا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جس کسی سے بھی اس کا ذراسا اختلاف اور اُن بَن ہوجائے، پھریداس کے ہرکام کو بری نظراور بدنیتی سے دیکھا ہے، رفتہ رفتہ اس وہم اور بدگمانی کے نتیجہ میں وہ اس کی طرف بہت ہی اُن ہونی اور ناکر دہ باتیں منسوب کر کے رائی کو پہاڑ بنانے کی کوشش کرتا ہے، جس کا اثر ظاہری برتا و پر بھی پڑتا ہے، اور بہت ہی ظاہری و باطنی خرابیاں وجود میں آتی ہیں، اس لیے قرآن وحدیث میں اس کی ممانعت و مذمت وارد ہوئی ہے، ارشا دِر بانی ہے:

"يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اجُتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعُضَ الظَّنِّ إِنَّهُ" (الحجرات: ١٢)

اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچا کرو، اس کیے کہ بعض گمان (غلط اور) گناہ ہوتے ہیں۔

# ظن كى حيار قتميس اوران كى تفصيلات:

اس سے معلوم ہوا کہ طن کی مختلف قسمیں ہیں، اور ان میں سے بعض حرام اور گناہ ہونے کی وجہ سے ممنوع ہیں، مذکورہ بالا آ بت کریمہ کے تحت مفتی محر شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ امام ابو بکر جصاص رازی نے فرمایا کہ ' ظن' کی چار قسمیں ہیں: ایک: حرام اور گناہ، دوسری: مامور بہاور واجب، تیسری: مستحب اور مندوب، چوشی: مباح اور جائز نظن حرام تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ بد کمانی رکھے، مثلاً بید کہ وہ مجھے عذاب ہی دےگا، یا مصیبت ہی میں رکھے گا، یا در کھو! اللہ جل شانہ کے ساتھ اس طرح کا گمان رکھنا حرام ہے، اور حسنِ طن رکھنا فرض ہے، کین حسنِ طن کا مطلب بینیں کہ بغیر ایمان واعمال کے اس کی رحمت اور مغفرت کی آس لگائے بیٹھارہے؛ بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اعمالِ صالحہ وعباداتِ حسنہ اور احکام شرعیہ کی آس لگائے بیٹھارہے؛ بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اعمالِ صالحہ وعباداتِ حسنہ اور احکام شرعیہ کی آس لگائے بیٹھارہے؛ بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اعمالِ صالحہ وعباداتِ حسنہ اور احکام شرعیہ کی اور شن خوش میں ادائیگی یا ہجی کی تو ہہ کے بعد اللہ پاک سے قبولیت اور اس کی رحمت و مغفرت کا گمان رکھے، یہ سنظن فرض ہے، اور اس کے بندول بیٹس کے بندول

کرے،ان شاءاللہ اس سے بہت سے جھگڑ وں اور فتنوں کا سبر باب ہوگا۔

#### امام ابوحنيفة كاحسن ظن:

ظاہر ہے کہ قرآن میں یہودونساری کا یہ قول ہے، مومن اس کی تصدیق کرتا ہے۔
اللّٰہ کی رحمت سے دور بھا گنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بارش سے بھا گتا ہے، کیوں کہ بارش بھی تو اللّٰہ کی رحمت ہے، کین بندہ اس سے بھا گتا ہے کہ مہیں کپڑے بھیگ نہ جا کیں۔ اور مردار کھانے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مجھلی کھاتا ہے جو مردار ہوتی ہے، مگر ہر شخص بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ جہاں تک پانچو یں سوال کا تعلق ہے کہ اللّٰہ تعالی نے جس چیز کی طرف بلایا وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا اور جس سے ڈرایا وہ اس سے ڈرتا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی جنت کی طرف بلاتے ہیں: ﴿ وَ اللّٰهُ یَدُعُوا إِلٰی دَارِالسَّلاَم ﴾ (یو نس: ۲۰) مگراس اللّٰہ جنت کی طرف بلاتے ہیں: ﴿ وَ اللّٰهُ یَدُعُوا إِلٰی دَارِالسَّلاَم ﴾ (یو نس: ۲۰) مگراس اللّٰہ کے بندے میں رضائے الٰہی کی اتنی طلب ہے کہ اُسے جنت کی بھی پرواہ نہیں، اسے جنت اس لیے مطلوب ہے کہ وہ ہاں اس لیے مطلوب ہے کہ وہ ہاں

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۲۵۳

سمجھ لے ) حضرت امام ربانی محبوب سبحانی شخ عبدالقادر جیلانی ؓ فرماتے سے کہ لوگوں کے ساتھ تو صن طن کا معاملہ رکھو، گراپ نفس کے ساتھ سوغ طن رکھو، کیوں کہ ﴿إِنَّ السَّنَّ فُسسَ لَا مَّمَّارَةٌ بِّالسُّوْءِ ﴾ لَأَمَّارَةٌ بِّالسُّوْءِ ﴾

بہر کیف! حق تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا فرض اور سوءِ ظن حرام ہے۔ نیز بلاکسی توی دلیل کے کسی مومن کے ساتھ بدگمانی کرنا بھی حرام ہے۔اور ظنِ واجب یہ ہے کہ جو احکام ایسے ہیں کہ ان کی کسی جانب پرعمل کرنا شرعاً ضروری ہے، لیکن اس کے متعلق قرآن وحدیث میں کوئی واضح دلیل موجودنہیں، جیسے باہمی مناز عات ومقد مات میں ثقة گواہوں کی گواہی کے مطابق فیصلہ کرنا ،اور پھراس کے مطابق عمل کرنا ،اسی طرح جہاں سمت قبلہ معلوم نہیں،اورکسی سےمعلوم کرناممکن نہ ہو وہاں اپنے ظنِ غالب پڑمل کرنا مامور بہاور واجب ہے۔اورظنِ مباح وجائز ہیہے کہ مثلاً نماز کی رکعتوں میں شک ہوجائے کہ تین پڑھیں یا حیار، الیی صورت میں اینے ظنِ غالب برعمل کرنا مباح اور جائز ہے۔ (البنة اگر وہ ظنِ عالب کوچھوڑ کرامرِ یقینی پڑمل کرے۔ یعنی تین رکعت قرار دے کر چوٹھی پڑھ لے توبی بھی جائز ہے)۔اورظنمستحب ومندوب یہ ہے کہ بلاکسی فاسدغرض کے ہرکلمہ گومسلمان کے ساتھ حسنِ كُن ركھ\_اورىيجومشهورىكى "إِنَّا مِنَ الحَزُمِ سُوْءَ الظَّنِّ "يَعْنَ احتياط كَى بات بيك كه ہرایک سے بدگمانی رکھے،تواس کاتعلق معاملات سے ہے،مطلب پیہے کہ آنکھ بند کر کے بلا تحقیق کسی پر مکمل اعتاد واطمینان کر کے کوئی معاملہ نہ کرے، پیمطلب نہیں کہ ہرکسی کے ساتھ دین وقمل کے بارے میں بدگمانی کرے، بیمنوع ہے۔

بہرحال علم بہی ہے کہ 'نظُنُّوا بِالْمُؤُمِنِیُنَ حَیْرًا'' مطلب بیہ ہے کہ مومن کے ساتھ حسنِ طن رکھو۔ عاجز کا خیالِ ناقص بیہ ہے کہ اس زمانہ میں کسی کے اچھا ہونے کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ اس کی اچھا ئیاں برائیوں سے زیادہ ہوں، لہذا جہاں تک ہوسکے ہرایک میں نیکی اور اچھائی تلاش کرے، اور ہرایک کے قول وعمل کی اچھی تاویل کرنے کی کوشش میں نیکی اور اچھائی تلاش کرے، اور ہرایک کے قول وعمل کی اچھی تاویل کرنے کی کوشش

جانتے ہیں،اس کے باطن کاعلم ہمیں نہیں،اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔''اس طرح ہرایک سے حسن ظن رکھیں،خصوصاً اہل اللہ اور علماء کے متعلق برگمانی ہرگز نہ کریں۔حضرت محی السّنۃ مولا نا ابرارالحق صاحبٌ فرماتے تھے کہ سورج میں بہت روشنی ہوتی ہے، مگر جب بادل آ جا تا ہے تو اس کا فیض کم ہوجاتا ہے، اسی طرح اہل اللہ کے فیوض میں تو کوئی شک نہیں، مگر بدگمانی کے بادل جب چھاجاتے ہیں تو ان کے قیض سے آ دمی محروم ہو جاتا ہے۔ جہاں تک ان کی لغرشوں كى بات ہے تو حضرات صوفياء كا قول ہے كه "زَلَّاتُ الْمُ قَرَّبِينَ رَفَعَةٌ لِمَقَامِهِمُ" (مقربین کی لغزش ان کے رفع کے لیے ہوتی ہے۔) یعنی جب ان سے کوئی لغزش ہوتی ہے، تووہ بے حدندامت کے ساتھ تو بہ کا اہتمام کر کے بلند درجات حاصل کر لیتے ہیں۔

# برگمانی کاعلاج:

اس لیے جب کسی سے کوئی بات صادر ہو جائے یا بے اختیار دِل میں کوئی برگمانی آ جائے، تواس پریقین نہ کریں۔اس کی تصدیق کر کے خیالی پلاؤریانے کے بجائے تکذیب کریں یا تاویل کریں،اوراپی توجہاللّٰہ تعالٰی کی طرف کرنے کے لیے ذکراللّٰہ کا التزام کریں، البنة اگر کسی کافسق و فجور بہت مشہور ہوجائے ، یا پورے یقین اور پختہ ثبوتوں کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ وہ حسنِ ظن کامستحق نہیں، تو اس صورت میں بھی وہی رائے قائم کی جائے جو حقیقت پر مبنی ہو۔مبالغہ کی گنجائش اس وقت بھی نہیں؛ بلکہ ایسی صورت میں اس کی اور اپنی اصلاح کی فکر کریں اور بد گمانی کی چنگاری شعلہ بن کر فساد ہریا کرےاس سے پہلے بد گمانی کا علاج کریں۔

حضرت تھانویؓ سے کسی نے بر گمانی کا علاج دریافت کیا، تو فرمایا: ''جب کسی کے بارے میں برا گمان دل میں آئے تواولاً خلوت میں بیٹھ کریا دکرے کہ اللہ تعالیٰ نے برگمانی سے منع فرمایا ہے، توبیہ گناہ ہوا، اور گناہ سے عذاب کا اندیشہ ہے، تواپنانفس اللہ تعالیٰ کے عذاب کوکسے برداشت کرے گا؟ بیسوچ کرتوبہ کرے اور دعا کرے کہ اے اللہ! میرے دل کو کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴) اللّٰہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔اوریہی حال جہنم کے بارے میں ہے، اُسے اصل ڈرجہنم کا نہیں ، خالق جہنم اوراس کےغضب وغصہ کا ہے۔ رہی بات فتنہ سے محبت کی ، تو قر آ ن نے

مال واولا وكوفتندكها: ﴿إِنَّ مَا أَمُوالْكُمُ وَ أَوْلاَدُكُمُ فِتُنَةٌ ﴾ (التغابن: ١٥) حالاتكمال واولا دکی محبت بھی فطری چیز ہے، اس لیے ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے، اس میں اس بے عارے کا کیاقصور! لہذاوہ تخص مومن ہے۔ (از: ''اسلاف کے جیرت انگیز واقعات' ص:۲۹)

> نیک نے تو نیک جانا، بدنے بدجانا مجھے ہرکسی نے اپنے پیانہ سے پہچانا مجھے

### حسن ظن قائم کرنے کا طریقہ:

الغرض اس سلسله میں اسلامی مدایات وتعلیمات بیر میں کہاولاً تو اپنے آپ کواُن باتوں سے بیائے جن سے کسی کو بدگمانی کا موقع مل سکتا ہے، دوسرے یہ کہ آپس میں حسنِ ظن کی خوش گوار فضا قائم کرنے کی کوشش کرے، جس کا ایک آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم جب اپنے سے سی بڑی عمر والے کو دیکھیں تواس کی تعظیم کریں ،اس خیال سے کہ بیہ ہم سے سابق بالإيمان والاعمال ہے، كيول كماس كى عمر ہم سے زيادہ ہے، البذاعمل ميں بھى ہم سے زیادہ ہی ہوگا ،اور جب کسی کم عمر والے کو دیکھیں تو اس کے ساتھ اس طرح حسن ظن کا معاملہ کریں کہ وہ عمر میں ہم ہے کم ہے،اس لیےاس کے گناہ بھی کم ہیں،اور ہم دنیا میں اس سے پہلے آئے، اس لیے ہم نے گناہ اس سے زیادہ کیے، اس طرح اپنے سے ہر چھوٹے بڑے سے حسن طن پیدا کیا جاسکتا ہے۔

صاحبو!حق تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن سوءِظن برتو مؤاخدہ اور پکڑ ہوگی، حسن ظن پرنہیں،لہذاشمجھداری کی بات یہی ہے کہ ہرایک سے حسن ظن رکھیں،اورخواہ مخواہ کسی سے بدگمانی نہ کریں، نہ کسی کی ٹوہ میں لگیں، حتیٰ کہا گر کوئی ہم سے کسی کے بارے میں شخقیق کرے، تو بدگمانی سے بیچنے کے لیےعمومی حالات میں پیے کہددیں کہ''ہم اس کے ظاہر کواحچھا

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ عَنُ جَابِرٍ ۚ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْنِ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي لِمَكَارِمَ الْأَخُلَاقِ وَكَمَالِ مَحَاسِنِ الْأَفْعَالِ" (رواه في شرح السنة، مشكوة /ص: ١٥/ باب فضائل سيد المرسلين عَيْنِ اللَّفْصِلِ الثاني)

ترجمہ: حضرت جابڑے روایت ہے کہ جناب رحمت عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: '' بلا شبح ت تعالی نے مجھے اخلاقِ عالیہ کی تتمیم اور افعالِ حسنہ کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔''

### حضور سِاللهٰ الله كل بعثت كابنيا دى مقصد:

129

الله جل جلالۂ نے جیسے اس عالم اسباب میں انسانی زندگی کی بقااور تحفظ کے لیے اسباب کا انتظام کرنے کے بعد انہیں اختیار کرنے کا حکم فرمایا، ایسے ہی انسانیت کی بقاوتحفظ کے لیے ایمان کے ساتھ عمدہ اخلاق بعنی تمام برائیوں سے اجتناب اور اچھی صفات سے متصف ہونے کا بھی حکم فرمایا۔ اس لیے کہ ایمان واخلاق سے انسان حیوانِ ناطق سے انسان کا مل بن جاتا ہے، اور اس کے بغیر انسان سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ حیوان سے کامل بن جاتا ہے، اور اس کے بغیر انسان سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ حیوان سے

گلدستهٔ احادیث (۴)

پاک صاف کردے، پھر جس پر بدگمانی ہواس کے حق میں دعاءِ خیر کرے کہ یا اللہ!اس کو دونوں جہال کی نعمتیں عطافر ما۔ دن رات میں کم از کم ایک مرتبہ ایسا کرے، اگر پھر بھی اثر نہ ہوتو دوسرے تیسرے دن بھی ایساہی کرے، اگر اس سے بھی اثر نہ ہوتو پھر اس شخص سے ل کر کہے کہ بھائی! مجھے کوتم سے بدگمانی ہوگئی، لہذا معاف کرد یجئے، اور میرے حق میں اس مرض کے دور ہونے کی دعا تیجئے! (کمالاتِ اشر فیہ: ۲۲۷۲) ان شاء اللہ تعالی اس سے بدگمانی ختم ہو حائے گی۔

حق تعالی ہمیں حسنِ طن کی نعت سے مالا مال فر ماکر سوءِ طن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یارب العالمین۔

۲۰/محرم الحرام/۱۳۳۱ه مطابق:۱۱/ رسمبر/۲۰۱۵/شب جمعه ( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

☆.....☆



💥 گلدستهٔ احادیث (۴)

انیس کوآپ طِلْقِیَا کے حالات کی تحقیق و تفتیش کے لیے مکہ بھیجا، بھائی نے واپس آ کرجن الفاظ میں اطلاع دی وہ یہ تھے:

"رَأَ يُتُ رَجُلًا يَأُمُرُ بِالْخَيُرِ، وَيَنُهٰى عَنِ الشَّرِ، رَأَيُتُ فَيَأُمُرُ بِمَكَارِمِ الأَخُلَاقِ."(مسلم/ ج: ٢/ص:٩٤٩/ باب مناقب أبي ذُرُّ)

میں نے انہیں لوگوں کو خیر اور بھلائی کا حکم کرتے ہواور برائی سے منع کرتے ہوئے دیکھا، اور اسی کے ساتھ عمدہ اور پاکیزہ اخلاق کی تعلیم دیتے ہوئے پایا، آپ طالی آپ کا بمانی واخلاقی تعلیم سے متاثر ہوکر دونوں بھائی بعد میں حاضرِ خدمت ہوئے اور مشرف باسلام ہوگئے۔

#### اخلاق كى قسمىيں:

130

پھر آپ علی اور بہ اخلاق مالیہ کا تعلیمات اور ہدایات کے مطابق ساری انسانیت کو صرف اخلاق عالیہ کی تعلیم ہی نہیں دی؛ بلکہ ان تعلیمات اور ہدایات کے مطابق عمل کر کے بھی دکھایا، اور بہی آپ علیمانی کی دعوتی کا میابی کا اصل رازتھا، کیوں کہ اکثر ناکا میوں کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ واعظو ایک انسان کے قول وعمل میں تضاد اور اختلاف پایا جاتا ہے، بسااوقات ہوتا یہ ہوتا ہے، داعی گفتگو تو بہت اونجی اور عمرہ کرتا ہے؛ مگر عمل میں نہایت گھٹیا اور بہت نیجی سطح پر ہوتا ہے، جس کے سبب اس کی وعظ وضیحت اور دعوت عموماً بے اثر ہو جاتی ہے، جب کہ سرکار دوعا کم جس کی سیر سے طیبہ کود یکھا جائے تو آپ علی گئی کی زندگی میں کہیں بھی قول وعمل کا تضاد اور اختلاف نہیں پایا جاتا، آپ علی ہے نے انسانیت کوجن اخلاقی تعلیمات و ہدایات کی دعوت دی پہلے خودان پر عمل کر کے نمونہ پیش فر مایا، جس کی گواہی خوداللہ جل جلالا کہ نے دی، چنانچے فر مایا:
﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُودُان یُر عَمْ اللّٰ مِنْ عَلَمُ عَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کہ اخلاق کی تین قسمیں ہیں: ہیں۔ اور وہ ہے خُلُق عظیم، جس کی تفصیل میں علماء نے فر مایا کہ اخلاق کی تین قسمیں ہیں: ہیں۔ اور وہ ہے خُلُق عظیم، جس کی تفصیل میں علماء نے فر مایا کہ اخلاق کی تین قسمیں ہیں: ہیں۔ اور وہ ہے خُلُق عظیم، جس کی تفصیل میں علماء نے فر مایا کہ اخلاق حسنہ عدل کامل کو کہتے ہیں۔ اور وہ ہے خُلُق عظیم، جس کی تفصیل میں علماء نے فر مایا کہ اخلاق حسنہ عدل کامل کو کہتے

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

بدتر بن جاتا ہے، پھرایسے انسان سے انسانیت کو اتنا نقصان پہنچتا ہے جتنا جنگل کے درندوں سے بھی نہیں پہنچتا، جس کا تجربد دنیا کو جا ہلیت قدیمہ میں بھی ہو چکا اور آج جا ہلیت جدیدہ میں بھی ہور ہا ہے۔ حق تعالی نے انسانیت پر رحم فرما کراس کی بقا و تحفظ کے لیے ایمان و اخلاق سے متصف ہونے کا صرف حکم ہی نہیں دیا؛ بلکہ اس کا بہترین انتظام بھی فرمایا، اس طرح کہ ایپ آخری رسول سرکار دوعالم سے بیاتی کی ذات میں تمام اخلاقی خوبیوں اور اچھی صفتوں کو جمع فرمایا، جس کو قرآن یاک نے یوں بیان کیا:

﴿ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴾ (القلم: ٤)

اورالله تعالى نے آپ طال و معلم اخلاق بنا كرمبعوث فرمايا۔ چنانچة قرآنِ كريم نے مختلف مقامات پر مختلف الفاظ ميں اس كا تذكره كيا، مثلاً فرمايا: ﴿وَيُسزَكِّيهِمُ ﴾ (البقره: ٩٤) آل عمران: ٢٦٤) اوراسي كو فدكور حديث ميں اس طرح فرمايا:

"إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي لِتَمَامِ مَكَارِمِ اللَّهُ خُلَاقِ وَكَمَالِ مَحَاسِنِ الَّافُعَالِ"

حق تعالی نے مجھے اخلاقِ عالیہ کی تھیم اور افعالِ حسنہ کی تھیل کے لیے بھیجا ہے۔
معلوم ہوا کہ آپ علیہ کی بعث کا بنیادی مقصد اخلاق کی اصلاح اور انسانیت کواس کی تعلیم
دینا ہے، دنیا اس حقیقت ہے بخو بی واقف ہے کہ بعثت کے بعد ساری زندگی آپ علیہ موجود
اسی کی تعلیم اور تبلیغ میں صرف فرمائی ۔ اور احادیث ِ مبار کہ میں اس کی بے شار مثالیں بھی موجود
بیں جیسے ابوسفیان سے جب قصیر روم ہرقل نے در بارِشاہی میں آپ علیہ کے متعلق پوچھا، تو
باوجود کیدا بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے؛ مگر انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ ایجان کے ساتھ ساتھ
لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ سے بولیں، پاکدامنی
اختیار کریں، رشتہ داری کا خیال رکھیں، وغیرہ۔ (صبحے بخاری/ج: الص:۵/مشکو ق:۵۲۱)

اسی طرح آپ طِلْقِیَا کے نبوت سے سرفراز ہونے کے دوچار دِن بعد جس وقت حضرت ابوذرغفاریؓ کو آپ طِلْقِیَا کی بعثت کی خبر پہنچی، تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۲۹۲

﴿ إِدُفَعُ بِالَّتِي هِ مِي أَحُسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (حم السحدة: ٣٤)

ترجمہ: محبوبم! آپ عدہ اخلاق کے ساتھ برائی کا بدلہ بھلائی کے ذریعہ دیں، تب ہی وہ شخص جس کے اور آپ کے درمیان عداوت تھی وہ الیا ہو جائے گا کہ گویاغم خوار دوست ہے۔

ایک اورمقام پرفر مایا:

131

﴿ خُذِ الْعَفُو وَ اُمُرُ بِالْعُرُفِ وَ أَعُرِضُ عَنِ الْجَاهِلِيُنَ ﴾ (الأعراف ٩٩) ترجمه: معاف يجع ، بهلائي كاحكم ديا يجع اور جهالت برت والول كي طرف دهيان نه ديجيـ

یہ ہیں وہ مکارمِ اخلاق جن کی تعلیم رب العالمین نے رحمۃ للعالمین طِلْقَاقِیْم کودی، اوررحمۃ للعالمین طِلْقَاقِیم نے یہی تعلیم اپنی امت کودیتے ہوئے فر مایا:

"صِلُ مَنُ قَطَعَكَ، وَ أَعُطِ مَنُ حَرَمَكَ، وَ أَعُرِضُ عَمَّنُ ظَلَمَكَ."

(الترغيب: ٣٤٢/٣)

''جوتم ہے تعلق توڑےان ہے تعلق جوڑو، جوتم کومحروم کرےتم ان کوعطا کرو، جوتم پرظلم کرےتم ان کے ساتھ عفوو درگز رکا معاملہ کرو۔''

اس تعلیم کے مطابق خود آپ طابق آپ نے بھی پوری زندگی اس پڑمل کیا، اور اپنے وفاداروں کو بھی اس کی ترغیب دی، جس کے نتیجہ میں آپ طابق آپ کے جانی دشمن جال نثار بن گئے۔

# اخلاقِ مصطفىٰ عِلَيْهِ عَلَيْهِ كَالِيكِ بِمثال واقعه:

سیرة النبی میں آپ مِلا الله الله عظیم سے متاثر ہونے والوں کی بہت ہی مثالیں

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۲۲)

ہیں، یعنی ہرایک کے ساتھ عدل واعتدال کا معاملہ کرنا، اور کسی پرکسی طرح کاظلم نہ کرنا پی خلقِ حسن کہلاتا ہے، اور بیا خلاق کا ابتدائی درجہ ہے، اس کی تعلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کودی تھی، جس کی طرف قرآن کریم نے یوں اشارہ فرمایا:

﴿ وَ كَتَبُنَا عَلَيْهِمُ فِيهَا أَنَّ النَّفُسَ بِالنَّفُسِ وَ الْعَيُنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأَذُنَ بِالْأَذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ (المائدة: ٥٤)

''اورہم نے ان پرتورات میں لکھ دیا کہ جان کے بدلہ جان اور آنکھ کے بدلہ آنکھ اور ناک کے بدلہ آنکھ اور ناک کے بدلہ ناک اور کان کے بدلہ کان اور دانت کے بدلہ دانت اور زخموں کا بدلہ بھی اسی طرح ہے۔'' یہ ہے عدلِ کامل ،اس کا حاصل یہ ہے کہ معاملہ اُوَل بدل کا ہو، اور انصاف کے مطابق ہو، ایک شخص نے جس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا ،ہم اسی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کریں ، توبی خلق حسن ہے۔

اوراخلاق کی دوسری قتم، خلقِ کریم ہے، اس میں اُدَل بدل کا معاملہ نہیں ہوتا؛ بلکہ عفو سے کام لیا جاتا ہے، مثلاً کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی، تو ہمیں بھی اسی کے بقدر تکلیف پہنچانے کاحق ہے، کیکن ہم نے اسے معاف کر دیا، توبیہ ہے خلق کریم، قرآن نے اس کی تعلیم دیے ہوئے فرمایا:

﴿ وَ جَزَاءُ سَيِّنَةٍ سَيِّنَةٌ مِّنُلُهَا فَمَنُ عَفَا وَ أَصُلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴿ (الشورى: ٤٠) "برائى كابدله برائى تو ہے، ليكن وہ خض جس نے معاف كرديا اور صلح كرلى تواس كا اجراللہ ك ذمہ ہے۔ "بيا خلاق كا درميانى درجہ ہے، جس كى تعليم حضرت عيسى عليه السلام نے اپنى امت كودى تھى۔

کیکن اخلاق کی سب سے اعلیٰ قشم خلق عظیم ہے، اس میں صرف عدل وعفو ہی کا نہیں؛ بلکہ احسان کا معاملہ کیا جاتا ہے، اس کا حکم حق تعالیٰ نے ہمارے آقا ﷺ کو دیا، چنانچے فرمایا: گلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۲۹۳)

ہے، کیا یہ سے ہے؟ آپ سلامی نے صفوان کی گھبرا ہے کو محسوس کرتے ہوئے فر ما یا: 'ابو وہب! سواری سے اتر و۔' وہ بہت زیادہ خوفز دہ تھے، اس لیے کہنے لگے: ''لا، وَاللّٰهِ! حَتّٰی تُبَیّنَ لِیےُ. " '' جب تک آپ مجھے صاف صاف نہ بتا کیں گے میں سواری سے نہ اتر وں گا'' آپ مجھے صاف صاف نہ بتا کیں گے میں سواری سے نہ اتر وں گا' آپ میں آپ مہیں مہلت ہے' اس عفووا حسان سے وہ متاثر ہوگئے، گراس کے بعد بھی صفوان تو اپنے فد ہب پر قائم رہے، حتی کہ اس حالت میں ایک عرصہ گذرگیا، بالآخر جب غزوہ حنین سے واپسی ہوئی تو حضور میں ہوئی ہے مالی غنیمت میں سے انہیں سواونٹ مرحمت فر مائے۔ صفوان حضور میں ہوئی تو حضور کو تو پہلے بھی کئی بار دیکھ سے اُنہیں سواونٹ مرحمت فر مائے۔ صفوان حضور میں ہوئی وقت مشر ف با سلام ہو گئے۔ (سیرة صحاحہ: کے ایک انداز دیکھا تو اسی وقت مشر ف با سلام ہو گئے۔ (سیرة التحامہ: کے ایک انداز دیکھا تو اسی وقت مشر ف با سلام ہو گئے۔ (سیرة

یہ ہے اخلاقِ مصطفیٰ میلانی آم کا ایک نمونہ، آپ میلانی آئے کے اسی خلقِ عظیم نے دشمنوں کو دوست اور ہر جائیوں کو اپنا بنادیا تھا۔اسی لیے شاعر کہتا ہے:

نبی کے خلقِ عظیم تر نے سبھی کوا پنا بنا کر چھوڑا جو بھولے بھٹکے تھے مسافرا نہی کور ہبر بنا کر چھوڑا

# اخلاق مصطفى مِلانْ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ

132

صاحبوا یوں توسیرۃ النبی علیٰ آئے ہمام ابواب اوراس کا ہر ہر پہلونہایت صاف اور روش ہے؛ لیکن اس کا سب سے وسیح اور روش باب اخلاقِ مصطفیٰ علیٰ آئے کا ہے، یہی وجہ ہے کہ اظہارِ نبوت سے قبل بھی سارے عرب میں اخلاقِ مصطفیٰ علیٰ آئے کا خوب شہرہ اور چرچاتھا، اوراسی کے سبب مریم اسلام سیدہ خدیجہ سے آپ علیٰ آئے کا نکاح ہوا، حضرت خدیجہ عرب کے شریف خاندان کی بڑی مالدار عورت تھیں، ان کی شرافت نبسی اور عفت و پاکدامنی کی وجہ سے دورِ جاہلیت اور عہد نبوت میں لوگ ان کوطا ہرہ کے نام سے پکارتے تھے، اسی لیے جب سے دورِ جاہلیت اور عہد نبوت میں لوگ ان کوطا ہرہ کے نام سے پکارتے تھے، اسی لیے جب آپ رضی اللہ عنہا اینے پہلے شوہر ابو ہالہ بن زرارہ تمیمی اور ان کے انتقال کے بعد دوسر ب

💥 گلدستهٔ احادیث (۴) 💥 💥 ۲۹۳

پائی جاتی ہیں۔ منجملہ ان کے ایک مثال صفوان ابن امید کی بھی ہے۔ اسلام اور رحمت عالم علی جاتی ہیں۔ منجملہ ان کے ایک مثال صفوان بن امید کانام بہت ہی نمایاں حثیت رکھتا ہے، فتح مکہ کے بعد جب رؤساءِ قریش کا شیرازہ بھر گیا، اور ان کے لیے کوئی جائے پناہ باقی نہ رہ گئی، توان میں سے اکثر تو رحمت دوعالم علی ہے خلق عظیم اور لطف وکرم کود کی کرمشر ف باسلام ہو گئے؛ مگر بعضوں نے اپنے گذشتہ کرتوت کے خوف یا ضلالت اور عداوت کی وجہ سے راو فرار اختیا رکی ۔صفوان بن امید نے بھی جدہ کا راستہ لیا، ان کے ایک عزیز اور قدیم رفیق خوار اختیا رکی ۔صفوان بن امید ہے بھی جدہ کا راستہ لیا، ان کے ایک عزیز اور قدیم رفیق خوار سے میرو بن وہب شخے، انہوں نے دربارِ رسالت میں عرض کیا کہ ''حضور! ہما رے خاندان کے سردار صفوان ابن امیہ ہماری فتح وکا میا بی کود کھے کر مارے خوف کے بھاگ گئے ہیں، میری درخواست بد ہے کہ آپ انہیں معافی وامن دے دیں۔'' آپ سے اور کھا کہ اسلام عینی ہو درجو فتح مکہ کے موقع پر بطور عمامہ سرمبارک پر با ندھی تھی دشمن کے اطمینان کے لیے در دی اور ساتھ ہی بیارشاوفر مایا کہ صفوان کوامن کی علامت کے طور پر بیر چا در دکھا کر اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ قبول کر لیں تو فیہا، ورنہ اُنہیں غور وفکر کے لیے دوم ہینہ کی مہلت دی کی دعوت دیں، اگر وہ قبول کر لیں تو فیہا، ورنہ اُنہیں غور وفکر کے لیے دوم ہینہ کی مہلت دی جائے، یہ بین خلق عظیم کے صرف عدل وعفوہ کنہیں؛ بلکہ احسان کا معاملہ کیا جار ہا ہے۔

كسي كہنے والے نے سيح كہاہے:

جوعاصی کو کملی میں اپنی چھپائے ہے جو دشمن کو زخم کھا کر بھی دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ ہے اور کیا ہے

حضرت عمر وَّرحت والی چادر لے کراپنے خاندان کے سرداراورعزیز دوست صفوان کی تلاش میں نکلے، ایک گھاٹی میں آنہیں پالیااورامن کا پیغام سنا کر رِدائے مبارک دکھا کر اپنے ساتھ والیس لے آئے، جب وہ حاضرِ خدمت ہوئے تو خود پہل کر کے مجمع عام میں بلند آواز سے کہنے لگے کہ'' یہ عمرو بن وہب نے مجھے آپ کی چا دردکھا کرکہا کہ آپ نے مجھے بلایا ہے اور مجھے اختیار دیا ہے کہ اگر میں پہند کروں تو اسلام قبول کرلوں، ورنہ دوم ہینہ کی مہلت ہے اور مجھے اختیار دیا ہے کہ اگر میں پہند کروں تو اسلام قبول کرلوں، ورنہ دوم ہینہ کی مہلت

# اخلاقِ مصطفى عِلْ عِلَيْهِ يَرْبِيدِه خديجةٌ كاشا ندار تبصره:

اور واقعہ یہ ہے کہ جوایک مرتبہ آپ طالی اے اخلاق سے متاثر ہوکر قریب ہوگیا، پھروہ کبھی آ پ میلی کی سے جدانہ ہوا، پھرایک انسان کے سب سے زیادہ قریب عموماً اس کی بیوی ہوتی ہے،اس لیے بیوی سے بڑھ کرکسی کی گواہی معتبر ومتنزنہیں ہوسکتی۔ان حقائق کی روشیٰ میں ابُ دیکھئے کہ سیدہ خدیجہؓ جو کہ آپ طالیقیا کی پہلی بیوی ہیں، وہ اخلاقِ مصطفیٰ طالیقیا سے متعلق کیا شاندار تاثر پیش فرماتی ہیں، یہ یاد رکھئے کہ سیدہ خدیجہؓ نے حضور طِلْقَیْظِ کی ز وجیت میں نبوت سے قبل پندرہ سال اور بعد میں دس،کل ملا کر بچییں سال کا طویل عرصہ گذارا، اور جب تک حضرت خدیجیٌزنده رئیں آپ عِلیٰ ایم نے دوسرا عقد نہیں فرمایا، آپ رضى الله عنها ہے حضور ﷺ كى جارصا حبز ادياں حضرت زينب، رقيه، ام كلثوم اور فاطمه رضى اللّٰه عنهن کے علاوہ دوصا حبز ادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللّٰدرضی اللّٰہ عنہما پیدا ہوئے۔ (تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم حضور طِلاَیا یکی باندی ماریق بطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے بیدا ہوئے۔) غرض سیدہ خدیجیٹ نبوت سے قبل ہی ایک زمانہ حضور طالعی کے ساتھ گذارا، اوراس سے بھی پہلے تجارت کے سلسلہ میں آپ میان کے ساتھ معاملہ کرکے آپ طان کیا کو اچھی طرح جانچ اور پر کھ چکی تھیں ، پھرعمر رسیدہ اور جہاں دیدہ تھیں۔(مظاہر ت פָגוַ:א/ממש)

لہذان کے سامنے رحمت ِ عالم علی ہے۔ کی زندگی چاند سے زیادہ روش، کلیوں سے زیادہ پا کیزہ اور پھولوں سے زیدہ معطر تھی، وہ آپ علی ہے۔ کی خلوت وجلوت کی راز دار تھیں، اس لیے اب جب آپ علی گئے کا فنوت سے سرفراز کیا گیا، تو یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں تھی، اس لیے ذمہ داری کے احساس نے آپ علی آپ کو لرزا دیا، آپ علی تھی اور گھرائے ہوئے تھے، قدم سیدھے اپنے گھر سیدہ خدیج کے پاس پہنچی، آپ علی تھی اور گھرائے ہوئے تھے، قدم رکھتے ہی فرمایا:" زَمِّلُونِی، زَمِّلُونِی، 'رَمِّلُونِی، 'رَمِی کون اسے اسے کا میں ہوئے ایک وفاشعار رکھے ہوئے ایک وفاشعار کی کیا گھا کونی 'رکھی کون اسے کا میا کی کون کی اسے کی کون کون سے می خراس کے اسے کا می کون کی کون کی کی کون کی کون کون کے کون کے کون کون کے کھی کے کون کون کون کی کے کون کی کون کون کے کون کون کھی کے کون کون کے کون کھی کون کون کے کون کے کون کون کے کون کے کون کون کے کون کے کون کے کون کون کے کون کے کون کون کے کون کون کے کون کون کون کے کون کے کون کون کے کون کون کے کون کے کون کون کے کون کون کے کون کون کے کون کے کون کون کے کون کون کے کون کون کون کے کون کے کون کے کون کون کے کون کون کے کون کے کون کے کون کے کون کون کے کون کے کون کون کے کون کے کون کے کون کون کے کون کے کون کون کے کونی کون

کلاستهٔ اعادیث (۴) کلدستهٔ اعادیث (۲۲۵ کلاستهٔ اعادیث (۲۲۵ کلاستهٔ اعادیث (۲۲۵ کلاستهٔ ۱۲۵ کلاستهٔ اعادیث (۲۲۵ کلاستهٔ ۱۲۵ کلاستهٔ ۱۲ کلا

شوہ مقیق بن عائد مخزومی کے انتقال پر دومر تبہ بیوہ ہوگئیں، تب بھی قریشِ مکہ کا ہر شریف آ دمی ان سے نکاح کا متمنی اور خواہش مند تھا، لیکن سیدہ خدیجہ ٹے سب کے پیغامات رو فرماد کے اور حضور شاہی کے متمنی اور خواہش مند تھا، لیکن سیدہ خدیجہ ٹے نسب کے پیغامات رو فرماتی بیان فرماتی ہیں کہ ''إِنِّی کَ عَبْدُتُ فِیکُ لِحُسُنِ حُسُلِ قِلْ کَ وَصِدُقِ حَدِیْتُکُ. " (اصح السیر مُصِنان) آپ کے اخلاق دیکھ کرمیرے دل میں آپ سے نکاح کی رغبت اور شدید داعیہ پیدا ہوا۔ حضور طِلْ اِلْتِی کے سفر شام سے واپسی کے دوم ہینے اور چیس دن کے بعد نفیسہ بنت منیبہ کے ہوا۔ حضور طِلْ اِلْتِی کُلُ کُسِ اِللَّ مِی کَ دوم ہینے اور چیس دن کے بعد نفیسہ بنت منیبہ کے مشورہ سے اسے قبول فرمایا۔ تاریخ معین پرآپ طِلْ اِلْتِی اِللَٰ اللَٰ اِللَٰ اِللَٰ اِللَٰ اللَٰ اللَٰ

حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد آپ علیہ اللہ مواہ مے حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کے بھیتے کے گھر دار خزیمہ منتقل ہوگئے، کیوں کہ اخلاقِ مصطفیٰ علیہ اللہ معاثر ہوکر سیدہ خدیجہ نے اپنا گھر اور مال وزرسب کچھ حضور علیہ قیام پر ثنار کر دیا تھا، جی کہ حضرت خدیجہ کوان کے بھیجے حکیم بن حزام نے ایک غلام زید بن حارثہ دیا تھا، جواصل میں بمن کے قبیلہ بنو خزاعہ کے سردار حارثہ بن شرحبیل کے صاحبزادہ تھے، اسلام سے قبل ڈاکوؤں نے زبردسی خزاعہ کے سردار حارثہ بن شرحبیل کے صاحبزادہ تھے، اسلام سے قبل ڈاکوؤں نے زبردسی آٹھ سال کی عمر میں اِغوا کر کے زیج دیا تھا؛ لیکن ان کے مقدر کاستارہ یوں چکا کہ سیدہ خدیجہ نے اپنے اس ہونہار غلام کو بھی حضور علیہ تھا؛ لیکن ان کے مقدر کاستارہ یوں جکا کہ سیدہ خدیجہ نے اپنے اس ہونہار غلام کو بھی حضور علیہ تھا؛ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، تو حضرت زید جمی اخلاقِ مصطفیٰ سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ بنی کے حب اور جا ثنار بن کررہ گئے۔ زید جمی اخلاقِ مصطفیٰ سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ بنی میں عبد عاضرے پی منظر میں 'صنہ ک

وَصَلَهَا." (بخاري، مشكوة/ص: ٩١٩)

صلدرجی کرنے والا وہ نہیں جو برلہ چکائے، بلکہ وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ تو ڑا جائے تب بھی وہ جوڑے، آپ مِلائی آیا نے ساری زندگی قول وعمل سے صلہ رحمی کی بڑی تا كيد فرمائي، بميشه رشتو ل كالحاظ اوراحترام كيا، سيرة النبي عِنْ اللهِ ميں اس كي ايك بهترين مثال غلام مصطفیٰ زید بن حارثہؓ کا واقعہ ہے کہ جب حضرت زیدؓ کے والدکو کسی طرح پیۃ چلا کہان کا فرزند ہاشی خاندان کے ایک نامور تخص کے یہاں ہے، تووہ تلاش کرتے ہوئے حضورِ یاک عِلَيْهِ إِلَى خدمت میں بینج گئے، بتایا جاتا ہے کہوہ زید کی جدائی کے غم میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے، عرض کیا!حضور! پیزید میرابیٹا ہے، جب سے بیہ جدا ہوا گھر کا آئگن مسکراہٹوں کو ترس گیا ہے،اس کی ماں توروروکرآ تکھیں کھوبیٹھی ہے،اس کی نہی بہنیں گھر کی چوکھٹ پر ہر وقت انتظار میں بیٹھی رہتی ہیں، میرا پیجال ہو گیا ہے حضور! زید کوخرید نے میں جتنی رقم آپ نے خرچ کی ہے میں اس سے دوگنی دینے کو تیار ہوں؛ مگر میرا بیٹا مجھے دے دیجئے گا!رحمت ِ عالم ﷺ نے فر مایا:'' تم رقم دینے کی بات کرتے ہو، میں تواییے زید کو بلامعاوضہ تخفے دے ۔ كرتمهارے حوالہ كرنے كے ليے تيار ہوں، كەميں رشتے جوڑنے كے ليے آيا ہوں، توڑنے کے لیے ہیں، میں جدا کر نے ہیں آیا، ملانے آیا ہوں،اس سے بڑھ کرمیرے لیے کیا خوثی کی بات ہوگی کہا یک بچھڑا ہوا بیٹا اپنے والدین اور بھائی بہنوں سےمل جائے بتم اپنے بیٹے ، کولے جاسکتے ہو، میری طرف سے کوئی رُکاوٹ نہیں، بس صرف اتنی بات ہے کہ جبر نہ کیا جائے، زید کو بھی راضی کرلیا جائے، اگر وہ بہ طیب خاطر خوش دلی سے تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہےتو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔''زید کے والدمسکرا کرسرایا شکر بن گئے ،اور دل کی گهرائیون سے حضور علی میلی کا شکر بیادا کرتے ہوئے زید کی طرف دیکھا اور کہا: ''اٹھولخت حگر! میں تمہیں مامتا کی ٹھنڈی چھاؤں تک پہنچادوں۔''لیکن شایدآ سان کی آنکھنے بیمنظر یہلی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ آقانے اجازت دے دی؛ مگرغلام مصطفیٰ نے ایک نظراینے والد کی طرف اورایک نظراینے اور کا ئنات کے محبوب آقاکی طرف ڈالی، کچھ دیر تک نگاہوں نے

💥 گلدستهٔ اعادیث (۴)

رفیقہ حیات کی حیثیت سے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے چادر ڈال دی، پھرسر ہانے بیٹھ گئیں، جب گھراہٹ کی کیفیت دور ہوئی تو آپ میل آئے نے اصل واقعہ اور صورتِ حال بیان کرتے ہوئے فرمایا: "خَشِیُتُ عَلیٰ نَفُسِیُ" (مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے) میں یہ بارِنبوت اٹھا سکوں گایانہیں۔ تب سیدہ خد بجہ نے تسلی دی اور غم خواری کا فرض اس طور پر نبھایا جوان ہی کا حق تھا، اس لیے کہ بعض اوقات کسی صاحبِ اوصاف شخص کی تعریف اُسی کے رو ہر وکر ناتسلی اور حوصلہ دلانے کے لیے لازم ہوجا تا ہے۔ (مظاہر ق جدید: ۳۳۲/۵)

#### سیدہ خدیجہؓ نے فر مایا

# مصطفیٰ طِلْنَیْ اِیم کا بہلا وصف: صله رحمی کرنا:

میں بیان فرمائے۔

ان میں پہلاوصف ہے "إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ " آ پِصلدر کی كرتے ہیں، آ پ تعلق توڑنے والوں سے تعلق جوڑتے ہیں۔صلدر کی کے یہی معنیٰ ہیں، چنانچہ صدیث میں وارد ہے:

"لَيُسَ الْوَ اصِلُ بِالْمُكَا فِيُ، وَللكِنَّ الْوَ اصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتُ رَحِمُهُ

﴿ فَاصُدَعُ بِمَا تُوُمَرُ وَ أَعُرِضُ عَنِ الْمُشُرِكِيُنَ ﴾ (الحجر: ٩٤) اور ﴿ وَ أَنْذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقُرِبِينَ ﴾ (الشعراء: ٢١٤)

كه اپني نبوت اور دعوت كا عام اعلان اور اظهار كيجئے، تو آب طابقيام داعي مت وصدافت بن كرصفاكي بلنديوں پر كھڑے ہوگئے ، اور چا در ہلا ہلا كر مكه كي بہتى كواپني طرف متوجه كرنے لگے،اس وقت مكه كا قديم دستوريهي تھا كه لوگوں كوكسى غير معمولي بات كي اطلاع دینی ہوتی ، تو وہ اسی پہاڑی برکھڑے ہوکرلوگوں کواپنا مدعا سناتے ، کیوں کہ اسی پہاڑی کے قریب کعبة الله بھی تھا، اور یہیں مکہ کی جھوٹی سی بہتی بھی آبادتھی، رحمت عالم طِلْقَيْلِمْ نے بھی اہل مکہ کے اس قدیم طریقہ سے فائدہ اٹھایا۔اس سے معلوم ہوا کہ ہر زمانہ میں جو ذرائع ابلاغ ہوں دعوت دین کے لیے ان کا استعال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ رحمت عالم مِلا اللہ ا اس اہم کام کے لیے کوئی ایک ہی طریقہ متعین نہیں فرمایا، لہذا جس زمانہ اور علاقہ میں ابلاغ کے جومختلف ذرائع ہوں دعوت کے لیے انہیں اختیار کر سکتے ہیں، بشرطیکہ وہ ناجائز نہ ہوں، صفایباڑی پر چڑھ کرمشرکین مکہ سی اہم بات کے اعلان کے لیے جوطریقہ اختیار کرتے تھے حضور علی ای قدیم طریقہ سے فائدہ اٹھایا، چنانچیالل مکہ جمع ہوئے، خادم بھی آئے مخدوم بھی، رعایا بھی آئی آ قابھی، لات وعزی اور مبل کے آستانہ نشین بھی اور ان کے مريدين بھي، عورتيں، مرد، جوان، بوڑھے، پڑھے لکھے اور اَن پڑھ سب کی نگاہیں رحمتِ عالم عِلَيْهِ ﴾ کے چہرہ انور پرمرکوز تھیں کہ نہ معلوم آج اس زبان سے کیا نکلنے والا ہے، اب اب مبارك ملت يس، فرمايا: ﴿ لَقَدُ لَبِثُتُ فِيكُمُ عُمُرًا مِّن قَبُلِهِ ﴾ (يونس: ١٦) مكه والو!مين نے تم میں رہ کر زندگی کی چالیس بہاریں گذاری ہیں، چالیس گھنٹے نہیں، چالیس دن نہیں، عالیس ہفتے نہیں، حالیس مہینے نہیں، پورے حالیس سال گذارے ہیں، میرا بجین بھی تمہارے سامنے ہے،لڑ کین بھی اور جوانی بھی ، فیصلہ کرو! تم نے مجھے زندگی کے حالیس سالہ تج بات میں کیسایایا؟ سچایایا، یااس کے برعکس؟ مکہ والوں نے بیک زبان ہوکر جواب دیا: "مَاجَرَّ بُنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدُقًا" (متفق عيه، مشكونة / ص:٢٣٥) مم نے زندگی كے برموڑ

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۲۲۹ کل

جائزه لیا، اور پھر ضمیر نے فیصلہ کرنے میں دیر نہ کی، حضرت زیر ؓ نے صاف صاف کہہ دیا:
''اباحضور! آپ سے تو ملاقات ہوگئی، ہوسکتا ہے ماں سے بھی ہوجائے، ورنہ کل حشر میں مل لیں گے، سب کو میراسلام کہنا، آپ تشریف لے جاسکتے ہیں، اس لیے کہ میں ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، دامنِ مصطفیٰ کونہیں چھوڑ سکتا۔'' باپ جیرت سے کہنے لگے کہ ''تم عجیب آ دمی ہو، آزادی کوغلامی پرتر جیجے دیتے ہو؟''زیدنے عرض کیا:''ابا جان! یہوہ غلامی ہے جس پر آزادی کے سارے مفہوم قربان کیے جاسکتے ہیں۔'' ہمارے شاہ صاحب علامہ سیدعبدالمجید نہیں نے اس موقع پرارشا دفر مایا تھا کہ

محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خداکے دامنِ توحید میں آباد ہونے کی

بہر حال آپ میلی آپ میلی وصف ہے صلہ رحمی کرنا، آپ میلی آپ کے ساری زندگی اس پڑمل کر کے پاکیزہ نموندانسانیت کے سامنے پیش کیا، آج ہم آپ میلی آپ کے اس وصف کو اگر اپنالیس تو واقعی معاشرہ میں محبت کی فضا قائم ہوجائے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی حضور میلی آپ کی طرح ہمیشہ توڑ کے بجائے جوڑ کی فکر اور نفرت کا جواب محبت سے دیا کریں۔

# مصطفیٰ عَلِیْنَا اِیْمُ کا دوسرا وصف: سیج بولنا:

سيده خديجرض الله عنها نے مصطفیٰ طِلْقَيْم کا دوسراوصف به بیان فرمایا: "وَ تَصُدُقُ الله عنها نے مصطفیٰ طِلْقَیْم کا دوسراوصف به بیان فرمایا: "وَ تَصُدُقُ الله عنها نَح بِهِي الله عنها عنها که بیج بولت بین ) صدافت سیرة النبی کالازمی جزاور آپ طِلْقَیْم کی بیجان ہے، آج بھی اگر بیسوال کیا جائے کہ بیج کیا ہے؟ تو جواب ہوگا: سچائی وہ ہے جس کو حضور طِلْقَیْم نے فرمایا، نبوت سے قبل بھی آپ طِلْقَیم جس لقب سے مشہور ہوئے وہ ہے "السصادق الأمين" آپ طِلْقَیم کی امانت وصدافت کا اعتراف بھی نے کیا، چنانچہ جس وقت رحمت عالم طِلْقَیم کی کھم ہوا:

کی پرورش اوران کی تعلیم وتربیت کاخرچ اینے ذمہ لینا بھی رحمت عالم طِلاَ اِیّا کی سنت ہے، آپ ﷺ کی سیرت میں ایسے کئی واقعات مل سکتے ہیں کہ آپ ہر پریشان حال کی ہر پریشانی اور بوجه میں اس کا سہارا بنتے تھے۔

مصطفیٰ طِالیٰ ایکی وه صف ہے جس کوسیدہ خدیجہ نے بیان فرمایا: "وَ تَدُولُ عِلَيْ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّمِلْمِ الللَّهِ الللَّالِي اللَّالِي اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا الُكُلَّ " پس مانده ساج كواونچاالهان كايدايك نسخهُ اكسير ہے، جب كه بهماس عمل كواينے ليے اُسوه بناليں۔

# مصطفی الله الله کا چوتھا وصف: تنگدست کے لیے کمانا:

آ كَمُصطَفَّى عِنْ اللَّهُ عَلَيْ وَتَعَاوَصَف بِيبِيان فرماياكه " وَ تَكْسِبُ المَعُدُومَ "آب فقیروں اور تنگدستوں کے لیے کماتے ہیں ۔اپنا کمایا ہوا مال ان کی ضرورت میں خرچ کرتے ہیں،اعراب کے فرق کے ساتھ بہتر جمہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو کمائی پرلگا دیتے ہیں جن کے پاس پھے نہیں، یا آپ ان کواس لائق بنادیتے ہیں کہوہ کماسکیں۔آپ ساتھ کیا تا سیرت طیبہکود یکھا جائے تو بیسارے ترجے صادق آتے ہیں، آپ طال پی کمائی سے مفلس، نا داراور بےروز گارلوگوں کی حد درجہ فراخد لی کے ساتھ مد دفر ماتے تھے،اوران کو بھی اس قابل بناتے کہ وہ اپنااور ماتخو ں کاخرچ برداشت کرسکیں۔

اسی سلسلہ میں ایک واقعہ شہور ہے کہ ایک صحابی رسول اپنی مجبوری اور تنگدستی کی وجہ سے حاضرِ خدمت ہوئے اور آپ طال اللہ سے سوال فر ما یا ، آپ طال اللہ نے ان کی مدد فرمائی، انہوں نے دوبارہ سوال کیا، آپ التھ کے پھر مد دفر مائی، انہوں نے سہ بارسوال کیا، توآپ الله الله خال سے كه كب تك يد بے جارے سوال كرتے رہيں گے، سوال كى مذمت بیان فر مائی، پھر دریافت فر مایا که' گھر میں پچھ ہے؟''انہوں نے عرض کیا که' ایک عادراورايك پياله هے، "آپ على الله عن پياله من كاكر فروخت كرايا اورايك كلها رسى خريدوائى، پھرا پنے دست ِمبارک سے اس میں لکڑی کا دستہ لگایا ،اوران سے فر مایا:'' جاؤ! جنگل سے

يرجب بھي آپ کوآ زمايا ہميشه سيابي يايا، آپ تو صدافت كانشان ہيں، إسى كوسيده خديج الله "وَ تَصُدُقُ الْحَدِيثَ" كَهِمَر بيان فرمايا ، كاش! جم بهي الرقول ومل اور ظاهر وباطن ميسيائي

💥 گلدستهُ احادیث (۴) 📈 💢

کواپنالیں تو کامیا بی ہمارے قدم چومنے لگے۔

# مصطفیٰ طِلْقِیَا ﷺ کا تبسراوصف لوگوں کا بوجھا ُٹھا نا:

اس کے بعد مصطفیٰ مِناتِیْ کا تیسراوصف ان الفاظ میں بیان فر مایا: "وَ تَسْحُسِلُ الْكُلَّ". آپتولوگوں كے بوجھا ٹھاتے ہيں۔ بسہاروں كوسہاراديتے ہيں۔ نشہ پلا کے گرانا توسب کوآتا ہے مرہ توتب ہے کہ گرتے کوتھام لے ساقی

سيرت سرور كا ئنات مِنْ الله كا مطالعه كيجة ! معلوم موكا كه ابنول اور بيكا نول كا ظاہری اور باطنی بوجھ دور کرنا،ان کو پریشانیوں اورغموں سے نجات دلاناان کی مشکلات میں کام آنا، بیرآ یا طابقاتی کی سیرت طیبه اور فطرت سلیمه کا ایک خاص شعارتها، یهی وجه ہے که جس وقت آی میلی از کی کے دیکھا کہ میرے چیاا بوطالب کثیر العیال ہیں، اور معاشی واقتصادی اعتبار سے مشکلات سے دوچار ہیں، تو آ پ ﷺ نے اپنے چیاؤں میں حضرت عباس سے (جومعاشی اعتبار سے بہتر حالت میں تھان سے)مشورہ کیا کہ ہم لوگ چیا ابوطالب کے کچھ بچوں کی کفالت ویرورش اپنے ذمہ لے لیں ،تو ان کا بوجھ کم ہوجائے گا،حضرت عباسؓ تیار ہو گئے،حضور علیٰ کیا ہو پہلے ہی سے تیار تھے،اس کے بعد خواجہ ابوطالب سے درخواست کی ، توانہوں نے کہا: ' عقیل تو میرے پاس رہیں گے'' باقی علی اور جعفر کوتم لوگ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو'' تہمی سے حضرت علیؓ کوتو آپ ﷺ نے اپنے یاس رکھا اور حضرت جعفر کو حضرت عباس ﷺ کے حوالہ کیا، پھرآپ ﷺ نے حضرت علیؓ کی اولا دکی طرح پر ورش فر مائی ،او ربالآخر بیٹی حضرت فاطمہ کوان کی زوجیت میں عطافر مایا ۔ (سیرة ابن ہشام/ص:۳۴۶،از:

اس ہے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس وسعت ہوتو کسی تنگدست عیال دار کی اولا د

کافی ہو گیا،اس کے بعدان کے سامنے دعوتِ اسلام پیش کی، تو ابولہب نے تختی ہے انکار کیا اور برا بھلا کہا کہ: لوگو!اٹھو، محمد نے تو آج تمہارے کھانے پر جادو کردیا ہے، لوگ متفرق ہو گئے ،البتہ اس مجمع میں حضرت علی نے آپ اللہ ایک وعوت طعام کے ساتھ دعوت اسلام کو بھی قبول کیا ،اور آپ ﷺ کے مشن میں بھر پور مددکا عہد کیا۔ (تفسیر ابن کشر ج٣/٣٥٩/از:''پيام سيرت''ص:٢٠١، وُ'سيرة المصطفىٰ''ج١/ص:٣٧١)

معلوم ہوا کہ صالح تبلیغی واصلاحی مقاصد کے لیے کھانے وغیرہ کی تقریبات منعقد کرنا تا کہ لوگ مانوس ہو جائیں، پھر دعوت ِطعام کے بعد دعوت ِاسلام پیش کرنا بھی آپ عِلَيْهِ عَلَى منت اور دعوت وتبليغ كاايك مؤثر طريقه ہے،اس مقصد كے تحت مستقل دعوت ِطعام ِ بھی کی جاسکتی ہے،اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ افطار یارٹی یاعیدملن وغیرہ کے عنوان سے غیرمسلم بھائیوں کو بلایا جائے ، اور موقع کی رعایت کے ساتھ ان کے سامنے اپنی اسلامی ، اصلاحی اور آ تبلیغی بات رکھی جائے۔

مگرافسوس! آج بعض مسلمان سیاسی اور مادی اغراض ومقاصد کے تحت توالیمی تقریبات منعقد کرتے ہیں جن میں غیرمسلموں کو بھی شریک کیا جا تا ہے، کیکن دعوتی تبلیغی اور اصلاحی مقاصد کے تحت ایسی تقریبات منعقد کرنے سے غفلت برتی جاتی ہے، کیاا چھا ہو کہ ہم دعوت ِطعام كوبھى دعوت ِاسلام كا ذريعه بناليں۔

مصطفیٰ عِلَا لِمُعَالِيمُ كَا جِمِعًا وصف: حق مارے ہوئے لوگوں كى مددكرنا:

اخير ميں ام المومنين سيده خديج الله كالفاظ ميں مصطفى طِلْفَيَةُم كاجو چھٹا وصف ارشاد مواوه ب: "وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِب الْحَقِّ" بس كامطلب بيهيكم آب عِلَيْ الْحَقِّ مِن مارے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، حق کہیں بھی ہو، اور اہل حق کوئی بھی ہو، مگر آپ سِلانیکیا ہے ضروراس كاساته ديتي مين، 'حِلْفُ الفُضُول'' كاوا قعه آب طِلْ اللَّهِ في اس صفت ِمباركه كا كطلا

ہوا یہ کہ بنوز بید کے قبیلہ کا ایک آ دمی آیا، اور عاص بن وائل نامی شخص سے پچھ

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۲۷)

لکڑیاں کا ہے کا ٹ کرلا وَاور بازار میں جا کرانہیں فروخت کرو'' آپ ﷺ نے ان تنگدست صحابی کوروز گار کاوہ طریقہ ہتایا جس سے چند دنوں میں وہ صحابی فارغ البال ہو گئے۔ (مشکوۃ

الغرض! غریبوں، بے کسوں، بےروز گاروں اور فاقہ کشوں کی اعانت کرنا،ان کو روز گارمها كرانا بيخ ضور الله يه كاخاص مزاح تها، جس كوسيده خد يجيُّ في " وَ تَكسِبُ المَعُدُّوْمَ " كَوْر لِعِد بيان فرمايا-آج الراس وصف كواينا كربكا رلوكول كوروز كاريرلكاديا جائے توغریبی خود بخو دختم ہوجائے گی۔

# مصطفیٰ عِلَيْ عَلِيْ كَا يا نبچواں وصف:مهمانوں كا اكرام:

مصطفیٰ طِلْقَیْم کا یانچواں وصف سیدہ خدیجیٹنے ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: "وَ تَسَقُسرِ يُ السَّسَيْفَ" آپ مِلِي اللهِ مِهمان نوازتو بين بي اليكن ساته بي ان كي تعظيم اورتو قير کرتے ہیں،آنے والے کواللہ کا انعام سمجھ کراس کے ساتھ مہمان نوازی اور بہتری کا معاملہ فرماتے ہیں جتیٰ کہ آپ کا جانی وشمن بھی بھی مہمان بن کرآیا تو وہ بھی آپ ﷺ کی مہمان نوازی ہے محروم ندر ہا۔

> پڑھئے گا دُروداُس پرجس ذات نے دشمن کو خنجر سے نہیں مارا ، اخلاق سے مارا ہے

مهمان نوازی اورمهمان کی تعظیم وتو قیر کرنا آ پیلانیآیی کامحبوب مشغله تھا، یہی وجه ب كهجب آيت كريمه: ﴿ وَ أَنْذِرُ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (الشعراء: ٢١٤) نازل بوكى، تو آپ ﷺ نے دعوتِ اسلام کے لیے دعوتِ طعام کا اہتمام فر مایا اور اپنے قبیلے والوں کو کھانے پر مدعوکیا، کم وبیش حالیس افراد جمع ہوگئے، جن میں آپ تالیقیائے کے اعمام ابوطالب، حمزہ،عباس کے علاوہ ابولہب بھی شامل تھے، آپ شاہیے نے سب کو گوشت کھلایا، پھر دودھ پیش فر مایا،اللّٰدتعالیٰ نے اُس گوشت،روئی اور دودھ میں ایسی برکت دی که تھوڑ ا کھانا سب کو

138

# (ra)

# سیرت طبیبہ ساری انسابیت کے لیے دائمی اُسوہ حسنہ (اجھانمونہ)

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنُهُ أَنَّ أَبَا جَهُلٍ قَالَ لِلنَبِّي عَلِيٍّ: إِنَّا لَا نُكَذِّبُكَ، وَلَكِنُ الظُّلِمِيُنَ فُكِذَّبُ بِمَا جِئُتَ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيهِمُ: ﴿ فَإِنَّهُمُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظُّلِمِينَ اللهِ يَحُحَدُونَ ﴾ (رواه الترمذي في السنن، مشكوة: ٢١ه/ باب في أخلاقه وشمائله/ الفصل الثالث)

ترجمہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ ابوجہل جناب محمد رسول اللہ ﷺ کو کہ کہ نہم آپ کو ہیں جو آپ لے کر آئے کہ نہم آپ کو ہیں جھٹلاتے ؛ بلکہ ہم تو وہ باتیں جھٹلاتے ہیں جو آپ لے کر آئے ہیں، تب اللہ رب العزت کی طرف سے بی آیت نازل ہوئی: ﴿ فَالِنَّهُمُ لَا يُكِذِّبُو نَكَ وَلَا كِنَّ الطَّلِمِيْنَ بَآيٰتِ اللَّهِ يَحُحَدُونَ ﴾ (الأنعام: ٣٣) بے شک وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے ہیں۔

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث ۲۷۵

کاروباری معاملہ کیا، جو مکہ کا بڑا آ دمی کہلاتا تھا، معاملہ طے ہونے کے بعد عاص نے وعدہ خلافی کی اور زبیدی کاحق واجب اس کو نہ دیا،اس مظلوم نے بہت کوشش کی، مکہ کے بااثر لوگوں سے بھی رابطہ کیا کہ کوئی اس کاحق دِلواد ہے،مگر عاص بن وائل جیسے جری اور زورآ ور آ دمی کے ساتھ معاملہ ہونے کی وجہ سے کسی کو ہمت نہ ہوئی ، بالآ خراس نے عربوں کے قدیم دستور کے مطابق ٹھیک طلوع آ فتاب کے وقت ابوتبس کی پہاڑی پر چڑھ کراپنی فریاد بلندگی، اہلِ مکہ عام طور پر اس وقت کعبہ کے گرد وپیش بیٹھے ہوتے تھے، اس فریاد نے لوگوں کو چونکا دیا، آپ طالنگیلے آگے بڑھے اور اپنے ایک چیا زبیر بن عبد المطلب کو لے کر مکہ کے شریف لوگوں کوعبداللہ بن جدعان کے مکان میں جمع کیا،اورایک معاہدہ کیا،جس کے الفاظ يهته : "لَنَكُونَنَّ يَداً وَاحِدَةً عَلَىٰ كُلِّ ظَالِمٍ، حَتَّى يُؤدِّي حَقَّهُ. " ظَالَم كَ خَلاف مم سب مل کرایک ہاتھ اور قوت بن کررہیں گے، یہاں تک کہ وہ مظلوم کاحق ادا کردے۔ چنانچہ عاص بن وائل سے سامان واپس لیا گیا اور زبیدی کے حوالہ کیا گیا۔ اس وقت آپ ﷺ کی عمر مبارک ہیں سال تھی۔اتفاق سے اس معاہدہ میں اشراف مکہ کے تین ایسے لوگ شر يك تحيجن كانام فاصل تها، إسى مناسبت سے بيعهدنامه "حلف الفضول "كهلايا-نبوت کے بعد آپ طِنْ الله اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ آج بھی مجھے اس کی طرف دعوت دى جائة مين اس كوقبول كرول گا\_ (البدايدوالنهايدا٩ ـ ٢٩٣١ز: "بيام سيرت ' ١٠١:)

عاجز کے خیالِ ناقص میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اس ملک میں مظلوموں کاحق دِلانے میں اپنوں اور پرایوں کے ساتھ سر جوڑ کرکوئی "حلف الفضو ل" کی طرح معاہدہ کریں ، اور اخلاقِ مصطفیٰ عِلیہ ﷺ کواپنی شناخت بنا کر انسانیت کی اس مشتر کہ دولت کوساری دنیا میں تقسیم کریں ، تا کہ وہ فلاحِ دارین یا جائیں۔

حق تعالی ہمیں اخلاقِ مصطفی طابقی اسے متصف فرما کر انہیں عام کرنے کے لیے سارے عالم میں خلوص کے ساتھ موت تک قبول فرمائیں۔ آمین۔

ُ ٢٦/ريَّ الاول/١٣٣٣ه/ بروز: جمعه مطابق: ٨/ فروري/٢٠١٣ / برم صديق) ( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

# آپ مِلاَيْقِيَامْ ہی کی سیرتِ طبیبہ کواُسوہُ حسنہ کیوں قرار دیا؟:

ابسوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سِلْ اِی کی سیر سے طیبہ کواسوہ حسنہ کیوں بنایا؟ تو ہمارے علماء مِحققین نے اس کی مختلف وجوہات بیان فرما ئیں، منجملہ ان کے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ سِلْ اِی کی پاکیزہ سیرت کتاب ہدایت کی طرح مخفوظ ہے، اور چوں کہ کتاب ہدایت کی طرح مخفوظ ہے، اور چوں کہ کتاب ہدایت کی مطرح تا قیامت ہدایت کی مملی صورت آپ طِلْ اِی کی سیرت ہی محفوظ رہے گی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ طِلْ اِی کی مبارک سیرت مہد سے لحد تک زندگی ہمر کے جتنے بھی حالات ہیں، جوانسانوں کے مختلف طبقات کو مختلف اوقات میں پیش آتے ہیں، ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور آپ طِلْ اِی نے ان تمام اوقات وحالات سے گذر کر انسانوں کے مختلف طبقات کے لیے مملی نمونہ پیش کیا، اس لیے اوقات وحالات سے گذر کر انسانوں کے مختلف طبقات کے لیے مملی نمونہ پیش کیا، اس لیے ابرارشادِر بانی: ﴿ لَفَ لَ کَانَ لَکُمُ فِی رَسُولِ اللّٰهِ أُسُوةٌ حَسَنةٌ ﴾ (الأحزاب: ۲۱) کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا والو! تمہارے لیے میرے محمد طبقات کی زندگی، اور سیر سے طیبہ ہر حال مطلب یہ ہوا کہ دنیا والو! تمہارے لیے میرے محمد طبقات کی زندگی، اور سیر سے طیبہ ہر حال میں اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ وآئیڈل ہے۔

تم اگریتیم ہوتو عبداللہ وآ منہ کے دریتیم کی تیمی تبہارے لیے اسوہ حسنہ ہے،تم اگر جوان ہوتو کچے ہوتو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے بچکا بچین تبہارے لیے اسوہ حسنہ ہے،تم اگر جوان ہوتو حمد معدیہ کے اور پاک جوانی تبہارے لیے اسوہ حسنہ ہے،تم اگر بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ وعائشہ اور از واج مطہرات کے شوہر نبی کیاک علیہ تبہارے لیے اسوہ حسنہ بیں،اگرتم اولا دوالے ہوتو فاطمہ کے والداور حضرات حسنین کے مقدس نانا کا حال تبہارے لیے اسوہ ہے،اگرتم تا جر ہوتو فاطمہ کے والداور حضرات حسنین کے مقدس نانا کا حال تبہارے لیے اسوہ ہے،اگرتم مز دور ہوتو وادی بطحاء میں بحریاں چرانے والے نبی تاجر کا حال تبہارے لیے اسوہ ہے،اگرتم مز دور ہوتو وادی بطحاء میں بحریاں چرانے والے نبی کی حالت و کیفیت تبہارے لیے اسوہ ہے،اگرتم تنہائی و بے سی کے عالم میں ہدایت اور دعوت کا صبر واستقلال تبہارے لیے اُسوہ ہے،اگرتم تنہائی و بے سی کے عالم میں ہدایت اور دعوت کا صبر واستقلال تبہارے لیے اُسوہ ہے،اگرتم تنہائی و بے سی کے عالم میں ہدایت اور دعوت

گلدستهُ احادیث (۴) گلدستهُ احادیث (۴)

تمهيد:

 $\times\!\!\times\!\!\times$ 

اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی ہدایت اوراس کوزندگی کی سچی اور سچے کے لیے خودان ہی میں سے اعلیٰ اوصاف وعدہ صفات کے حامل کچھا لیے افراد واشخاص کو ہر زمانہ میں منتخب ومقرر فر مایا، جواس کے مفوضہ (اور سپر دکیے ہوئے) کام اخلاص واستقامت کے ساتھ انجام دے سکیں، اور ساری انسانیت کے نام اللہ تعالیٰ کے احکام ہمت وحکمت کے ساتھ بہنچ اسکیں، ہدایت و تبلیخ رسالت کے اس اہم کام کو انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ساتھ بہنچ اسکیں، ہدایت و تبلیغ رسالت کے اس اہم کام کو انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان منتخب اور مقرر ہوئے وہ ''نبی'' اور'' رسول'' کے لفظ سے یاد کیے جاتے ہیں، یہ سلسلہ حضرت آ دم علیہ السلام سے شروع ہوکر رحمت عالم علیٰ اخلاق واوصاف اور عمدہ کیوں کہ حضرات انبیاء ورسل علیہم السلام انسانوں میں اپنے اعلیٰ اخلاق واوصاف اور عمدہ اعلیٰ واول کے اعتبار سے سب یرفائق، برتر اور بلند ہوتے ہیں۔

اس لیے ہرز مانہ کے انسانوں کے لیے ان کی زندگی کونمونہ اور آئیڈیل قرار دیا گیا،
اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر نبی اور رسول اپنے زمانہ کے لوگوں کے لیے کامل اور مکمل نمونہ
تھے، کیکن نبی آخرالزمال، امام الانبیاء، محبوبِ کبریا جناب محمدرسول الله طِلْتَا اللهِ عَلَیْتِیْم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ طِلْتَا ہے کہ آپ طِلْتَا ہے کہ آپ طِلْتَا ہے کہ آپ طِلْتَا ہے کہ آپ طاقہ کے لیے تا قیامت کامل اور مکمل نمونہ بنادیا۔ فرمایا:

﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (الأحزاب: ٢١)

" حقیقت بہ ہے کہ تمہارے لیے رسول الله طالیقیا کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔" یعنی آپ طلبہ ہے ، اب بظاہر تو بہ ایک بہترین اب بظاہر تو بہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن اس کی دلیل خود آپ طالیقیا کا ذکر جمیل اور سیرت طیبہ ہے، اسی لیے اللہ پاک نے اپنے آخری رسول طالیقیا کو اپنی کتاب کا عملی مجسمہ اور نمونہ بنا کر پیش کیا۔ لیے اللہ پاک نے اپنے آخری رسول طالیقیا کو اپنی کتاب کا عملی مجسمہ اور نمونہ بنا کر پیش کیا۔

# سيرت ِطيبه مين تعلق مع الله سيمتعلق اسوهُ حسنه:

اسی کے ساتھ آ پ اللی آیا کی سیرت طیبہ کواسوہ قرار دینے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ سِلَيْهِ فِيمَام بِهِ بَهِا عَلَى الله سارى انسانيت كنام حِتنا حكام وبيغام بهنجائ ببلخودان یرعمل کر کے دکھایا، یہی وجہ ہے کہ سیرت طیبہ میں ہرعمل کا اُسوہ اور نمونہ پایا جاتا ہے، مثلاً و کیھئے! آپ طِیٹیٹیٹے نے اپنی امت کواللہ تعالیٰ کی یا داور مناجات کی ترغیب و تاکید فرمائی ،اب حضرات صحابہؓ کی مقدس زندگی میں اس کے جونمایاں اثرات تھے وہ الگ چیز ہے، کیکن خود آب مِن الله الله على الله الله عن الله جائزه لینے سے اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ دن رات کا کوئی لمحہ ایسانہ تھا جس میں آپ عَلَيْهِ يَعِمْ تَعَلَّى مِعَ الله سے خالی رہتے ہوں، ہر وفت آ پیلیٹی ٹیم یا توزبان سے اللہ تعالیٰ کی یاد میں یادل سے مشغول رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے بیتے، سوتے جاگتے، بہنتے اوڑ ھتے، غرض! ہرحال میں اور ہروفت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں زبان یادل سے مشغول رہتے تھے، آج بھی گلدستۂ احادیث میں ایک بڑا حصہان ہی مبارک کلمات اور دعاؤں کا موجود ہے جو مختلف حالات واوقات کی مناسبت سے آپ طالغیقام کی زبانِ فیض تر جمان سے ادا ہوئیں۔ حصن حمین دوسو صفحوں کی کتاب صرف اور صرف ان کلمات اور دعا وَں کا مجموعہ ہے جن کے ا يك ايك جمله اور فقره سے آپ طالتها كا تعلق مع الله ظاہر ہوتا ہے۔ قر آن كريم اولوالالباب (عقلمندوں) کی پہیان بیان کرتاہے:

﴿ الَّذِيُنَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيمًا وَّ قُعُودًا وَّ عَلَىٰ جُنُوبِهِم ﴾ (آل عمران: ١٩١)

''جولوگ کھڑے اور بیٹے، اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے (ہر وفت) اللہ کو یاد کرتے
ہیں۔'' آیت کریمہ کی روشن میں آپ طالبہ کی سیرت طیبہ کودیکھا جائے تو یہی آپ طالبہ کی زندگی کا نقشہ تھا،جس کی شہادت حدیث عائشہ میں پائی جاتی ہے:

عن عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا-قَالَتُ: "كَانَ النَّبِيُّ عَنِي اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث ۲۷۹

خلق کا فریضہ انجام دینا جا ہتے ہوتو مکہ کے بے یارومددگاردا ئی ُذی وقار کی دعوت تمہارے لیے اُسوہ ہے،اگرتم ہادی، داعی اور ناصح ہوتو کو ہِ صفااورمسجدِ نبوی کے منبر ومحراب سے پیغام حق وصداقت سنائے والے مصلح اعظم کے مواعظ حسنہ تمہارے لیے اسوہُ حسنہ ہیں، اگر تم شاگر د ہوتو روح الا مینؑ کےسامنے بیٹھنے والے کے حالات تمہارے لیےاسو ہُ حسنہ ہیں ،اگر تم استاذ اورمعلم ہوتو دارِارقم اوراصحابِ صفہ کے معلم اعظم کے حالات تمہارے لیے اسوہ ہیں،اگرتم کمانڈراورسیہ سالار ہوتو بدرو خنین کے سیہ سالار کے حالات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں،اگرتم نے شکست کھائی ہے تو جنگ اُحُد میں شکست کھانے والے کے حالات تمہارے لیے اُسوہ میں ،اگرتم نے فتح یائی ہے تو فاتح مکہ کے حالات تمہارے لیے اُسوہ میں ،اگرتم رعایا ہوتو قریش مکہ کے محکوم کے حالات تمہارے لیے اسوؤ حسنہ ہیں، اگرتم عدالت کے جج وقاضی اور پنچایت کے ثالث ہوتو کعبہ میں نور آفتاب ہے قبل داخل ہونے والے ثالث کے حالات تمهارے لیے اُسوہ ہیں،اگرتم بادشاہ ہوتو شاہِ مدینہ کے حالات تمہارے لیے اسوہُ حسنہ ہیں، اگرتم مہمان ہوتو ابوابوب انصاریؓ کے مہمان کے حالات تمہارے لیے اسوہُ حسنہ ہیں، اگرتم میز بان ہوتو رؤ ساءِ مکہ اور مدینہ میں آنے والے مختلف وفود اور مہمانوں کے میز بان کے حالات تمہارے لیےاسوۂ حسنہ ہیں، غرض! تم جوکوئی بھی ہواور جس حالت میں بھی ہو ﴿لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ تهارے ليےرسول الله طافي لم كى سيرت حسنه دائمی نمونہ ہے، اوراس کا اتباع دارین میں نجات کا ذریعہ ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے:

نورِ ہدایت کا وہ مخزن، صاحب ِعرفال، حاملِ قرآن خلق میں کتا، فر دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم رشدوہدایت ان سے ملی سے، ان کے در سے سب کوملی ہے مرکز ایمال، ہادئ عالم، صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں افضل وہ ہیں، کیا رُتبہ ہے اللہ اللہ! سب نبیوں میں وہ ہیں خاتم، صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں وہ ہیں خاتم، صلی اللہ علیہ وسلم

أَحْيَانِهِ. "(مسلم، مشكوة/ص: ٩ ٤ /باب مخالطة الجنب ومايياح له/الفصل الأول)

کہ آپ طافی کے ہرمناسب وقت اور ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ (حتی کہ جن اوقات میں زبانی ذکر مناسب نہ ہوتا، مثلاً قضاءِ حاجت کے وقت، اس میں ذکر قلبی فرماتے، اس طرح ہروقت ذکر اللہ اور تعلق مع اللہ میں آپ طافی کے مصروف رہتے تھے ) تبھی تو کہا گیا ہے:

بندہ اور خدا سے واصل، خاکی اور انوار کا حامل اُمی اور اسرار کا محرم، صلی اللہ علیہ و سلم

# سيرت طيبه مين نماز يم تعلق اسوهُ حسنه:

اور پھرکیسی نماز؟ کہ رات رات بھر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے، رات تھک جاتی مگرآپ طان کے نہ تھکتے، باوجود یکہ پاؤل مبارک پر ورم آجا تا۔ حدیث میں ہے: حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کوآپ طان کے طویل قیام فرمایا، جس سے آپ طان کے ا کے قد مین مبارک پرورم آگیا، اس وقت آپ طان کے اس کوش کیا گیا: "لِمَ تَصُنعُ هذَا؟

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

وَقَدُ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ: أَفَلَا أَكُونُ عَبُداً شَكُوراً. " (متفق عليه / مشكوة / ص: ٩٠٠) "الله تعالى نے آپ کو ہر طرح معاف کر دیا ہے، پھر آپ اس قدر کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ فرماتے ہیں: کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ "اس نے اپنی عطا وعنایت میں کچھ کی گی ہے کہ میں اس کی اطاعت وعبادت میں کمی کروں؟ سخت سے سخت حالات میں بھی بھی کہی نماز سے ففلت نہ ہوئی۔ بدر کے میدان میں تمام صحابہ وقت آپ طابقی کے مقابل کو سے مقابل کے سے مقابل کو سے مقا

عَنُ عَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ قَالَ يَوْمَ الْحَنُدُقِ: "حَبَسُونَا عَنِ صَلاَةِ الوَسُطَى، صَلوَةِ الْعَصُرِ، مَلَّ اللهُ ال

اترے، حضرت بلال کو آپ سِلینیکی نے بیدار رہنے کا تھم فرمایا، پھر آپ سِلینیکی اور صحابہؓ

میں کہ میرارب مجھے (روحانی غذا) کھلاتا پلاتا ہے۔'' آپ علی اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں میں روز روحانی غذا) کھلاتا پلاتا ہے۔'' آپ علیہ اللہ علیہ میں مشکوۃ روز روحانی رَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْ الله علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم الله علیہ وسلم

# سيرت ِطيبه مين زكوة وخيرات ميمتعلق أسوهُ حسنه:

142

اسی کے ساتھ آپ طال ہے۔ اور گو ہونے اللہ ارو! جو گھرات کا حکم فر مایا کہ مسلمانو! مالدارو! جو کچھ حق حلال کا مال اللہ تعالی نے مہیں دیا ہے اس میں سے صرف جالیسواں حصہ اللہ تعالی کے ان بندوں کو جو محتاج اور غریب ہیں زکو ہ و خیرات میں دو۔ میس مسلمانوں کے لیے تھا؛ مگر خود آپ طال ہے گئے گا مل میر ہا کہ جو کچھ آتا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کر دیا جاتا، غزوات اور فتوحات کی وجہ سے مال واسباب کی کمی بھی نہتی ، کیکن وہ سب غریبوں کے لیے تھا، اپنے کے خہیں؛ بلکہ اپنے لیے وہی فقر و فاقہ تھا۔

بحرین سے ایک مرتبہ خراج کالدا ہوا خزانہ آیا، حکم ہوا کہ مسجد کے حن میں ڈال دیا جائے، صبح جب نماز کے لیے تشریف لائے تو دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ آپ میل نے خزانہ کے انبار کی طرف نظراٹھا کربھی نہ دیکھا، نماز کے بعداس مال کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے اور تقیسم کرنا شروع کردیا، جب سب ختم ہوگیا تو دامن جھاڑ کراس طرح کھڑے ہوگئے کہ گویا کوئی غبارتھا جودامن مبارک پرلگ گیا تھا۔

ایک دفعہ فدک سے حپاراونٹوں پرغلہ لادکرلایا گیا، پچھ قرض تھا وہ ادا کیا گیا، پھر پچھ لوگوں کو دینے کا حکم دیا گیا،اس کے بعد حضرت بلالؓ سے دریافت کیا کہ پچ تو نہیں کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۲۸۳)

سوگئے، کچھ دریر کے بعد حضرت بلال کی بھی آئھ لگ گئی حتیٰ کہ سب کی نمازِ فجر قضا ہوگئ۔
(مسلم، مشکوۃ /ص: ۲۲) ان مواقع پر حکمت اللی سے نماز قضا ہوئی، چھوٹی نہیں، حتیٰ کہ جماعت
بھی ترک نہ ہوئی، اسی طرح جب آپ عِلیٰ ایکی ہے کہ قوت جواب دے چکی تھی تو آپ حضرت علی
وعباس رضی اللہ عنہما کے کندھوں پر سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے اور نماز ادا فر مائی۔
(مشکوۃ /ص: ۲۰ / باب ما علی الماموم من المتابعة و حکم المسبوق)

غرض! سیرت ِطیبه میں بیرتھانماز سے متعلق اسوۂ حسنہ۔ المدیژ ،المز مل ذات ہے اس کی کونین کا حاصل خاک پہنجدہ ،عرش پہ پرچم ،صلی اللہ علیہ وسلم

#### سيرت ِطيبه ميں روز ہ سے متعلق اُسوہ:

آپ الله این الله الوں کو تو دن میں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، دِن جُر سے زیادہ رکھنے کا حکم فرمایا، دِن جُر سے زیادہ رکھنے کی ممانعت فرمائی؛ مگرخود آپ الله الله علی کہ جھی بھی تو دودودون، تین تین دن چھ میں کچھ کھائے ہی بغیر سلسل روزہ رکھتے تھے، اوراس عرصے میں ایک دانہ بھی منہ میں نہ جاتا تھا، صحابہ جب اس عمل میں آپ الله الله کی تقلید کرنا چاہتے تو فرماتے: "وَ أَیُّکُمُ مِثْلِیُ؟ إِنِّی اَیْکُ اَیْکُ مُ مِثْلِیُ؟ إِنِّی اَیْکُ مُ مِثْلِی رَبِّی وَ یَسْقِینِی رَبِّی وَ یَسْقِینِی . " (متفق علیہ، مشکوۃ /ص: ۱۵۵)

''تم میں سے کون میرے مانند ہے؟ تحقیق کہ میں رات گذارتا ہوں اس حال

#### جس کابذل عطائے شامل، جس کا فضل شفاءِ عاجل جس کا تھم قضائے مبرم، صلی اللہ علیہ وسلم

#### سيرت ِطيبه ميں صبر واستقلال اور شجاعت ہے متعلق اُسوہُ حسنہ:

اب نبي كريم عِلينَ عِيمٌ كاصبر واستقلال اور شجاعت مين كيا حال تقا؟ اس كالجهي نظاره كركيجي! جب بارى تعالى كاارشاد موا: ﴿ فَاصُبِرُ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزُمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ (جس طرح اولوالعزم پیغمبروں نے صبر واستقلال سے کام لیا، آپ بھی ایساہی کیجئے!) چنانچہ ساری زندگی مختلف مواقع پرآپ طالعیام نے اس پرعمل کر کے دکھایا،اس لیے کہ آپ طالعیام ایک ایسی جابل اوران پڑھ قوم میں مبعوث ہوئے تھے جواینے معتقدات کےخلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی تھی ، اوراس کے لیے مرنے مارنے پر تیار ہو جاتی تھی ، مگرآ پ اللہ آپانے اپنے آپانے کے اس کی برواہ نہ کی ،عین حرم میں جا کرصدائے تو حید بلند کرتے اور نماز ادا کرتے ،اس کے ردِ عمل میں قریش مکہ نے آپ طال کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا؟ کس کس طرح تکلیفیں نہیں پہنچا ئیں؟ جسم مبارک پرصحنِ حرم میں نجاست ڈالی، گلے میں چادر ڈال کر پھانسی دینے کی كوشش كى ، راسته ميں كانٹے بچھائے ، مگرآپ شائلي اے صبر واستقلال ميں كوئى فرق نه آيا ، تي کہ جب ابوطالب نے حمایت سے ہاتھ اٹھا لینے کا اشارہ کیا، تو آپ سالٹھ کے سے جوش اور ولوله سے فر مایا که' چیاجان! اگر قریش میرے دانے ہاتھ برآ فتاب اور بائیں ہاتھ برمہتاب ر کو دیں، تب بھی میں اس فرض سے بازنہ آؤں گا، آپ اللہ کا کوشعب الی طالب میں تین سال تك كويا قيدر كها كياء آپ عِلى الله اور آپ عِلى الله الله كخاندان كامقاطعه كيا كياء آپ عِلى الله کے قتل کی مختلف اوقات میں سازشیں کی گئیں، بیسب کچھ ہوا،مگرآ پ مِلاَیْ اِیْمُ نے صبر واستقلا ل کا دامن بھی نہ چھوڑا۔

حالانکہ سیرتِ طیبہ میں کچھ مواقع ایسے بھی ملتے ہیں جن میں بعض مسلمانوں کے قدم اُ کھڑنے لگے، مگران مواقع میں بھی آپ طابقی میں مواقع میں بھی آپ طابقی میں میں اور شجاعت کا پہاڑ ثابت

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۲۸۵

ر ہا؟ عرض کیا گیا کہ اب کوئی لینے والانہیں ،اس لیے پچھ نے رہا ہے ،فر مایا: ''جب تک دنیا کا یہ مال باقی ہے ، میں گھر نہیں جاسکتا۔'' چنا نچہ رات مسجد میں بسرکی ،صبح کو حضرت بلالؓ نے بشارت دی که '' حضور! الله تعالیٰ نے آپ کوسبکدوش فر ما دیا ، یعنی جو پچھ تھا وہ تقسیم ہوگیا۔'' اس پرآپ علیہ تعالیٰ کاشکرا داکیا۔

اس سے بڑھ کہ یہ کہ جس وقت آپ علی الوفات اور سخت تکلیف ونہایت بے چینی میں سے عین اس وقت یاد آتا ہے کہ چھ یاسات اشرفیاں گھر میں بڑی ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں: "فَاَمَرَ نِی رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَنْفِقَهَا. "حَكُم موتا ہے کہ انہیں خیرات کردو، کیکن حضور علی ہیاری کی مشغولی میں مجھاس کا موقع نہ ملا، آپ علی ہی بیاری کی مشغولی میں مجھاس کا موقع نہ ملا، آپ علی ہی نہ نہ کے افاقہ ہونے پر پھراس کے متعلق دریافت فرمایا، جب عذر پیش کیا تو آپ علی ہی اللہ کے این انثر فیوں کو منگوایا اور (تقسیم کرنے کے لیے) اپنے ہاتھ میں لے کرفرمایا: "مَساطَنُ نَبِی اللّٰهِ، لَو لَقِیَ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هٰذِهِ عِنْدَهُ. " (رواہ أحمد، مشكونة / ص:۱۹۷) كیا اللّٰہ کے نبی کے بارے میں یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ وہ اللہ سے اس حالت میں ملے ( یعنی اس کی موت ہوجائے ) کہ (اس کے پیچھے اس کے گھر میں ) انثر فیاں پڑی ہوں۔

کھ فتے خیبر کے بعد سے آپ سے گا یہ عمول تھا کہ سال بھر کے خرج کے لیے تمام از واج مطہرات کے مابین غلاتھ ہم فرماتے تھے؛ مگر سال تمام بھی نہیں ہونے پاتا تھا کہ غلہ تمام ہوجاتا تھا، اور فاقد پر فاقد شروع ہوجاتا تھا، کیوں کہ غلہ کا بڑا حصد اہل حاجت کی نذر کر دیا جاتا، اور اپنی ضرورت کا خیال تک ندر ہتا، خی کہ سیدہ عا کشٹے کے فرمان کے مطابق آپ سیاتھ کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ سیاتھ کی زرہ ایک بہودی کے ہاں تمیں (۳۰) صاع جو کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی تھی۔

( بخاری، مشکلوة /ص: ۲۵/ کتاب البیوع/ باب السلم والر ہن )

143

یتھی اس باب میں آپ میل آپ میں سے جند ملی مثالیں، جن کا تعلق عبادت اور سخاوت سے تھا۔

144

كَفْلَ كامشوره دے رہا تھا؛ مگررحت عالم عِلاَنْيَا فِي كاعفوعا م دِيكھئے! آپ عِلاَنْهَا فِي نہ صرف بدك أسه معاف كيا؛ بلك حكم فرماياك "مَنُ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَ آمِنًا" ابوسفيان! تم کوبھی معاف کر کے امن دیتا ہوں اور اس کوبھی جوتمہارے گھر میں پناہ لے۔

خود ابوسفیان کی بیوی ہندہ جوغزوہ اُحد میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گا گا کر قریش كے سياميوں كا حوصله بروهاتی تھی اور جس نے حضور مِلاَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّ وشق بن حرب کولالج دے کر دھو کہ سے شہید کروا کراُن کا مثلہ کر کے کلیجہ چبایا تھا، فتح مکہ کے دن وہی چہرہ پر نقاب ڈال کرسامنے آتی ہے اور یہاں بھی گستاخی سے بازنہیں آتی ؛لیکن حضور طالفيام پر بھی کچھ تعرض وتوجنہیں فرماتے ، جی کہ یہ بھی نہیں یو چھتے کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ ہندہ حضور ﷺ کے اس عفود درگذر کی معجز انہ شان دیکھ کر ریکار اٹھتی ہے کہ' یارسول اللہ! آج سے پہلے آپ کے چہرے اور خیمہ سے زیادہ مجھے کسی سے نفرت نہ تھی ؛ کیکن آج آپ کے چېرےاورخيمه سےزيادہ مجھےاورکوئی محبوبنہيں ہے۔''

ہبار بن الاسود وہ مخص ہے جوایک حیثیت سے آپ طالی کے صاحبز ادی سیدہ زينبٌّ كا قاتل اوركي شرارتوں كا مرتكب تھا، فتح مكہ كے موقع پراس كاخون معاف كيا گيا، وہ عابها تو یہی تھا کہ بھاگ کراریان چلاجائے ؛ کیکن پھر پچھسوچ کرسیدھا در بارِرسالت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے:'' یارسول اللہ! میں بھاگ کرا بران چلا جانا چاہتا تھا؛ کیکن پھر مجھے آ پ کارتم وکرم اورعفووحکم یا دآیا،اب میں حاضر ہوں،میرے جرائم کی جوبھی اطلاعات آپ كولمي بين وه سب درست بين، آپ جو جا بين مير حت مين فيصله يجيح!" اتناسنته بي آپ طالفيا کی رحمت کا درواز و کھل جاتا ہے اور دوست و تمن کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔

> یہ ہیں سیرت ِطیبہ میں عفوعام کے چنڈ ملی مظاہرے۔ فرد و جماعت، امر واطاعت، کسب وقناعت، عفو و شجاعت حل کیے مل کے، جواسرار تھے باہم، صلی اللہ علیہ وسلم

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۲۸۷)

ہوئے،مثلاً غزوہ اُحُد میں بعض مسلمانوں کے قدم پیچھے مٹنے لگے،مگررحمتِ عالم عِلاَ ﷺ اپنی جگہ ثابت قدم تھے، تیروں، تلواروں اور نیزوں کے حملے ہور ہے تھے،خود کی کڑیاں سرمبارک میں گھس گئی تھیں، دندان مبارک شہید ہو چکا تھا، چہر ہُ اقدس زخی ہور ہا تھا،مگر اُس وقت بھی ا آپ مِللَّيْلِيَّةِ كِصِرواستقلال مِين كمي نه آئي۔

اسی طرح حنین کے میدان میں جب ایک وقت دس ہزار تیروں کی بارش ہوئی تو تھوڑی در کے لیے بعض مسلمان پیچھے مٹنے لگے، گرآپ سِلانیکی اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے، صورت ِ حال می کی کدادهرے تیرول کی بارش ہور ہی تھی اورادهرے " اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِب، أَنَا ابُنُ عَبُدِالمُطَّلِبِ " ( بخارى ، مشكوة /ص: ۵۳۴ ) كانعره بلندتها ، سوارى سے ينج اتر آئ اور فرمایا: ''میں اللّٰہ کا بندہ اور پیغیبر ہوں۔'' پھر آ پ ﷺ نے حضرات صحابةٌ کی (دوبارہ) صف بندى فرمائى، يرهى اسراه ميس آب طِلْقَيْظ كَعملى مثال!

> فکر انو کھی، ہمت عالی، بول نرالے، حال نرالی ہر لمحہ ہر شان معظم، صلی اللہ علیہ وسلم

#### سيرت ِطيبه ميں عفوو درگذر سے متعلق اسو ہُ حسنہ :

کیکن بیرآ پ طِلنَیکیم کا صبر واستقلال اور شجاعت کا حال دو رِمغلو بیت کا تھا؛ گر جب الله نے آپ طال بھی نہا یت عمره ایا تو آپ طالع کے عفود در گذر کا حال بھی نہا یت عمره اورمثالی تھا۔ چندنمونے اس کے پیش کئے جاتے ہیں:

ابوسفيان كون تها؟ جانتے بھى ہو! وہى جو جنگ بدر، أحدا ور خندق وغيره ميں كفار كا سرغنه تھا، اورجس نے نہ جانے کتنے ہی مسلمانوں کوتہبہ نتنج کرایا تھا، کتنی ہی دفعہ خو دحضور عِلَيْنِيَةِ حُقَلَ كَا فيصله كيا تقاء غرض هر قدم پراسلام ،اور پیغمبراسلام عِلَيْنَةَ إِمْ كَارْتُمن ثابت ہوا تھا، فتح مکہ سے پہلے جب حضرت عباس کے ساتھ آپ التھ کے سامنے آیا، تواس کا جرم اس

# عبادت كى حقيقت وفضيلت

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي هُ رَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: " يَاابُنَ آدَمَ! تَفَرَّ غ لِعِبَادَتِي، أَمُلُّا صَدُرَكَ غِنيً، وَأَسُدَّ فَقُركَ، وَإِنْ لَا تَفْعَلُ، مَلَّاتُ يَدَيُكَ شُغُلاً، وَلَمُ أَسُدَّ فَقُرُكَ. " (ترمذي: ٧٠/٢، مشكوة المصابيح/ص: ٤٤٠ كتاب الرقاق/ الفصل الثاني) (حديث قدسي نمبر: ٩)

ترجمہ: حضرت ابو ہر رہا گا کی روایت ہے کہ رحمت عالم طِلْقَیام کا ارشاد ہے کہ ''حق تعالی کا فرمانِ عظیم الشان ہے کہ''اے آ دم کے بیٹے! تو میری عبادت کے لیے فارغ ہوجا،تو میں تیرے سینہ کوغنا (دل کی مالداری) سے بھر دوں گا،اور تیری غربت وحاجت اور تنگدتی کو دور کردوںگا، اور اگر تو ایبا نہ کرے گا تو تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بهر دول گااور تیری حاجت وتنگ دستی کوبھی دور نه کروں گا۔''

#### عبادت زندگی کامقصد:

145

الله رب العزت نے اس جہاں کو بمنزلهٔ مکان کے بنایا، مکان کے لیے فرش اور

کلدستهُ احادیث (۴) کلدستهُ احادیث (۴)

غرض! ان حقائق کے پیش نظر عاجز کا خیال ناقص یہی ہے کہ سیرت طیبہ کوجس زاویہ سے بھی دیکھا جائے اس میں ہر طرح اور ہر طبقہ کے لیے نمونے محفوظ وموجود ہیں، کیوں کہ حق تعالیٰ نے آپ میلی کے کوساری انسانیت کے لیے دائمی نمونہ اوراُسوہُ حسنہ بنایا ع: ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَّةٌ حَسَنةٌ ﴾

#### سیرت طیبہ کے اسوہ حسنہ سے نفع کون حاصل کرے گا؟

کیکن اسی کے ساتھ آ گے ریکھی ارشا دفر ما دیا کہ سیرت طیبہ سے وہی خوش نصیب انسان نفع اٹھائے گا جواللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو اور ذکراللہ کی کثرت کرتا ہو: ﴿لِمَنُ كَانَ يَرُجُوُ اللَّهَ وَ اليَّوْمَ الآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيْرًا﴾ (الأحزاب: ٢١) مطلب بیہ ہے کہ جیسے قرآن کی ہدایت تو عام ہی ہے؛ کیکن اس سے استفادہ وہی کرتے ہیں جودولت ایمان سے مالا مال ہیں۔اسی طرح صاحبِ قرآن کی رسالت و پیغام سیرت بھی عام ہے، سیرتِ طیب تو ساری انسانیت کے لیے دائمی اسوۂ حسنہ ہے؛ کیکن عملی طور یراس سے وہی خوش نصیب مستفیض ہوتے ہیں جواللہ اور آخرت برایمان رکھتے ہیں،اب جس کے ایمان میں جنتنی کمی و کمزوری ہو گی اس کے مل میں بھی اتنی ہی کمی و کمزوری ہوگی۔ دعا کریں کہ حق تعالیٰ ہمیں کمال ایمان کے ساتھ ہمارے آ قاطبیٰ آیا ہے کہ صحیح غلامی نصیب فرمائے۔آمین بارب العالمین۔

> ۲۲/ربیج الاول/ ۴۵م مطابق:۱۴/جنوری/ ۲۰۱۵ء/ بروز بدھ، بزم صدیقی ، برو ودا

( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ) ☆.....☆

💯 گلدستهُ احادیث (۴)

والےنے:

کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے چاند،سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے بحروبر، شمس وقمر، ما و شا کے واسطے بیہ جہال تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے بیہ جہال تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے

#### عبادت کی اہمیت:

146

عبادت کی اِسی اہمیت کے پیش نظر قرآن وحدیث میں ایمان وعقیدہ کی درسی کے بعد سب سے زیادہ تا کیداسی کی آئی ہے؛ بلکہ قرآن کریم میں توساری زندگی اللہ کی بندگی اور عبادت میں گے دینے کی ترغیب دی گئی ہے، چنانچے فرمایا:

﴿ وَ اعُبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾ (الحجر/٩٩)

محبوبم!موت تک اپنے مولی کی عبادت کرتے رہو۔ ساری زندگی ہماری بندگی میں گذاردو، ہماری عبادت سے بھی فراغت اور غفلت نہ ہو، اپنی امت کو بھی اس کی ہدایت کرو،اس ارشاد کے بعدر حمت ِ عالم عِلاَ ﷺ نے فر مایا:

عَنُ جُبَيُرِبُنِ نُضَيِرٌ مُرُسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُو لُ اللّهِ عَلَيْ :" مَا أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أَجُمَعَ الْمَالَ، وَ أَكُونَ مِنَ التَّاجِرِيُنَ، وَلَكِنُ أُوحِيَ إِلَيَّ: أَنْ سَبِّحُ بِحَمُدِرَبِّكَ، وَكُنُ مِّنِ السَّاجِدِيُنَ، وَاعُبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَاتِيَكَ الْيَقِينُ."

(رواه في شرح السنة، مشكونة/ص:٤٤٤)

مجھے وتی الہی کے ذریعہ مال دولت جمع کرنے اور تا جربن جانے کا حکم نہیں دیا گیا؟ بلکہ میری طرف جو وتی بھجی گئی وہ یہی ہے کہ اللہ کی تشہیح وتحمید بیان کرتا رہوں اور ساجدین (یعنی نماز پڑھنے والوں) میں سے ہوجاؤں،اور ساری زندگی اسی کی بندگی کرتا ہوں۔ بقول شخھے: کلدستهٔ احادیث (۲۰)

حیت ضروری ہے، تو زمین کوفرش اور آسان کوجیت بنادیا، روشنی کی ضرورت ہوئی تو جاند، سورج اور ستاروں کو روشن کردیا، چول کہ اس مکان کااصل مکین انسان ہے، تو اس کی ضررویاتِ زندگی کی تکمیل کے لیے پہلے آسان سے بارش برسائی، پھر اِسی زمین سے اس کی ساری ضروریات اور زینت کی چیز وں کو بھی پیدا فرمادیا، جیسا کہ حق تعالی اپنی عبادت کا تھم دینے کے بعد فرماتے ہیں:

﴿ اَلَّـذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً وَّ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً فَأَخُرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَٰتِ رِزُقًا لَكُمُ ﴾ (البقرة: ٢٢)

اے انسان! بیسب کچھ میں نے اپنی قدرت سے کیا، اور صرف تیرے لیے کیا۔ معلوم ہوا کہ اس جہاں میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے ہے؛ لیکن اس جہاں میں خود انسان کس لیے بھیجا گیا؟ اسے کیوں پیدا کیا گیا؟ اس اہم راز کوقر آنِ کریم نے دوسرے مقام پر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿ وَ مَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (الذاريات: ٥٦)

''میں نے جن وانس کواپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔' اس جہاں میں وہ اسی لیے بیدا کیا۔' اس جہاں میں وہ اسی لیے بھیج گئے تا کہ وہ کا نئات میں پھیلی ہوئی میری بے شارنشانیوں میں غور وفکر سے کام لیت ہوئے جھے پہچانیں اور میری نعمتوں سے لطف اندوز ہوکر میر سے شکر گزار اور عبادت گزار بنیں۔ دانائے روم نے اسی کی ترجمان فرمائی کہ

ما خلقت الجن والانس بخواں نیست مقصود جز عبادت از جہاں

یہ ساری کا ئنات انسان کے لیے سجائی گئی؛ مگرانسان خالق کا ئنات کے لیے پیدا کیا گیا، کا ئنات کی ساری مخلوق توانسان کے لیے ہے؛ مگرانسان خالق کا ئنات کی عبادت کے لیے ہے،اس کا مقصدِ زندگی خالقِ کا ئنات کی بندگی کے سوااور پچھنیں،اس لیے کہاکسی کہنے الہذا شریعت ( یعنی اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے زندگی گذار نے کا جوطریقہ بتلایاس ) کے سی بھی تھم پڑمل کرنااسلام میں عبادت کہلاتا ہے،خواہ اس کا تعلق فرض وُفل عبادت سے ہویا تجارت سے، زراعت سے ہویا صناعت سے، سیاست سے ہویا سیاحت سے، معاملات سے ہو یا معاشرت سے، یعنی شریعت کے تکم کے مطابق اگرار کانِ اربعہ پڑممل کیا جائے تووہ عبادت،زراعت وصنعت کی جائے تو وہ عبادت، ملازمت وسیاست کی جائے تو وہ عبادت ہے، غرض زندگی کے جس شعبہ میں شریعت کا جو حکم ہے اس کی اطاعت کا نام عبادت ہے۔

#### زندگی کا جائز ہ اوراً سے سرایا بندگی بنانے کا طریقہ:

اگر م*ذا ہب* باطلہ کی طرح اسل<del>امی عبادات میں بھی تنگی ہوت</del>ی تو اس دینوی زندگی کو سرایا بندگی بناناممکن نه ہوتا، کیوں کہ اس دنیوی زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں جن مخصوص اور فرض اعمال کوعبادت سمجھاجا تا ہے خودان کی ادائیگی کے لیے بھی بہت ہی کم وقت درکارہے؛ کیوں کدایک انسان کی عمرعموماً ساٹھ سے ستر سال کے درمیان ہوتی ہے، جبیبا کہ حديث پاك ميں اس امت كى عمر كم تعلق يهي منقول ہے: "عُـمُرُ أُمَّتِي مِنُ سِتِّينَ سَنَةً إلى سَبُعِينَ. " (ترمذى، مشكوة / ص: ٥٠) اورغم مسنون تريسط سال ب-اب فرض کیجئے کہایک شخص کی عمر ۲۳ سال کی ہے، تواس میں بچپین کا زمانہ ۱۵سال تک کا یوں ہی گذر جاتا ہے، کہاس زمانہ میں بچہا حکام شرع کا مکلّف نہیں ہوتا، اور بالغ ہونے کے بعد کا جودور ہے تواس میں کسب معاش ، ملازمت اور کاروبار کے لیے انٹر پیشنل قانون کے مطابق روزانہ دن میں آٹھ گھنٹے تو کم از کم خرج ہوہی جاتے ہیں،اور دِن رات کے چوبیں گھنٹے ہوتے ہیں، اس حساب ہے اکیس سال کا عرصہ یوں ہی گذرجا تاہے، اس کے بعدرات میں ڈاکٹری اصول کے مطابق صحت کو بحال رکھنے کے لیے کم از کم آٹھ گھنٹے سونا ضروری ہے،اب اگرایک انسان روزانہ دِن رات میں کم از کم آٹھ گھنٹے سوئے ، تو دوسرے اکیس سال کاعرصہ یوں گذرجاتا ہے،اس طرح دور بچین کے پندرہ سال کے علاوہ بیالیس سال گذر جاتے ہیں،

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

#### اندریں رہ می تراش وی خراش تادم آخرد مے فارغ مباش

اس راہ میں ( یعنی ما لکے حقیقی کی بندگی وعبادت میں )اینے آپ کوتاد م آخر ( کسی د نیوی نقصان کی برواہ کیے بغیر پورےطور پر )مشغول رکھو! حالاں کہ ہمارے آ قائیلی کے او ساری زندگی ما لک حقیقی کی بندگی میں گذری؛ مگراس کے باوجود خاص آ پیلیٹی پریہوجی تجیجی گئی، تا کہ امت بر عبادت کی اہمیت واضح ہوجائے،اسی لیے عارفین کا قول ہے كه"اَلدُّنيا سَاعَةٌ، فَاجُعَلُهَا طَاعَةً"مطلب بيب كم آخرت كمقابله مين ونيوى زندگى بہت مخضر اور ایک گھڑی کے مانند ہے، لہذا اس عارضی اور مخضر زندگی کوسرایا بندگی والی بنالو! سکونِ زندگی کاراز بھی اسی میں مضمر ہے۔

#### عبادت کی حقیقت:

اور واقعہ یہ ہے کہ اگر عبادت کی حقیقت سمجھ میں آ جائے اور تو فیق الہی بھی شاملِ حال ہوجائے ،تواس دنیوی زندگی کوسرایا بندگی بنانا کوئی مشکل امزنہیں ؛ بلکہ ہم میں سے ہرکسی کے لیے ممکن ہے، عام طور پرار کانِ اربعہ یعنی نماز ، روزہ ، زکو ۃ اور حج کی ادائیگی اور زیادہ سے زیادہ ذکر واذ کار ہی کوعبا دت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اسلامی عبادت کا دائرہ اِن ہی فرض ونفل اعمال کی ادا نیکی تک محدود نہیں؛ بلکہ بہت ہی زیادہ وسیع ہے، دیگر مذاہب میں تو عبادات کا دائرہ نہایت ہی تنگ ہے،ان کے یہاں عبادت کا مطلب یہ ہے کہ خاص وقت اور خاص جگه میں مخصوص انداز کے ساتھ محض موہوم رسوم کوانجام دینا عبادت سمجھا جاتا ہے، اس کی ادائیگی کے بعد بزعم خود وہ عبادت کے فرائض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں ،اس کے بعد چھٹی، اب جومرضی میں آئے کیجئے گا، جب کہ دین اسلام مین مخصوص فرض وُفل اعمال کےعلاوہ ہروہ مباح کام جواللہ اوراس کےرسول ﷺ کی منشا کے مطابق ثواب کی نیت سے کیا جائے وہ بھی عبادت میں داخل ہے،اس لیے کہ عبادت کی حقیقت عمل بالشریعت ہے،

صرف ہوگاوہ سب عبادت ہی میں شار ہوگا۔

اب رہی بات سونے اور آرام کرنے کی، تو اگر انسان مخصوص فرض عبادت کا اہتمام کرلے، تو اس کی برکت سے وہ وقت بھی عبادت میں شار ہوجائے گا،اس لیے کہ حدیث یاک میں ہے:

" مَنُ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَ نَّمَا قَامَ نِصُفَ اللَّيْلِ، وَمَنُ صَلَّى الصَّبُحَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَ نَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ." (مسلم، مشكوة/ ص: ٦٢/ باب فضائل الصلوة / عن عثمانً)

جس نے نماز عشاء کو (مسنون طریقہ سے ) با جماعت پڑھا، (پھرکسی گناہ کے بغیر اپنی ضرورت سے فارغ ہوکرا گر چرات بھرسوتار ہا مگر ) اُسے آدھی رات کی عبادت کا تواب دیا جائے گا، اور جس نے نماز فجر کو (مسنون طریقہ سے ) با جماعت پڑھا تو دوسری آدھی رات کی عبادت کا تواب دیا جائے گا۔ یعنی ان فرض نمازوں کو اچھی طرح پڑھ کر رات بھر سوبھی جائے ، تب بھی اللہ رب العزت رات بھر کی عبادت کا تواب عطافر مادیتے ہیں۔ ان حقائق سے واضح ہو گیا کہ دین اسلام میں عبادت بہت آسان ہے، اور اس کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے، خلاصہ رہے کہ شریعت پڑمل کرنے والے مومن کا ہر ممل عبادت ہے، حتی کہ کمانا، کھانا اور سونا بھی۔

#### عبادت میں جامعیت:

148

علاوہ ازیں ایک اور نکتہ پراگر غور کیا جائے تو روش ضمیر اور صاحب عقل سلیم پریہ حقیقت واضح ہوسکتی ہے کہ دین اسلام نے فرض اعمال وعبادات کا جو پاکیزہ نظام اور پروگرام پیش کیا ہے وہ اتنا جامع اور کامل و مکمل ہے کہ اس کی کما حقہ ادائیگی سے ایک انسان بہت ہی اچھی صفات اور خصوصیات کا حامل بن سکتا ہے، مثلاً وضو کی برکت سے طہارت و نظافت، نماز کی برکت سے اوقات کی مواظبت (یابندی)، جماعت کی برکت سے اجتماعیت

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

لہذاتر یسٹھ سال کی عمر میں ستاون سال تو یوں ہی گذر جاتے ہیں، اب باقی رہے تقریباً چھ سال، تو اس کا بھی اکثر حصہ کھانے پینے اور کہیں آنے جانے اور دشتہ دار واحباب سے ملنے جلنے میں گذر جاتا ہے، اس طرح زندگی میں مالک حقیقی کی بندگی وعبادت کے لیے تو بہت ہی کم وقت ملتا ہے، اور جتنا وقت ملتا ہے تو وہ بھی اکثر غفلت کی نذر ہو جاتا ہے، کیکن قربان جائے رحمت عالم مسئی تھیا کی ہدایات و تعلیمات پر، واقعی آپ علی تھی ہے جو شریعت من جانب اللہ پیش فرمائی اس پر عمل کر کے زندگی کو سرایا بندگی بنایا جاسکتا ہے، ہمارا کمانا، کھانا، اور سونا سب عبادت بن سکتا ہے، بشرطیکہ آپ علی تھی تھی مدایات اور شریعت کے مطابق ہو۔

#### عبادت میں سہولت اور وسعت:

چنانچ مدیث میں ہے کہ:

"مَنُ طَلَبَ الدُّنُيَا حَلالًا اِسُتِعُفَافاً عَنِ الْمَسْئَلَةِ، وَسَعُياً عَلَىٰ أَهُلِهِ، وَتَعَطُّفاً عَلى جَارِه، لَقِيَ الله تَعَالَىٰ يَومَ الْقِيَامَةِ، وَوَجُهُة مِثُلُ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدُرِ."

(بيهقى، مشكونة/ص: ٤٤٤/ كتاب الرقاق/الفصل الثالث)

جس نے حلال روزی کی تلاش میں اس لیے کوشش کی تا کہ اپنی اور گھر والوں کی ضرورتوں کو بورا کر سکے، تو یہ خص قیامت ضرورتوں کو بورا کر سکے، اور پاس پڑوس والوں کے ساتھ حسن سلوک کر سکے، تو یہ خص قیامت میں حق تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چو دہویں رات کے جاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ دوسری حدیث میں فرمایا گیا:

" مَنُ أَكَلَ طَيِّباً، وَ عَمِلَ فِي سُنَّةٍ، وَ أَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَةً، دَخَلَ الجَنَّةَ. " (ترمذي، مشكوة/ص: ٣٠/ باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

''جس نے حلال کھایااورسنت (وشریعت) پڑمل کیااورلوگوں کواپنے نقصان سے مامون رکھا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔'' معلوم ہوا کہ حلال کمانا، کھانااورعیال پرخرچ کرنا میہ سب عبادت ہے،اسی لیے اس پر وعد ہُ اجر ہے،اور جب بیعبادت ہے تواس میں جتناوفت

محبت الحمد للدنصيب ہوگئی،اس ليے مجھےاب سی اور چيز کی ضرروت نہيں،اس طرح وہ چور عبادت کی برکت سے اللہ کا ولی بن گیا۔ (از: ' منتخب انمول موتی''ج:۲/ص:۲۸) عبادت سے غفلت ہلاکت ہے:

اس لیے عاجز کا خیالِ ناقص بیہ ہے کہ اسلامی عبادات میں سہولت اور وسعت کے ساتھ جامعیت بھی ہے، جس کی برکت سے انسان بہت سی صفاتِ حسنہ سے مزین ہوکر دارین کی صلاح وفلاح کا حامل اور حقدار بن سکتا ہے، اس کے باو جود اگر کوئی اینے مقصد زندگی کو بھلا کرعبادت سے غفلت برتے ، تو اس کی ہلاکت میں کیا تر دد ہوسکتا ہے، رب العالمين نے فر مایا:

﴿ أَ فَحَسِبُتُمُ أَنَّمَا خَلَقُنكُمُ عَبَثًا وَّ أَنَّكُمُ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ ﴾ (المؤمنون:١١٥) '' کیاتم نے بیخیال کیا کہ ہم نے تہمیں یوں ہی بے مقصد دنیا میں پیدا کر دیا اور بیہ کہتم ہماری طرف کوٹائے نہیں جاؤگے'' حقیقت بیے ہے کہ غافلوں کی اس نامجھی اور غلط نہی نے انہیں بر باداور ہلاک کردیا، جس کوقر آن نے دوسرے مقام پریوں بیان فرمایا:

﴿ وَ ذَٰلِكُمُ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُم أَرُد كُم فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخسِرِينَ ﴾ (فصلت: ٢٣) ''اورتہہارا بیگمان جوتم نے اپنے رب کے ساتھ کیااسی نے تہمیں ہلاک کردیا، سوتم خسارہ میں ہو گئے''اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل کی مثال تو اس ملازم کی سی ہے جواییے ' ما لک کی طرف سے دی ہوئی تمام سہولتوں سے فائدہ بھی اٹھائے اور تخواہ بھی پوری وصول کرے کیکن جس کام کے لیے اسے ساری تنخواہ اور سہولیات مہیا کی گئیں اسی کوانجام نہ دے، اور ما لک جب اسے کسی کام کا حکم دے تو تعمیل حکم سے انکار کردے، یا بہانے بازی سے کام لے، تو ظاہر ہے کہ بیملازم نہصرف بیر کشخواہ اور سہولیات کا حقدار نہیں؛ بلکہ سزا کامشخق ہے، بالکل اسی طرح و ہخض بھی جوعبادت اوراللّٰداوراس کے رسول ﷺ کے احکامات سے غافل ہے، وہ نہ صرف پیرکہ کا ئنات کی نعمتوں سے نفع اٹھانے کا حقد ارنہیں؛ بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اورسزا كالمستحق ہے۔ (العیاذ بالله العظیم)

اس کے برعکس وہ شخص جوعبادت کی حقیقت واہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے فرائض اور

کلدستهُ احادیث (۴) کلدستهُ احادیث (۴)

اوروحدت،روزه کی برکت سے ضبطِ نفس، زکوۃ کی برکت سے مخلوق اور مختاج کی نصرت، نیز حج کی برکت سے اللہ اوراس کے رسول مِیالیا تیز اسلامی شعائر کی عظمت ومحبت جیسی یا کیزہ صفات اورخصوصیات ایک انسان میں پیدا ہوسکتی ہیں، کیوں کہان مخصوص ( فرض ) اعمال و عبادات میں مجموعی طور پر مذکورہ اوصاف کی تعلیم و مدایت یائی جاتی ہے،لہذاان کو کما هتهٔ ادا کرنے والا ان اوصاف سے متصف ہو کرصرف ایک احیماانسان ہی نہیں بلکہ اللہ کامحبوب بندہ بن سکتا ہے۔

#### ایک داقعه:

اس سلسلہ میں ایک عجیب واقعہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک چورشاہی حل میں چوری کے ارادہ سے داخل ہوا ، اتفاق سے اس وقت بادشاہ بیٹی کی شادی کے بارے میں اپنی بیگم ہے مشورہ کرر ہاتھا،جس میں بالآ خراس نے بیہ فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو؛ مگر میں حضور علاقیا کے کی ہدایت کےمطابق اپنی اکلو تی بیٹی کا زکاح اُسی ہے کروں گا جودیندار،عبادت گزار اورمثقی ویر ہیز گار ہوگا، چور نے بھی یہ فیصلہ س لیا، اوراس نے ارادہ کرلیا کہ میں شنرادی سے نکاح کرنے کے لیے بظاہر دیندار،عبادت گزاراورمتقی ویر ہیز گاربن جاؤں گا،اوراس طرح شادی کے بعد شاہی خزانوں کا مالک بن جاؤں گا،اس پختہ ارادہ کے بعد چوری کیے بغیروہ واپس لوٹا اور کسی خلوت گاہ میں مشغولِ عبادت ہو گیا جتیٰ کہ ایک عرصه اسی حالت میں گذر گیا، جس میں تمام اعمال وعبادات کو بتامہ و کمالہ ادا کیا، تواللہ کی شان کہ عبادت کی برکت سے اس کی شہرت ہونے لگی ،اوررفتہ رفتہ یہ بات بادشاہ کے کا نوں تک پینچی کہ شہر کے فلا ل مقام پرایک بہت ہی پارسا، دینداراورعبادت گزارنو جوان ہے،اس نے ارادہ کرلیا کہا گروہ غیر شادی شدہ ہے تو اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کردوں گا، چنانچہ اس نے تحقیق حال کے بعداینے وزیر کو نکاح کا پیغام لے کر بھیجا، جب وزیر نے بادشاہ کی بیٹی کے لیے پیغام نکاح پہنچایا، تو حقیقت حال بیان کرتے ہوئے اس عابد نے عرض کیا کہ میں نے بیعبادت کا سلسلہ دراصل اسی رشتہ کے حصول کے لیے شروع کیا تھا، لیکن اب مجھے اس عبادت کی برکت سے اللہ کی

## (۲۷) لواطت کی م**زمت** اورنحوست

بسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ عَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: "إِنَّ أَخُوفَ مَاأَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِىٰ عَمَلُ قَومٍ لُوطٍ. " (رواه الترمذي وابن ماجه، مشكوة/ص: ١٣٢/ كتاب الحدود/ الفصل الثاني)

ترجمہ: حضرت جابر ؓ سے روایت ہے کہ رحمت ِ عالم طِلْقَیکِم نے ارشاد فرمایا کہ ''مجھے اپنی امت کے بارے میں (گناہ پر بے صبری اور خواہشات نفسانی کی وجہ سے ) قوم لوط کے ممل کا بڑا خطرہ ہے۔'' (کہ بیامت بھی کہیں لواطت میں مبتلا ہوکر اللہ تعالی کے سخت عذاب میں مبتلا نہ ہوجائے۔)

#### لواطت کی حقیقت:

150

الله رب العزت نے انسان میں فطری اور طبعی طور پر جو دواعی اور تقاضے رکھے ہیں ان ہی میں ایک داعیہ وتقاضہ جنسی (یعنی مرد وعورت کا باہمی جسمانی تعلق ) بھی ہے، یہ داعیہ وتقاضا انسان کے لیے صرف لذت وعشرت اور خوشی وشاد مانی کا باعث ہی نہیں ؛ بلکہ

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

واجبات کوریاء نہیں؛ بلکہ خالصاً لوجہ اللہ انجام دیتا ہے، تواس کی مثال اس فرماں بردار ملازم کیس ہے جس سے اس کا آقا خوش ہوکر مزید انعام واکرام سے نواز تا ہے۔ اس مضمون کو مذکورہ حدیث قدسی میں حق تعالی نے اس طرح بیان فرمایا کہ "یَسابُسنَ آدَمَ! تَسفَسرَّ غُولِی مذکورہ حدیث قدسی میں حق تعالی نے اس طرح بیان فرمایا کہ "یَسابُسنَ آدَمَ! تَسفَسرَی ایجبادَتِی "اے آدم کے بیٹے! تو میری عبادت کے لیے فارغ ہوجا۔ مطلب بیہ ہے کہ شریعت اسلامیہ بڑمل کرنے کے لیے تیارہوجا، یا دوسر لفظوں میں یوں کہیے کہ خواہشاتِ نفسانی کو مرضیاتِ ربانی پر قربان کرنے کے لیے تیارہوجا، "اُمُلُّ صَدُرکَ غِنَی، وَ اَسُدَّ فَقُرکَ . "تو میں تیرے سینہ کوغنا کا خزانہ بنا دوں گا، اور تیرے فقر کو بند کر دوں گا اور تیری حاجت کو پورا کرنے کا ایسا انظام کروں گا کہ لوگوں کے جوکام حرج وخرج کے باوجود بھی نہیں ہوتے وہ کام تیرے باوجود بھی نہیں ہوتے وہ کام تیرے با سانی بلاحرج وخرج کے بھی ہوجایا کریں گے۔

"وَ إِنْ لَا تَفُعَلُ مَلَّاتُ يَدَيُكَ شُغُلًا، وَ لَمُ أَسُدَّ فَقُرَكَ."

لیکن یادر کھناا ہے ابن آ دم! اگر تونے اپنا مقصدِ زندگی بھلادیا اور بس خواہشاتِ نفسانی کی پیروی میں مشغول ومنہمک رہا اور اُسی کے لیے ساری دوڑ دھوپ کی ، تونہ تیری مشغولی ختم ہوگی نہ تنگدستی ، نہ ضروریاتِ زندگی ، ایک کے بعد دوسری ضرورت وچاہت کا سلسلہ جاری رہے گا ، اور اسی میں ساری زندگی ختم ہوجائے گی ، پھر سوائے حسرت کے اور پچھ ہاتھ نہ آئے گا۔

، دانائی و علمندی اسی میں ہے کہ آج زندگی میں ہمیں جو بیگراں قدراور قیمتی موقع ملا ہے اسے سمجھیں اور مقصد زندگی کے مطابق مرضیاتِ الہی پر چلیں، تا کہ ہماری بیزندگی سراپا بندگی بن جائے۔

حق تعالی ہمیں اور ہمارے اہل وعیال کوعبدِ کامل بنا کر ہماری زندگی کوسرا یا بندگی بنا دے۔ آمین یارب العالمین۔

بُ بَ اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ) ( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۳۰۸)

شرمناک حرکت میتھی کہوہ ہم جنسی (Homosexuddlit) کی لعنت میں گرفتار تھے، جس کا ارتکاب قرآنِ کریم کی تصریح کے مطابق ان سے پہلے دنیا کے کسی فردنے نہیں کیا تھا۔

حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس فعل بد کی مذمت اور نحوست سمجھائی ، ارشادِ قرآنی ہے:

﴿ وَ لُوطًا إِذُ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنُ أَحَدٍ مِّنَ الْعَلَمِينَ ﴾ (الأعراف: ٨٠)

کیاتم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جوتم سے پہلے دنیا جہاں کے کسی شخص نے نہیں کی؟ حضرت لوط علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود جب یہ لوگ اپنی خباشت ولواطت سے بازنہ آئے، تو پھر اللہ تعالی نے انہیں وہ سزا دی کہ دنیا کی کسی قوم کو الیمی سزا نہیں دی، انہیں ہلاک کرنے کے لیے مختلف عذا بوں کو جمع فرما دیا، انہیں زمین میں دھنسا کر ان کی آبادی کو ان پر الٹ دیا گیا۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ حق تعالی نے ان کے گھروں کو جڑ سے اکھاڑ کر آسان کی طرف اتنا او نچا اٹھایا کہ فرشتوں نے کتوں کے بھو نکنے اور انہیں ریکنے کی آواز سی ۔ (''حیاو پاک دامنی'' ص:۲۸۸) پھر آسان سے پھر برسائے گئے اور انہیں سنگسار کیا گیا، تا کہ دنیا والے جان لیس کہ ایسے بد بختوں کے لیے تو زمین کے او پر والے جھے کی نسبت زمین کے اندر والا حصہ ہی بہتر ہے۔

Dead) حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی مدخلاهٔ فرماتے ہیں که' آج بحرمیت (Sea) کے نام سے جوسمندر ہے، کہتے ہیں کہ یہ بستیاں یا تواس میں ڈوب گئی ہیں، یااس کے آس یاس تھیں، جن کا نشان واضح نہیں رہا۔ (از: ''ہمان ترجمہُ قرآن' اُص: ۲۵۰)

#### لواطت فطرت اورقانونِ قدرت کے خلاف بغاوت ہے:

ا تناسخت عذابِ الهی اس بدکاری پراس لیے نازل ہوا کہ قوم ِلوط کا یم مل فطرت اور قانونِ قدرت کے خلاف بغاوت ہے، کیوں کہ اللہ تعالی نے جنسی تسکین کے لیے بیبیوں کو کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

بقائے نسل انسانی کا سبب بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ جائز طور پراس جنسی وبشری تقاضے کی پخیل کوشریعت نے نہ صرف جائز قرار دیا؛ بلکہ اسے عبادت وباعث اجرفر ماکراس کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی، لیکن اسی کے ساتھ اگر کوئی شخص اس کے لیے غیر فطری اور ناجائز طریقے اختیار کرے تو پھر شریعت نے اس کی نہایت شخت مذمت بھی فرمائی ہے، منجملہ ان کے ایک غیر فطری طریقہ یہ ہے کہ کوئی مرد دوسرے مردسے (یا پاخانہ کے مقام میں کسی عورت سے، یا دوعورتیں ایک دوسری سے اپنی شہوت وہوں اور) اپنی جنسی خواہش کو پورا کرے، (ویسے مردوں کا باہم شہوت پوری کرنا لواطت اور عورتوں کا باہم شہوت پوری کرنا سحاق کہلاتا ہے) چوں کہ سب سے پہلے اس غیر فطری عمل میں قوم لوط مبتلا ہوئی، (درِمنثور: ۱۰۰/۱۰) پر مذکور ہے کہ قوم لوط کی عورتیں عورتوں کے ساتھ ملوث تھے) (''حیااور پاک ہے کہ قوم لوط کی عورتیں عورتوں کے ساتھ ملوث تھے) (''حیااور پاک دامنی'' ص:۲۲۱) اس لیے ''ہم جنس پرسی'' کے اس فعل کولواطت کہتے ہیں۔

یہ ایسا خبیث عمل ہے کہ انسان تو انسان عام جانور بھی اس برترین عمل کے قریب نہیں جاتے ، چنا نچہ شہور محدث اور امام تعبیر محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ' جانوروں میں بھی سوائے گدھے اور خزیر کے کوئی جانور قوم لوط والاعمل نہیں کرتا۔' (تفسیر درِمنثور:۲۸۷)

151

#### لواطت کی ابتدا:

قرآن کریم کی صراحت کے مطابق لواطت کی لعنت میں سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم مبتلا ہوئی، واقعہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بھینچ تھے، آپ اپنے مقدس چچا کی طرح عراق میں پیدا ہوئے تھے، اور جب چچا السلام کے بھینچ تھے، آپ اپنی ہجرت فر مائی توان کے ساتھ (بیوی کے علاوہ) حضرت لوط علیہ السلام تو فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے، اور حضرت لوط علیہ السلام تو فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اُردُن کے مرکزی شہر سکہ وم (sodom) میں پینمبر بنا کر بھیجا، اس کے مضافات میں عمورہ وغیرہ کئی بستیاں آباد تھیں، کفر وشرک کے علاوہ ان بستیوں کی

152

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْكَ : مَنُ أَتْبِي حَائِضًا، أَو امرأَةً في دُبُرِهَا، أَوُكَاهِنَا، فَقَدُ كَفَرَ بِمَا أُنُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْ "(ترمذي، مشكوة/ص:٦٥/باب

''جس نے حالت ِحیض میں عورت سے صحبت کی ، یا عورت سے پیچھے والے راستہ میں شہوت بوری کی ، یا کا ہن کے یاس غیب کی باتیں دریافت کرنے کے لیے گیا، تواس نے محمد سلطية إيرنازل شده دين كاانكاركيا-''اس ميں جن تين كفريهاعمال كاتذكره ہےان ميں سے ایک لواطت بھی ہے۔

#### لواطت كې نحوست :

دوسری حقیقت آیت کریمه مین نهایت لطیف انداز مین بیربیان فرمائی که جب تہاری ہویاں تمہاری کھیتیاں ہیں جن کے رحم میں تم اینے نیج ڈالتے ہو، تو ظاہر ہے کہ پھر تمهار بي ملاي كالمقصر محض لطف اورلذت حاصل كرنا نه ہو؛ بلكه اسے نسل انسانی كی بڑھوتری کا ذریعہ مجھنا جا ہیے، جس طرح کا شنکارا پنی کھیتی میں بچے ڈالٹا ہے تو اس کا اصل مقصد پیداوار کاحصول ہوتا ہے،اسی طرح بیجنسی ملا یبھی دراصل نسانی کو باقی رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے،اس کے برخلاف لواطت والاعمل نسل انسانی کوختم کرنے کا ذریعہ ہے، کیوں کہ لوطی شخص اینے نطفہ کو ایسی جگہ ڈالتا ہے جہاں نسل بڑھنے کا امکان ہی نہیں، لہذااس خلاف فطرت فعل کے مجرم الله رب العزت کی دی ہوئی امانت (قوت) میں خیانت کے بھی مرتکب ہیں،اس اعتبار سے انہیں لواطت کے گناہ کے ساتھ ساتھ نسل کثی لیعنی نسل انسانی کوضائع کرنے کا گناہ بھی ہوتا ہے، واقعی لواطت بہت ہی خطرناک جرم ہے، حتیٰ کہ علماء نے اس کی نحوست زنا ہے بھی زیادہ بیان فرمائی ہے، حالاں کہ گناہ کبیرہ دونوں ہیں ؛ مگر زنا کے مقابلہ میں لواطت کی شناعت، مذمت اور نحوست زیادہ سخت ہے، اوروہ اس طرح کہ زنا كے ليقرآن كريم فرمايا: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ﴾ (الإسراء: ٣١) الى ميں

گلدستهٔ احادیث (۴) 

بنایاہے، چنانچے فرمایا:

﴿ وَ مِنُ آيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمُ مِّنُ أَنفُسِكُمُ أَزُوَاجًا لِتَسُكُنُوا إِلَيْهَا ﴾ (الروم: ٢١)

اوراس کی ایک نشانی ہے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کیں، تا کہتم ان سے سکون حاصل کرسکو۔ پھر بیبیوں سے بھی جنسی تسکین کے لیےان کے جسم كاا گلاحصه مقرر كيا،فر مايا:

﴿ نِسَاوُّكُمُ حَرُثُ لَّكُمُ مِ فَأَتُوا حَرْنَكُمُ أَنَّى شِئْتُمُ رَوَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُم ﴾ (البقرة :٢٢٣)

تعنی تہاری ہویاں تہارے لیے تھیتیاں ہیں، لہذا بی تھیتی میں جہاں سے حامو جاؤ۔اس آیت میں اللہ تعالی نے ایک لطیف کناپہ فرما کرمیاں بیوی کے خصوصی ملاپ کے بارے میں چند حقائق بیان فرمائے ہیں، من جملہ ان کے ایک حقیقت تو یہ واضح فرمائی کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھتی کے ہیں، ان کے رحمول میں تم (صحبت کے ذربعہ) جونطفہ ڈالتے ہودہ تخم اور نیج کے مانند ہے،جس کے نتیجہ میں اولا دپیدا ہوتی ہے،اور ظاہر ہے کہ آج تک چھیے کے حصہ (دہر) سے بھی اولاد پیدانہیں ہوئی، کیوں کہ موضع کاشت عورت کا آ کے کا مقام ہی ہے، لہذا یمل نسوانی جسم کے اسی حصہ میں ہونا جا ہیے جو اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے بختم ریزی اسی خاص مقام میں ہو جہاں پیدا وار کی امید ہو، لیخی لواطت ہر گزنه کرو۔

بعض علاء نے فرمایا کہ حق تعالی کا صریح الفاظ میں اس (خلاف فطرت فعل لواطت ) كا ذكر نه فرمانا غالبًاس ليے ہے كه صراحةً ايسے خبيث وبدترين فعل كا تذكره بصورت ِ نفی یا بصورتِ نہی بھی حق تعالیٰ نے گوارانہیں فر مایا۔ (تفسیرانوارالبیان:۱/۰m۱۸)اور اینی بیوی کے ساتھ بھی پی فطرت اور قانونِ قدرت کے خلاف عمل جائز نہیں، حرام اور سخت گناہ ہے، حدیث میں ہے:

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۳۰)

أحمد: ١٧/١) (مستفاداز: "حيااورياك دامني"/ص: ٢٥٠)

ان حقائق سے ثابت ہوا کہ لواطت کی نحوست نہایت ہی سخت ہے، اس لیے تمام ہی علاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لواطت حرام اور سخت گناہ کبیرہ، غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر مذہبی اور غیر فطری عمل ہے۔

#### لواطت کے دنیوی اور اُخروی نقصانات:

153

صاحبو! کتاب وسنت میں لواطت کے دنیوی اور اُخروی دونوں قتم کے بہت سے نقصانات وارد ہوئے ہیں،ان میں سے ایک بیہ ہے کہ اس سے جنسی، دینی اور اخلاقی انحراف پیدا ہوتا ہے، اور انسان انسانیت کے درجہ سے گرکر جانوروں اور چوپایوں کے درجہ سے بھی ینچ بہنچ جاتا ہے، دوسرے بید کہ فاعل و مفعول کے دلوں سے شرم و حیا اور ادب و مروّت کا جنازہ نکل جاتا ہے، نیز اس سے ساج اور سوسائٹی میں بہت سی مہلک بیاریاں پیدا ہوتی ہیں، علاوہ ازیں بیمل غضب الہی کو دعوت دینے والا ہے، ان مضرتوں سے بیواضح ہوتا ہے کہ اس خلاف فطرت کام کرنے والوں کو اللہ تعالی کی زمین پر زندہ رہنے کاکوئی حق ہی نہیں، یہی وجہ خلاف فطرت کام کرنے والوں کو اللہ تعالی کی زمین پر زندہ رہنے کاکوئی حق ہی نہیں، یہی وجہ کہ حدیث پاک میں رحمت عالم سے اللہ تعالی کی زمین پر زندہ رہنے کاکوئی حق ہی نہیں، یہی وجہ کہ حدیث پاک میں رحمت عالم سے اللہ تعالی کی زمین پر نکہ کار تکاب کرنے والے مجرمین کوئل کرنے کا حکم فرمایا:

عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَانُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَانُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَانُ اللَّهِ عَنَانُ وَجَدُتُمُوهُ يَعُمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُولًا ، فَاقتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ. " (رواه الترمذي وابن ماجه، مشكوة اص: ٣١٢)

یعنی ان دونوں کو ( اسلامی حکومت میں حاکم وقت )قتل کردے۔ ۔

مشکوة شریف میں امام رزین کی ایک روایت ہے:

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا- " أَنَّ عَلِيًّا أَحُرَقَهُمَا، وَ أَبَا بَكْرٍ هَدَمَ عَلَيُهِمَا حَائِطًا." (مشكوة/ص:٣١٣) گلدستهٔ احادیث (۴)

"فَاحِشَةً" كالفظ نكره ہے، اس كا مطلب بيہ كرزنا بھى كبيره گنا ہوں ميں سے ايك گناه تو ہے، گراس ميں مردوزن كا ملاپ ہوتا ہے، جوايك اعتبار سے فطرى تقاضا كہا جاسكتا ہے؛ لين اس كا يبطريقة ناجا ئز ہے، جب كه لواطت كے ليے قرآن كريم نے ﴿ أَتَ اللّٰ عَنُ اللّٰهَ اَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنُ أَحَدٍ مِّنَ الْعُلَمِيُنَ ﴾ (الأعراف: ٨٠) فرما يا، اس ميں "الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنُ أَحَدٍ مِّنَ الْعُلَمِيُنَ ﴾ (الأعراف: ٨٠) فرما يا، اس ميں "الفَاحِشَةَ" كالفظ معرف ہے، اس كا مطلب بيہ كه يه لواطت تقاضائے فطرت اور قانونِ قدرت كے خلاف ايساج م ہے كه اس جيساج م ہملے بھى نہيں ہوا۔

پھرزانی کوقر آنِ کریم میں خبیث فرمایا (السنور: ٢٦) جب کہ لوطی کے لیے قر آنِ کریم میں متعدد برے الفاظ استعمال کے، مثلاً:

(١)"فَاسِقِينَ".

﴿ إِنَّهُمُ كَانُوا قَوُمًا فَاسِقِينَ ﴾ (الأنبياء: ٧٤)

(٢)"مُفُسِدِينَ":

﴿ قَالَ رَبِّ انْصُرُنِي عَلَىٰ الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ﴾ (العنكبوت: ٣٠)

(٣)"ظَالِمِينَ":

﴿ إِنَّ أَهُلَهَا كَانُوا ظُلِمِينَ ﴾ (العنكبوت: ٣١)

(٤)"مُسُرفُونَ":

﴿ بَلُ أَنْتُمُ قَوُمٌ مُّسُرِفُونَ ﴾ (الأعراف: ٨١)

(٥)"عَادُوُ نَ":

﴿ بَلُ هُمُ قَوُمٌ عَدُونَ ﴾ (الشعراء: ١٦٦)

جیسے لفظ استعال کیے گئے، نیز حدیث ِ پاک میں زانی پر ایک مرتبہ لعنت کی گئی، جب کہ لوطی پرتین مرتبہ لعنت کی گئی:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ثَلَاثًا:" لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَومٍ لُوطٍ." (مسند

آپ میلی پینا اس فرمان سے پیش بندی اور یا بندی لگا ناجا ہتے ہیں کہ میرا اُمتی اس طرف ہرگز رُخ نہ کرے کہ بیدد نیوی اوراُ خروی ہراعتبار سے الیمی برائی ہے جس سے دونوں جہاں میں تباہی اور بربادی مقدر بن جاتی ہے۔

قرآن وحدیث میں اس خلاف فطرت گناه کی دنیوی واُخروی سخت سزائیں امت کواس سے رو کنے کے لیے بیان کی گئیں،اللہ اوراس کے رسول اللہ طِلْفِیکِم کا منشایہ ہے کہ لوگ ایسی برائی کی مذمت کا احساس کر کے اس سے بیچنے کی پوری کوشش اور تدبیر کریں۔

#### لواطت سے حفاظت کی تدابیر:

علماء نے فرمایا کہ لواطت سے حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ جواس گناہ تک پہنچنے کے اسباب ودواعی ہیں ان سب سے الگ تھلگ رہنے کی سعی اور کوشش کی جائے ،من جملہ ان کے خلوت بالا مرد سے احتیاط واجتناب بھی ہے۔ حدیث یاک میں ہے:

"لَا يُفُضِيُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي تَوُبِ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرأَةُ إِلى الْمَرُأَةِ فِي ثَوبِ وَاحِدٍ. " (مسلم، مشكوة/ص: ٢٦٨)

ایک مرد دوسرے مرداورایک عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک ہی کپڑے (اور بستر ) میں نہ لیٹے۔حضرت شاہ ولی اللّٰدُاس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ ایک کپڑے(حادر،بلینکیٹ وغیرہ) میں لیٹنے،سونے سے اس لیے منع فرمایا کہ اس سے جنسی میلان میں ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے،جس سے بھی بھی لواطت کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ علامه رازیؓ نے بھی اسی حدیث شریف کو دلیل بنا کر فر مایا که' دومردوں (وعورتوں) کا ایک ساتھ سونا، لیٹنا جائز نہیں، اگر چہ دونوں بستر کے مختلف کنارے پر ہی کیوں نہ ہوں۔ (تفسیر کبیرج:۲۵۹/۱) پیمم نفسیات کے بالکل مطابق ہے۔

غالبًاإن ہی وجوہات کی بنیاد پرحدیث یاک میں حکم دیا گیا کہ جب بچوں کی عمر دس سال کی ہوجائے توان کے بستر علیجد ہ کردو: 💥 گلدستهُ احادیث (۴) 📈 💢

حضرت علیؓ نے لواطت کرنے اور کرانے والے کو بطور پسز اجلا دیا تھا،اور حضرت ابو بکڑنے ان دونوں پر دیوارگرادینے کاحکم دیا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت خالد بن ولیڈ نے سیدنا صدیق اکبڑ کوخط لکھا کہ بعض علاقوں میں ایسے لوگ یائے جاتے ہیں جو بدفعلی کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ صدیق ا کبڑنے خط پڑھ کراس معاملہ میں حضرات صحابہؓ ہے مشورہ فرمایا، جس میں سیدناعلی کرم اللّٰہ وجههٔ نے فرمایا کہ بیا یک ایسا گناہ ہے جس کوقوم لوط کے سواکسی نے ہیں کیا، اور الله تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ آپ کومعلوم ہے، لہذا میرامشورہ یہ ہے کہ ایسے مخص کوجلادیا جائے، چنانچەصدىق اكبڑنے اسى كاحكم فرمايا۔

(رواه البيهقي في شعب الإيمان/ ج:٤/ص:٧٥٣) لواطت کی سخت قباحت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ اللدرب العزت ایسےلوگوں کی شکل دیکھنا بھی پیندنہیں فرماتے:

عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ ۗ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ أَتِيْ رَجُلًا، أَوِ امُرَأَةً فِي دُبُرِهَا. " (ترمذي، مشكونة/ص:٣١٣)

ایک روایت میں ہے کہ لواطت کرنے والوں کو قیامت کے دِن قوم لوط میں شامل کردیا جائے گا جتی کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص جس حالت میں فوت ہوتا ہے اسی حالت میں قبر سے نکالا جائے گا، حتیٰ کہ لوطی نکالا جائے گا تو اس حالت میں کہ اس کا آلہ تناسل اینے ساتھی کی دُر میں ہوگا، جس کی وجہ سے بید دونوں قیامت میں تمام مخلوق کے سامنے رُسوا ہوں گے۔(از:''عشق مجازی کی تباہ کاریاں''/ص:۱۲۳) العیافہ بااللہ العظیم۔

لواطت کے اِن ہی دنیوی اور اخروی نقصانات کی وجہ سے حدیث مذکور میں رحمت عالم عِلَيْهَا فِي بِيانديشه ظاهر فرماياكه "إِنَّ أَخُوفَ مَا أَحَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ أُ وُطٍ. " مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ خطرہ قوم لوط کے ممل (لواطت) کا ہے۔ گویا

تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر امرد حسین ہوتو عورتوں کے تھم میں ہے، یعنی سرسے پاؤں تک اس کا جسم بھی ستر کے تھم میں ہے، لہذا اس کی طرف دیکھنے سے احتیاط کرنا چاہیے، خصوصاً جب کہ شہوت کا اندیشہ ہو۔ (شامی)

عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ ان دوتد ابیر کے ساتھ دعا کا اہتمام بھی کریں ، یہ بھی ایک بہترین تدبیر ہے ، افسوں کہ آج بعض مما لک میں اس منحوں عمل کوسند جواز دے دی گئی ہے۔

> نەمردىيى رېىشرم، نەغورت مىں رېى حيا خوا بىش نفس نے انسان كوحيوان بناديا

حق تعالی اس منحوس عمل سے ہماری اور قیامت تک کی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔آ مین یارب العالمین۔

21/صفر۳۵ماط

مطابق: ١٠ / ومبر/ ١٥ - ٢٠ مروز جعرات، برم صديقى، برودا ( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

☆.....☆



گلاستهٔ احادیث (۲)

"فَرِّقُوا بَيْنَهُمُ فِي الْمَضَاجِعِ" (أبوداؤد/ص:٥٩، مشكوة:٥٨)

کہ عمر کے اس حصہ سے انسان میں جنسی میلان کی کچھ سوجھ بو جھ نثروع ہو جاتی ہے، اور جب حقیقی بھائی بہنوں کواحتیاطاً ایک ساتھ سونے سے منع کیا گیا تو اجنبی کے لیے بدرجہ ٔ اولی ممانعت ثابت ہوگی۔

دورِحاضر میں اس ہدایت پر بطورِ خاص عمل کرنا چاہیے کہ اس دور میں ایسی چیز وں کی کثرت ہے جوجنسی میلان کوشتعل کرتی رہتی ہیں،اور کم وہیش ہر شخص پراس کا اثر بھی پڑتا رہتا ہے۔

ہمارے اکابر کے یہاں اس کا بہت اہتمام تھا، حضرت سفیان تورک ایک مرتبہ جمام گئے تو ایک خوبصورت کم سن بچہ کو دیکھا، تو فرمایا: اس (امرد) کو جلدی سے ہٹاؤ، کیوں کہ عورت کے ساتھ دس سے زائد عورت کے ساتھ دس سے زائد شیطان ہوتا ہے؛ لیکن خوبصورت لڑکوں کے ساتھ دس سے زائد شیطان ہوتے ہیں، لہذا فتنہ کازیادہ اندیشہ ہے۔

155

حسن بن ذکوان فرماتے ہیں کہ مالداروں کے لڑکوں کے ساتھ اُٹھ بیٹھ بالکل نہ کرو، وہ کنواری لڑکیوں کی طرح عموماً خوبصورت ہوتے ہیں،عورتوں سے زیادہ ان میں فتنہ کا اندیشہ ہوتا ہے۔ (شعب الایمان/ج:۴۸ص:۳۵۸)

دوسری تدبیرلواطت سے حفاظت کی بیہ ہے کہ خلوت بالا مرد سے احتیاط واجتناب کے علاوہ ان کی طرف دیکھنے سے بھی احتیاط کی جائے ،اس لیے کہ امردوں کے حسن کو بعض بزرگوں نے عورتوں کے حسن پرتر جیجے دی ہے، روایت میں آتا ہے کہ رحمت عالم طالیقیام کی خدمت میں قبیلہ عبدالقیس کا وفد پہنچا، اس میں کچھ حسین امرد بھی تھے، تو آپ شیافیام نے ان کو بیچھے بٹھایا اور فرمایا کہ ' داود علیہ السلام کی قوم کا فتنہ ' دیکھنا'' ہی تھا۔ (کتاب الکبائر: ۵۹) بحوالہ: دیکھی)

امر داس لڑ کے کو کہتے ہیں جس کی ڈاڑھی ابھی نہ کلی ہو،مونچھ آرہی ہو۔بعض علماء

قدموں پر گریڑی۔

#### وعوت الى الله دنيا كا بهترين كام:

الله تعالیٰ کے بندوں کواللہ تعالیٰ کاراستہ بتانا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف آنے کی دعوت دینااس دنیا کاسب سے عظیم اور بہترین کام ہے:

﴿ وَمَنُ أَحُسَنُ قَولًا مِّمَّنُ دَعَآ إِلَى اللَّهِ ﴾ (حم السجده: ٣٣)

اوراس شخص سے زیادہ بہتر ( کام و) کلام اور کس کا ہوسکتا ہے جواللہ تعالی کی طرف دعوت دے۔معلوم ہوا کہ دعوت الی اللہ دنیا کا بہترین کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کام کے ليے الله تعالی نے انسانی تاریخ کے سب سے بہترین اُن افراد کا انتخاب فرمایا جنہیں حضرات انبیاء ورُسل کہا جاتا ہے،اور حضرات انبیاء ورُسل علیہم السلام کی سب سے معتبر تاریخ قرآن كريم ہے،ان كے متعلق قرآن كااعلان ہے:

﴿ شَرَعَ لَكُمُ مِّنَ الدِّيُنِ مَا وَضَّى بِهِ نُوحًا وَّ الَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَ مَا وَصَّينَا بِه إِبُرهِيهُ مَوسى وَ عِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ لاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلى الُمُشُرِ كِينَ مَا تَدُعُوهُمُ إِلَيْهِ ﴿ (الشورى: ١٣)

ترجمہ: اس نے تمہارے لیے (اس) دین (اوراس کی دعوت) کا وہی طریقہ رکھا ہے جس کا حکم اس نے نوٹ کو دیا تھا، اور جوہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعہ بھیجا ہے، اورجس کا حکم ہم نے ابراہیم ،موسیٰ اورعیسیٰ کو دیا تھا کہ (اپنے قول وَمُل اور دعوت وَبلیغے کے ذربعه) دین قائم کرواوراس میں تفرقه نه ڈالو، (پھربھی)مشرکین کووه بات بہت گرال گذرتی ہے جس کی طرف آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں۔

ایک اورمقام پرفر مایا:

﴿ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ ﴾ (النحل: ٢)

گلدستهُ احادیث (۴) 

## (M)وعوب کوموٹر بنانے کے يانج ببغمبرانهاصول

بسُم اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنِ النُّعُمَان بُنِ بَشِيرٌ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَخُطُبُ، فَقَالَ: "أَنْ ذَرْتُكُمُ النَّارَ، أَنْ ذَرْتُ كُمُ النَّارَ، فَمَازَالَ يَقُولُهَا، حَتَّى لَو كَانَ فِي مَقَامِي هذَا، سَمِعَةُ اَهُلُ الشُّوقِ، وَحَتَّى سَقَطَتُ خَمِيصَةٌ كَانَتُ عَلَيْهِ عِنْدَ رِجُلَيْهِ. " (رواه الدارمي، مشكوة /ص: ٤ . ٥/ باب صفة النار وأهلها/ الفصل الثاني)

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ میں نے رحمت عالم علا شیار کو خطبہ کے دوران پیفر ماتے ہوئے سنا کہاہےلوگو! میں تمہیں آ گ سے ڈرار ہاہوں، اے لوگو! میں تمہیں آگ سے ڈرار ہا ہوں، آپ علی اس جملہ کو باربار دہراتے رہے، یہاں تك كداكرآ پ الله يه ميرى اس جكه مين موت توتمام بازار والے اس كوس ليتے ، آپ الله يه يا نے اس جملہ کواس قدر دہرایا کہ آپ سِلی اِن کی اوڑھی ہوئی چادر مبارک آپ سِلی اِن کے

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۳)

دعوت کے بنیادی اصول پانچ ہیں، جن کو اختیار کر کے ہم اپنی دعوت کو مزید مؤثر اور مفید بناسکتے ہیں۔'(ستفاداز:''مفتی اعظم نمبر')

#### اصلاحِ امت کی فکر:

157

پیغیرانہ دعوت کا پہلا بنیادی اصول جس کے بغیر ول میں دعوت کا جذبہ بھی پیدا نہیں ہوسکتا وہ اصلاح اُمت کی صحح اور پچی فکر ہے، جس کا مطلب بیہ ہے کہ غلط راہ اور گراہی پر چلنے والی امت کس طرح راہ یاب ہوجائے، اس کا جذبہ وِل میں پیدا ہوجائے، اس کے لیے پہلے امت پر نظر، پھر اصلاح امت کی فکر، اس کے بعد دعا اور دعوت کے ذریعہ کوشش کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ حضرات انبیاء ورُسل علیہم السلام کا یہی حال تھا، ان کو اصلاح امت کی فکر اس قدر شدت کے ساتھ ہوتی تھی کہ وہ دن رات اُسی کی جدوجہد اور دعوت میں لگے رہتے تھے، وہ اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہوتے تھے، اس کے باوجود جب اکثر امت نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا؛ بلکہ قولاً وعملاً انکار کیا، تو انہوں نے بے چین ہوکر رب العالمین سے فریاد کی، جسیا کہ قرآن کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ہوکر رب العالمین سے فریاد کی، جسیا کہ قرآن کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ارشاد فر مایا:

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوُتُ قَوْمِي لَيُلاً وَّ نَهَارًا فَلَمُ يَزِدُهُمُ دُعَآءِ يُ إِلَّا فِرَارًاوَ إِنِّي كُلَّ مَا دَعَوُتُهُمُ لِتَغْفِرَ لَهُمُ جَعَلُواۤ أَصَابِعَهُمُ فِي اذَانِهِمُ وَ اسْتَغُشُوا ثِيَابَهُمُ وَ الْسَتَغُشُوا ثِيَابَهُمُ وَ أَصَرُّوا وَ اسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ (نوح:٥-٦-٧)

ترجمہ: آپ نے عرض کیا: میرے پروردگار! میں نے اپنی قوم کورات دِن دعوت دی ہے، کین میری دعوت کااس کے سواکوئی نتیج نہیں نکلا کہ وہ اور زیادہ بھا گئے لگے، اور میں نے ان کو جب جب بلایا تا کہ توان کومعاف کر دے، توانہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں اور اپنے او پراپنے کپڑے لیٹے اور ضد کی اور بڑا غرور کیا۔

ابتداءً جب داعی اعظم رحمت عالم علی کیا کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ چندخوش

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۳۱۳ کلاستهٔ احادیث (۲۰۰۰)

ترجمہ: میرے پیغیرو! لوگوں کو آگاہ کردو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ، لہذاتم مجھ ہی سے ڈرو۔ (کسی اور سے نہیں)

قرآنی گواہی کے مطابق حضرات انبیاء ورُسل علیہم السلام کی زندگی کا بنیادی مشن دین کی دعوت تھا، اس کے لیے ان کی ساری فکر، بے قراری، جدو جہداور تگ ودوہوتی تھی، للبندادین کی دعوت اس اعتبار سے بھی دنیا کا بہترین کام ہے کہ بیکار نبوت ہے، حق تعالیٰ نبوت کوتو خاتم النبیین عِلیٰ ہے فرمادیا، کیکن کارِنبوت کوساری انسانیت کی ہدایت کے لیے جاری رکھا، جس کا اعلان صاحب قرآن عِلیٰ ہے سے اس طرح کروایا:

﴿ قُلُ هَذِهِ سَبِيلِي أَدُعُوا إِلَى اللّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ (يوسف: ١٠٨) ترجمه: کهدوکه به میراراسته ہے، میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ دعوت الی اللّه دیتا ہوں اور جنہوں نے میری پیروی کی ہے وہ بھی (اسی کارِ نبوت کو انجام دیتے ہیں)۔

#### دعوت الى الله كار نبوت ب، لهذا أعين نبوت عمطابق كياجائ:

اور جب بیکارِ نبوت ہے تو ضرورت ہے کہ اسے نہج نبوت کے مطابق کیا جائے،
کیوں کہ بیکام نہج نبوت کے مطابق ہوگا تو ہدایت عام ہوگی، اورا گرکارِ نبوت نہج نبوت کے مطابق نہ ہوگا تو اس کے کما حقہ نتائج وفوا کد حاصل نہ ہوں گے۔ جس طرح تجارت تا جرانہ اور حکومت حاکمانہ مزاج کے بغیر نہیں چل سکتی، اسی طرح نبوت والا بیعظیم کام بھی نہج نبوت کے بغیر مفید اور مؤثر نہیں ہوسکتا، دعوت کی اہمیت وافادیت سے انکار نہیں؛ لیکن اسے مزید مؤثر ومفید بنانے کے لیے ضروری ہے کہ خاص طور پر اس کا رعظیم کو ان ہی طریقوں اور اصولوں کے مطابق انجام دیا جائے جن کے مطابق حضرات انبیاء ورُسل علیہم السلام نے انجام دیا۔ آج ہماری دعوت و تبلیغ کا کوئی خاص اثر اور نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا، تو اس کی بنیادی وجہ سے کہ ہم نے دعوت کے بغیر انہ اسلوب واصول کوئرک کردیا ہے۔

مفسر قرآن مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ی بقول: 'پینمبرانه

158

اور جب اصلاح امت کی صحیح فکر دل میں ہوگی، تواس سے دعوت کی کگن اور تڑپ خود بخو د بیدا ہوگی، اور دعوت کی لگن اور تڑپ خود بخو د بیدا ہوگی، اور دعوت کو مؤثر بنانے کا دوسرا پیغیبرانہ اصول ہے: '' دعوت کی لگن اور تڑپ' بیاسی کا اثر تھا کہ تمام انبیاء ورُسُل علیہم السلام نتائج کی پرواہ کیے بغیر لگا تار دعوت میں مشغول رہتے تھے، اور جب بھی جہاں بھی اور جس کو بھی دعوت دینے کا موقع مل جاتا اسے غنیمہ سیجھتے۔

جیسا کہ سید نا یوسف علیہ السلام کا واقعہ قر آن نے نقل کیا ہے کہ آپ مدت سے عزیز مصر کی قید میں محبوس تھے، وہاں بظاہر آپ کا کوئی ہم نوابھی نہیں تھا، اس حالت میں جیل کے دوساتھی خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آتے ہیں، سوال کا کوئی تعلق دین و مذہب سے نہیں تھا؛ لیکن آپ نے ان کے جواب کے بارے میں پہلے تو انہیں مطمئن کردیا:

﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرُزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبُلَ أَن يَأْتِيكُمَا ﴿ (يوسف: ٣٦)

ترجمہ: فرمایا: جو کھاناتہ ہیں قید خانہ میں دیا جاتا ہے وہ ابھی آنے ہیں پائے گا کہ میں تہ ہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔

پھرآپ نے اپنامر تبہومقام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر ہونے والے انعام کا تذکرہ کرنے کے بعد دعوت کا حکیمانہ انداز اختیار کرتے ہوئے فرمایا:

لیعنی اس طرح خواب کی تعبیر سے پہلے بلیغ فرمائی، سیرتِ نبی طالفیکی میں بھی ایسے بہت سے مواقع ملتے ہیں جن میں آپ طالفیکی نے موقع ملتے ہی اسے غنیمت سمجھتے ہوئے دین کی دعوت دی۔

گلدستهٔ احادیث (۲)

نصیب افراد واصحاب کے علاوہ اکثر مشرکین نے اعراض وا نکار کیا، تو ہمارے آقاطانی آئے بھی بہت ہی غم زدہ اور بے قرار ہوگئے کہ یا اللہ! میں دِن رات، خلوت، جلوت اور خوشی وغمی میں ہدایت کی دعوت دیتا ہوں، پھر بھی اکثر لوگ اسے کیوں قبول نہیں کرتے۔ جب اس فکر میں آپ طافی کے تب قتالی کی طرف سے تسلی دی گئی:

﴿ لَعَلَّكَ بَاحِعٌ نَّفُسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِيُنَ ﴾ (الشعراء: ٣)

ترجمہ: شاید آپ اس غم میں اپنی جان ہلاک کیے جارہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان (کیوں) نہیں لاتے۔

آپ طالنی آیا کو اصلاحِ امت کی فکر نے بھی چین سے رہنے نہ دیا، لوگوں کے گھروں پر جاکران کے دردل پر دستک دیتے تھے،اس کے باوجود جب ہٹ دھرموں نے آپ طالنی آیا کی دعوت قبول نہ کی تو آپ طالنی آیا کو بہت ہی فکر ہوئی،اس پر مزید آپ طالنی آیا کو تسلی دی گئی:

﴿ لَسُتَ عَلَيْهِمُ بِمُصَيْطِرٍ ﴾ (الغاشية: ٣٣)

ترجمه: مير محبوب! آپان پرداروغدونهيں۔

آپ سے مطالبہ دعوت الی اللہ کا ہے، اس کے ثمر ہ اور نتیجہ کا نہیں ، اس لیے آپ کا فریضہ تو صرف دعوت و تبلیغ کرنے سے ادا ہوجا تا ہے، اس سے اندازہ لگا یا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اصلاحِ امت کی کتنی فکر تھی ، اور جب تک امت پر رحم کی نظر اور ان کی اصلاح کی فکر دل میں نہ ہو دعوتی جذبہ بیدار نہیں ہوسکتا ، ہر نبی کے دل میں اصلاحِ امت کی فکر تھی ، تو مطرح ہر نبی کو اصلاح امت کی فکر تھی ، اسی طرح داعی کو بھی اصلاحِ امت کی فکر ہونی چس طرح ہر نبی کو اصلاحِ امت کی فکر ہونی جی ایسے ، دعوت کو مؤثر بنانے کا میہ پہلا پیٹیمبرانہ اصول ہے، اب جس کو اصلاحِ امت کی فکر کا جتنا حصہ نصیب ہوگا اس کی دعوت میں اتنا ہی اثر ہوگا۔

مثلاً حدیث پاک میں ہے کہ ایک یہودی لڑکا آپ طالتیکی کی خدمت میں آیا کرتا تھا، ایک مرتبہ آپ طالتیکی کو اطلاع ملی کہ وہ بہار ہوگیا ہے، تو آپ طالتیکی اس کی عیادت کے لیے اس لیے تشریف لے گئے، اوراس کے پاس سر ہانے بیٹھ کراسے دین کی دعوت دینے لگے، اس نے اپنے والد کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا، جواس کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا، وہ بولا: ''تم ابوالقاسم طالتیکی کی بات مان لو۔'' اس پر وہ مسلمان ہوگیا، تو آپ طالتیکی کے اللہ تعالیٰ کا شکرادافر مایا۔ (رواہ البیہ قبی فی دلائل النبوة، مشکونة/صندر مراب أسماء النبی وصفاته)

اس طرح آپ سل این کی بات تھی، جس طرح نبی علیه السلام کو دعوت کی گئن تھی اس طرح داعی کو دعوت کی لکن کی بات تھی، جس طرح نبی علیه السلام کو دعوت کی لکن تھی اس طرح داعی کو دعوت کی لکن ہونی چاہیے، دعوت کی اس لگن کا حاصل ہے ہے کہ داعی کو چاہیے کہ ہر وقت دعوت کے موقع کی تلاش میں رہے، جب موقع مل جائے اس سے فائدہ اٹھا کر دعوت پیش کرے، اور کسی مرحلے پر تھکنے یا اُکتانے کا نام نہ لے، جب داعی میں نبیوں کی طرح پیڑ پ اور لگن ہوگی تو ان شاء لیڈاس کی دعوت میں سہولت اور برکت ہوگی۔

#### مخاطب برشفقت:

لیکن ساتھ ہی ہے بھی ضروری ہے کہ دعوت کی لگن کے نتیجہ میں موقع کی تلاش کے بعد جب بھی کسی داعی کوموقع مل جائے تو اپنے مدعوا ور مخاطب کو نہایت شفقت کے ساتھ دعوت پیش کرے، اس لیے کہ دعوت کوموئر بنانے کا تیسرا پیغیبرانہ اصول'' مخاطب پر شفقت ، ہی ہے۔ حضرات انبیاء کیلیم السلام کے دل میں دعوت و تبلیغ کا جذبہ اور داعیہ امت پر شفقت ہی کے نتیجہ میں منجانب اللہ پیدا ہوا تھا، ان کے دل میں امت کی شفقت تھی، اسی لیے تو وہ ان کو میں میں دعوت و بیتے تھے، تاکہ وہ صلالت سے بی جائیں۔ جس کا اشارہ قرآن کریم میں نبیوں کے لیے استعال ہونے والے ایک لفظ "نَذِیْرٌ" سے ملتا ہے، چنانچے فرمایا گیا:

﴿ وَ إِنْ مِّنُ أُمَّةٍ إِلَّا خَلاَ فِيُهَا نَذِيزٌ ﴾ (فاطر: ٢٤)

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳)

''اورکوئی امت الین نہیں ہے جس میں کوئی نذیر نہ آیا ہو'' خود ہمارے آقاطانی کیا کے لیے اسی آیت میں اور اس کے علاوہ کئی مقامات پراسی لفظ نذیر کواختیار فرمایا، نیز حدیث مذكور ميں ہے كه بمارے آقا تالي الله وقت ديتے ہوئے إسى لفظ كو باربار دہراتے ، جس كالفظى ترجمه ب: "ورانا"؛ ليكن حقيقت بيه كمربي مين "إِنْذَار" يا "نَـذِيْر" أس ورانے كوكمتے ہیں جس کا مقصد دوسروں پر شفقت ہو۔ جیسے ایک باپ یابڑا اپنے جھوٹے کوکسی نقصان سے وراتا ہے تواس میں شفقت کا پہلوہوتا ہے، یہی بات لفظ "إنذار" اور "نذير" ميں بھی ہے۔ عربوں میں پیطریقہ تھا کہ وہ اپنی بہتی کے قریب یا سفر میں جب کہیں پڑاؤ ڈالتے تو کسی اونجے ٹیلے یا پہاڑی پرایک بھہان مقرر کردیتے، جو حاروں طرف نگاہ رکھتا جونہی اسے کسی جانب سے دشمن کے خطرے یا حملے کا اندیشہ ہوتا، وہ لوگوں کو آگاہ کر دیتا، جس کی وجہ سے لوگ اس کے شکر گزار ہوتے کہتم نے خطرہ مستقبل سے ہمیں آگاہ کر دیا ،ورنہ دشمن بےخبری میں ہمیں تباہ وتاراج کردیتا، اس نگہبان کوان کی اصطلاح میں "النذیر العریان" کہاجا تا تھا، قرآن کریم نے اس کی عریانیت ختم کر کے نبی کے لیے لفظ "نے ذیر مبین" استعال کیا،اور واضح کردیا کہ یہ نبی تمہارے لیے نذیر عریاں بلکہ اس سے زیادہ خیرخواہ اور شفقت والا ہے، کہاس نے مہیں کفروشرک کے متیجہ میں آنے والے دارین کے خطرات سے وقت سے قبل ہی آگاہ کردیا، لہذا تہمیں بھی اس کا حسان مند ہونا چاہیے اور اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، یہ نبی تمہارے بدخواہ نہیں؛ بلکہ بھی خواہ ہیں،ان کی دعوت کا مقصد شفقت کے سوااور کچھ بھی نہیں ہوتا، تو جس طرح نبی میں شفقت ہوتی ہے، اسی طرح داعی میں بھی شفقت ہونی چاہیے،اورجس طرح ایک طبیب اور ڈاکٹر کو بیچی نہیں کہ وہ مریض سے نفرت کرے،ایسے ہی داعی کوبھی پیچی نہیں کہ وہ سخت سے سخت کا فروفا جرسے بھی نفرت کرے،نفرت ان کے افعال سے ضرور ہونی چاہیے، ذات سے نہیں، جب پیر بات داعی میں پیدا ہوگی تو مدعو کو شفقت کے ساتھ دعوت دینا آسان ہوگا اوراس دعوت میں اثر بھی ہوگا۔

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۳۲۰ کلاستهٔ (۳۲۰ کلاستهٔ

اس آیت کریمه میں دعوت کے دواہم اسلوب واصول بیان فرمائے گئے، جوتمام انبیاء علیم السلام کے یہاں مشترک تھے، پہلا اصول یہ ہے کہ دعوت مع الحکمت ہو، یہ حکم تو دائ اعظم طِلْقَالِم کو ہے، کیکن آپ طِلْقَالِم کے توسط سے ساری امت کے دعا ق کو حکم فر مادیا کہ تبليغ سے أيهلي تدبيرسو جيئے، پھرموقع ديكھ كردعوتِ اسلام واحكام كونهايت آسان كركے دل نشیں انداز میں،مثلاً دعوتِ اسلام واحکام قبول کرنے کے فضائل وفوائداور نہ کرنے کے مفاسد، ہدردی ودلسوزی کے ساتھ بیان کرے، یہی حکمت کا تقاضا ہے، ہر نبی نے دعوت کے لیے اسی اسلوب کو اختیار کیا ، اس لیے ہر داعی کے لیے بھی اسی اسلوب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔

#### موعظت حسنه:

160

دعوت کومؤثر بنانے کا یانچوال پیغمبرانه اصول 'موعظتِ حسنہ' ہے، جس کا حکم ندكوره آيت كريمه مين "والموعظة الحسنة" كذر العدديا كيا- بيلفظ بهي بهت جامع ب، اس کا مطلب میہ ہے کہ داعی اینے مدعو کی ہمدر دی وخیر خواہی کے پیش نظر نرمی اور ناصحانہ انداز میں دعوت پیش کرے، تا کہ مدعو کا دِل قبولیت کے لیے نرم ہو جائے۔اس کا حکم رب العالمین نے حضرت موسی وہارون علیہا السلام کو فرعون کے پاس تبھیجتے ہوئے دیا تھا، چنا نچہ فرمایا: ﴿ فَقُولًا لَهُ قَولًا لَيُّنَّا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَو يَخْشَى ﴾ (طه: ٤٤) يعنى فرعون سيزم بات كرو، شايدوه سمجھ لے، ياڈر جائے۔ بياصول بھي داعيُ حق كو ہروقت اپنے بيش نظر ركھنا جاہيے، کیوں کہ ہمارا مدعوفرعون سے بڑا گمراہ تو نہیں ہوسکتا، اور ہمارے داعی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں ہو سکتے ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے صلح عظیم اور داعی کبیر کوفرعون جیسے سرکش کا فرسے جس کی موت بھی علم الہی کے مطابق بحالت کفر ہونے والی تھی ،اس سے بھی نرم بات کرنے کا حکم دیا، تو ہما شاکی کیا حقیقت ہے؟ کہ مخاطب اور مدعو سے سخت کلامی كرين، اسى ليعلاء ففر مايا كفرق بإطله كى ترويد كے ليے بھى "الموعظة الحسنة" اور

💢 گلدستهٔ احادیث (۴) 

#### دعوت مع الحكمت:

جب داعی کے دل میں اصلاحِ امت کی فکر، دعوت کی تڑے اور لگن کے ساتھ مدعوا ورمخاطب يرشفقت كاجذبهُ صادقه پيدا موجا تا ہےتو پھراللہ تعالیٰ اس کے دل میں دعوت كے طریقے القاء فرماتے ہیں، اوراسے من جانب اللّٰہ بیاندازہ ہوجاتا ہے كہ س كے سامنے کس طرح بات کہی جائے، اِسی کو دعوت مع الحکمت کہتے ہیں، جو دعوت کومؤثر بنانے کے لیے چوتھا پیمبرانہ اصول ہے، ہرنبی نے نہایت حکمت کے ساتھ اپنی امت کو دعوت دی، دعوت کااسلوب اورطریقه یهی ہے که مدعوا ورمخاطب کے مزاج اور قوت استعداد کوسا منے رکھ کر دعوت پیش کی جائے ، جبیہا کہ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بیان فر مایا که جب آٹ نے نمر ودکواللہ کی عظمت سمجھا کر دعوت دی ، تو وہ بھی حقیقت جانتا تھا؛ کیکن چوں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کومستر د کرنا چاہتا تھا،اس لیے ججت برأتر آیا، اس موقع پر حضرت خلیل اُلله علیه السلام نے الله تعالیٰ کی عظمت کونهایت حکیمانہ طریقے سے سمجها كردعوت پيش فر مائي:

﴿ قَالَ إِبُرَاهِيهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمُسِ مِنَ الْمَشُرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغُرِبِ ﴾ (البقرة: ٢٥٨)

حضرت ابراجيم عليه السلام نے فرمايا: تو يقيناً الله تعالى سورج كو (روزانه) مشرق سے نکالتے ہیں، تواس کو (ایک ہی دِن) مغرب سے نکال۔

معلوم ہوا کہ حکمت بیدعوت کا خاص اسلوب اور طریقہ ہے،جس کا حکم داعی ُ اعظم عِلَا عَلِيمًا كُودِيةِ هُوئِ خَالَقَ عَالَمَ فِي فَرِ مايا:

﴿ أُدُعُ إِلَى سَبِيُلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ (النحل: ١٢٥) اے میرے محبوب! آپ اینے پروردگار کے راستہ کی طرف حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ دعوت دیجے۔

### (۲۹) بیان وخطابت کی اہمیت

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنِ ابُنِ عُمَرٌ قَالَ: قَدِمَ رَجُلانِ مِنَ الْمَشُرِقِ فَحَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِ مَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ: " إِنَّا مِنَ الْبَيَانِ لَسِحُراً." (رواه البحارى، مشكوة/ص: ٩٠٤/ باب البيان والشعر/ الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت ابن عمر ٹفر ماتے ہیں کہ مشرق کی جانب سے (وفد بنوتمیم کے) دو شخص آئے اور انہوں نے بیان کیا، تو لوگوں کوان کی فصاحت وخطابت پر بڑا تعجب ہوا، اس موقع پر رحمت عالم طابعی نے فر مایا کہ' واقعی بعض بیان جادو ( کی طرح بہت جلد طبائع پر اثر انداز) ہوتے ہیں۔'

#### بیان وخطابت کی صلاحیت الله تعالیٰ کی خاص نعمت ہے:

الله رب العزت نے انسان کے علاوہ بھی اس کا ئنات میں بے شارمخلوقات کو آباد فر مایا؛ کیکن ان سبھی میں انسان کو کچھا متیازی وخصوصی صلاحیتوں اور نعمتوں سے نواز کر ایک شان اور بہچان عطافر مائی من جملہ ان کے ایک نعمت زبان اور اس کے ذریعہ اظہار بیان کی

گلدستهٔ احادیث (۴)

" بحادِلْهُ مُ بِالَّتِي هِي أَحُسَنُ" كے اصولوں پڑمل ضروری ہے۔ کیوں کہ عاجز کے خیالِ ناقص میں دِل آ زاری و دِل شکنی کے ساتھ بھی دِل نہیں جیتے جاسکتے۔ اور جو دعوت ان پانچ پیغمبرانہ اصول سے ہٹ کر ہوگی وہ نہ مفید ہوگی نہ مؤثر؛ بلکہ وہ دعوت عداوت کا موجب بنے گی۔ حق تعالیٰ ہمیں حقائق سمجھا دیں اور ہمیں سچا داعی بنا کر سارے عالم میں اپنی رضا کے ساتھ موت تک قبول فرمائیں۔ آمین یارب العالمین۔

> ۹/صفرالمظفر / ۱۳۳۵ھ مطابق: ۱۳/ دسمبر/۲۰۱۳ء/قبل الجمعه، بزم صدیقی ، بر ودا

( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ)

161

☆.....☆



اس كى حكمت سيجه مين آتى ہے كمانسان كوالله فى روئز مين پراپنا خليفه بنايا ہے، جيسا كه ارشاد ہے: ﴿ إِنِّنَى جَاعِلْ فِى الْأَرُضِ خَلِيفَةً ﴾ (البقرة: ٣٠) مين زمين ايك خليفه بنانے والا ہوں۔

علماء نے فرمایا کہ آیت کریمہ میں خلیفہ سے مراد انسان ہے، اور اس کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ تعالی کے احکام پرخود عمل کر ہے اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں سے بھی عمل کرانے کی کوشش کرے۔ (آسان ترجمہُ قرآن/ص:۵۴)

جب بیثابت ہوگیا کہ دنیا میں اللہ کے دین اور اس کے احکام پر ممل کرنا، پھر دعوت وتبلیخ اور تعلیم و تذکیر کے ذریعہ دوسروں کو اس کی ترغیب دینا، خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کی وجہ سے ایک انسان کی ذمہ داری ہے، تو اس کو نبھانے اور ادا کرنے کے لیے جو اسباب و ذرائع ہیں ان میں ایک بہترین ومفیرترین ذریعہ بیان وخطابت بھی ہے، شایداسی لیے اللہ رب العزت نے انسان کو نعمت بیان وخطابت سے نوازا، (بالحضوص حضرات انبیاء وعلاء اور ان جیسے منتخب بندوں کو) تا کہ وہ اس کے ذریعہ دین کی دعوت واشاعت کا فرض ادا کریں، اور کہی اس نعمت کاحق وشکر ہے۔

#### بیان وخطابت انبیاء کیهم السلام کی سنت اور دعوت و تبلیغ کی ضرورت:

واقعہ یہ ہے کہ بیان وخطابت کی صلاحیت اللہ تعالی کی نعمت ہونے کے علاوہ دعوت و تبلیغ کی نہایت اہم ضرورت بھی ہے، کیوں کہ دعوت و تبلیغ کے جتنے بھی اسباب و ذرائع ہیں ان تمام میں وعظ وضیحت نہایت ہی نفع بخش ذریعہ ہے، اس سے براہ راست مدعوداعی سے، متعلم معلم سے، مرید شخ سے اور طالب مطلوب سے نفع حاصل کرسکتا ہے، حتی کہ امتی اپنے نبی سے بھی ، یہی وجہ ہے کہ خودرب العالمین نے رحمۃ للعالمین علیقی کواس کا حکم فرمایا:

﴿ وَعِظُهُمُ وَقُلُ لَهُمُ فِی أَنْفُسِهِمُ قَولًا بَلِیعًا ﴾ (النساء: ٦٣)

(آی اُنہیں نصیحت الی فصاحت وبلاغت سے کیجئے کہ ان کے دل میں اُتر

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

استعداداور قدرت وصلاحیت بھی ہے، حق تعالی نے تقربیاً ہرانسان میں کمی بیشی کے ساتھ زبان اور بیان کی الیمی زبر دست صلاحیت رکھی ہے کہ اگر اسے تربیت وتمرین کے ذریعہ بروئے کارلایا جائے تو پھراس بیان وخطابت سے ایک انسان اپنے مافی الضمیر (دلی جذبات وخیالات) کودل نثین اور مؤثر ترین طریقے سے پیش کر کے اسلام اور اس کے پیغام کو عام کر کے ایک صالح انقلاب رونما کرسکتا ہے۔

ظاہر ہے کہ بیان وخطابت کی صلاحیت انسان کی وہ خوبی ہے جس سے دوسری مخلوق محروم ہے،اللدرب العزت نے بطورِ خاص انسان ہی کواس انعام وعطیہ سے نواز اہے، یہی وجہ ہے کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسان پر کیے گئے انعامات واحسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ الرَّحُمْنُ عَلَّمَ الْقُرُآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيانَ ﴾ (الرحمن: ١-٤)

162

الله ہی ہے الرحمٰن (نہایت ہی مہربان )اسی نے دی تعلیم قرآن، پیدا کیا انسان، پھرسکھایا اسے اظہار بیان، جواس کا انعام ہے عظیم الشان ۔

دوسرے مقام پر حق تعالی نے حضرت داؤ دعلیہ السلام پر کیے گئے انعامات واحسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے تین خصوصی نعمتیں انہیں عطا فرمائیں، (۱) حکومت (۲) حکمت (نبوت) اور (۳) خطابت۔

﴿ وَ شَدَدُنَا مُلَكَّةً وَ اتَّيُنهُ الْحِكْمَةَ وَ فَصُلَ الْخِطَابِ ﴾ (ص: ٧٠)

یہاں بھی خطابت کوخصوصی انعام اور نعمت کے طور پر ذکر کیا ،اس سے معلوم ہوا کہ اللّدرب العزت نے انسان کوجن امتیازی وخصوصی نعمتوں سے نواز ا اُن میں ایک عظیم الشان نعمت بیان وخطابت کی استعداد وصلاحیت بھی ہے۔

#### نعمت خطابت کی حکمت:

انسان کوعطا کی گئی نعمت خطابت کی اصل حکمت تو الله تعالیٰ ہی کومعلوم ہے، بظاہر

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۳)

ہوتے، اور حضرت موسیٰ علیه السلام کے دلائل وبراہین کونہایت فصاحت وبلاغت کے ساتھ بیان فرماتے، اور دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری بخو بی وبا سانی ادا فرمالیت۔ (قصص الانبیاء، و آداب الصالحین/ص: ۱۳۷/تلخیص قصص القرآن)

#### بیان وخطابت کااثر:

ان قرآنی خقائق سے واضح ہوا کہ بیان وخطابت کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور حضرات انبیاء ورُسل علیہم السلام کی سنت ہونے کے علاوہ دعوت و تبلیغ کی نہایت اہم ضرورت بھی ہے، اگرایمان، اخلاص اور اعتدال کے ساتھ قوت بیان وخطابت کا استعال کیا جائے تو اس سے اسلام کا پیغام عام ہوگا، اور اس کی برکت سے فتنے کا فور اور دلوں کی غفلت دور ہوگی، اس لیے حدیثِ فہ کور میں بیان وخطابت کی تا ثیر بیان کرتے ہوئے خطیب اعظم رحمتِ عالم طباق نی نے فر مایا: "إِنَّ مِنَ الْبَیَانِ لَسِحُرًا" بیان وخطابت میں سحر کے مانندا تر ہوتا ہے، علاء نے فر مایا: "إِنَّ مِنَ الْبَیَانِ لَسِحُرًا" بیان وخطابت میں سحر کے مانندا تر ہوتا ہے، علاء نے فر مایا کہ آپ کا بیہ جامع ارشاد بیان کی مدح و فہ میٹ و قبیحہ فینے " (دار قطنی / کیوں کہ بیان کی شان بیہ ہے کہ "ہُو و گلام، فَحَسَنُ وَ قبیحہ وَنہ برااثر ہوتا ہے، میا کہ کوفہ میں ابن زیاد کے بیان کا ہوا تھا، جس سے ظیم فتنہ پیدا ہوا۔ اس طرح سیدنا جعفر طیار گاوہ بیان اور خطاب جس سے ظیم فتنہ کا فور اور دلوں کی غفلت دور ہوئی، آپ کی ایک قبر سے شاہ میشہ کے در بار میں ایک انقلاب بیدا ہوگیا، دلوں کی شدت رفت میں اور نفرت میں بدل گئی۔

#### ایک دا قعه:

163

اس سلسلہ میں حضرت اقد س تھانوی گا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آ پہیں بیان کے لیے تشریف لے گئے، وعظ سے قبل کسی نے ایک تحریبیش کی ، جس میں لکھا کہ ہم نے

کلدستهٔ اعادیث (۴) کلدستهٔ اعادیث (۴)

جائے۔''اسی کے ساتھ اس کے نفع بخش ہونے کو قر آن میں بیان فر مایا:

﴿ وَ ذَكِّرُ فَإِنَّ الذِّكُرِيٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِيُنَ ﴾ (الذاريات:٥٥)

محبوبم! آپ لوگوں کو وعظ ونصیحت کرتے رہیں، اس لیے کہ نصیحت کرناان لوگوں کو نفع دیتا ہے جن کے لیے اللہ تعالی نے ایمان مقدر کردیا، یا جوایمان لے آئے ہیں، اسی لیے خطیبِ اعظم رحمت عالم سیال ہے اور آپ سے پہلے دیگر انبیاء ورُسل علیہم السلام نے اپنی امت میں دعوت و تبلیغ کے لیے زبانی بیان وخطابت کا طریقہ بھی اختیار فرمایا، جس کا اشارہ آیت کریمہ: ﴿ وَ مَا أَرْسَلُنَا مِنُ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیُبیِّنَ لَهُم ﴾ (ابراهیم: ٤) سے ماتا ہے۔مطلب بیہ ہے کہ ہم نے جتنے پینیم رہیجے وہ اپنی قوم کی زبان بولنے والے تھے، تاکہ وہ اپنی قوم کی زبان بولنے والے تھے، تاکہ وہ اپنی قوم کے سامنے بیان کریں۔

معلوم ہوا کہ بیا علیہم السلام کی سنت بھی ہے اور دعوت کی اہم ضرورت بھی ، یہی وجہ ہے کہ قر آنِ کریم نے حضرت موسی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حق تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی تو ان کی زبان اور اظہارِ بیان میں وہ روانی نہ تھی جوان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام میں تھی، الہذا دعوتی سفر میں آسانی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیے جانے کی درخواست کرتے ہوئے علت یہ بیان فرمائی کہ وہ فصیح اللسان ہیں، چنانچے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عض کیا:

﴿ وَ أَحِى هُرُونُ هُو أَفُصَحُ مِنِّى لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدُأً يُّصَدِّقُنِى ﴾ (القصص: ٣٤) ميرا بهائی ہارون زبان اور بيان كے اعتبار سے مجھ سے زيادہ فضي ہے، اس ليے اسے ميرامددگار بناد بجئے، تاكہ وہ ميرى نبوت ودعوت كى تقىد يق كرسكے۔

اور پھراییا ہی ہوا، چنانچے،علاء تفسیر فر ماتے ہیں کہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان ( دعوتی وتبلیغی ) مکالمات میں حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کے درمیان ترجمان سب کی چینین نکل گئیں اور بالآخرسب نے سچی کچی توبہ کرلی۔ (ارواحِ ثلاثہ: ۲۹) بقول شاعر:

إدهروه كهتا گيا، أدهر آتا گيادل ميں اثريه بونبين سكتا كبھى دعوائے باطل ميں

صاحبوا جس بیان میں چار چیزوں کا اہتمام ہوگا اس بیان وخطابت میں چار چاند
لگ جائیں گے، ضرورت کے مطابق مضمون کو منتخب کر کے اُسے(۱) آیاتِ قرآنیہ
(۲) احادیثِ نبویہ(۳) واقعات اور (۴) اشعار سے مدل ومزین کیا جائے، لیکن اسی کے
ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ بیان و وعظ میں حق بات حق طریقے پر اور حق نیت کے ساتھ کہی
جائے تو وہ مرتب ہویا نہ ہومو شرضر ور ہوا کرتی ہے، اس کے بغیر بیان و وعظ مُر کَّب ومُر کَّب ومُر کَّب ومُر کَبِین، بقول جگر مرحوم:

واعظ کا ہرارشاد بجا،تقریر بہت دلچیپ مگر 🖈 آنکھوں میں سرویش نہیں، چیرے پیلقین کا نورنہیں

#### بیان وخطابت کومؤثر بنانے کے لیے چند ضروری صفات:

اور عاجز کا خیالِ ناقص ہہ ہے کہ بیان وخطابت کوموَثر بنانے کے لیے چند قرآنی صفات کواختیار کرنے کی ضرورت ہے، جن کی طرف سورہ غاشیہ کی ان آیات میں نہایت بلیغ انداز میں رہنمائی کی گئی ہے، چنانچے فرمایا:

﴿ أَفَلَا يَنُظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيُفَ خُلِقَتُ وَ إِلَى السَّمَاءِ كَيُفَ رُفِعَتُ وَ إِلَى السَّمَاءِ كَيُفَ رُفِعَتُ وَ إِلَى الْجَبَالِ كَيُفَ نُصِبَتُ وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيُفَ سُطِحَتُ فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴾ إلى الْجَبَالِ كَيُفَ نُصِبَتُ وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيُفَ سُطِحَتُ فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴾ (الناشية: ١٠٢٠،١٩،١٨،١٧)

ترجمہ: کیایہ لوگ اونٹوں کوغور وفکر کی نظر سے نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا، اور آسان کو کہ اسے کس طرح بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کو کہ انہیں کس طرح گاڑا گیا، اور زمین کو کہ اسے کیسے بچھایا گیا، اب آ یا نصیحت کیے جائے، آیتو بس نصیحت کرنے والے کلدستهٔ اعادیث (۴) کلدستهٔ اعادیث (۳۷)

سناہے کہ آپ کا فراور جلاہے ہیں، اور یہ کہ آپ نے اختلافی مسائل بیان کیے تو خیر نہیں۔
اس پر حضرت تھانو کی نے وعظ کے شروع میں فر مایا: پہلی بات یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں:
اشھ کہ اُن لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ واَشھ کُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ. "اب اس بحث میں پڑنے
کی ضرورت نہیں کہ میں کا فر ہوں یا مسلمان، کیوں کہ اس کلمہ کی بدولت کا فر بھی مسلمان ہو
جاتا ہے۔ دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ میں یہاں کوئی نکاح کا پیغام لے کر نہیں آیا، جس
کے لیے اس تحقیق کی ضرروت ہو، اگر بالفرض میں جلاہا ہوں بھی؛ مگر دین کی بات تحج بتلاتا
ہوں تو محض جلاہا ہونے کی وجہ سے اس کی تر دید مناسب نہیں، ویسے سی کو واقعی میر نے نسب
کی تحقیق کرنی ہوتو تھانہ بھون کے لوگوں سے جاکر کرلے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میری عادت
کی تحقیق کرنی ہوتو تھانہ بھون کے لوگوں سے جاکر کرلے۔ تیسری بات یہ ہم کہ میری عادت میں وضاحت ضروری ہوئی تو پھر اس کے بیان سے (جذبہ حق کے تحت ) رکتا بھی نہیں، یہی عمل
وضاحت ضروری ہوئی تو پھر اس کے بیان سے (جذبہ حق کے تحت ) رکتا بھی نہیں، یہی عمل
اس وقت بھی ہوگا، اب اگر وعظ سننے کا را دہ ہوتو الحمد للله! ورنہ و آحر دعو انا أن الحمد لِلّٰهِ

نتیجہ بیدنکلا کہ کسی نے بیان اور وعظ میں رکاوٹ نہیں ڈالی، آپؒ نے نہایت نافع ومؤثر بیان فرمایا، انفاق سے اس میں اختلافی مسائل بھی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے اور اس کی برکت سے لوگ تائب ہوئے اورخود مخالفین حامی بن گئے۔

اسی طرح شاہ اساعیل شہید گا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے رات کے وقت موتی نام کی دہلی کی مشہور رقاصہ کے مکان پر جا کرآ واز دی، خادمہ نے نکل کر پوچھا: ''کون؟'' فرمایا:''میں فقیر ہول' بیس کر اس نے کچھ پیسے دینا چاہے، تو فرمایا:''میں صدا لگائے بغیر کچھ لیتا نہیں، لہٰذاتم سب جمع ہو کر میری صداسن لو' اس کے بعد شاہ صاحب ؓ نے صحن میں سورہ تین کی تلاوت فرما کر اپنے مخصوص انداز میں نہایت جامع بیان فرمایا، گویا جنت وجہنم کا مشاہدہ کرادیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ موتی سمیت اس وقت جنتی رقاصا کیں تھیں ان

165

آیاتِ مذکورہ بالا اوران کے ترجمہ کو پڑھ کراگر غور کیا جائے تو یہ بھھنا آسان ہوگا کہ ان میں حق تعالیٰ نے خطیبِ اعظم علیٰ ہے اور آپ علیٰ ہے کہ واسطے سے آپ علیٰ ہے کہ متعین کو چند نہایت ہی اہم صفات سے متصف ہونے کی ترغیب دلائی ہے، کیوں کہ اربابِ علم ودانش سے مخفی نہیں ہے کہ اصولِ فقہ میں ایک بحث حروفِ معانی کی آتی ہے، جن میں ایک حرف 'ن ن ' ہے، جو تفریح اور نتیجہ پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس کے ذریعہ کسی اصل یا مقدمہ سے نتیجہ نکالا جاتا ہے، یہاں اس قاعدہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ مجھا جاسکتا ہے کہ ان آیات میں اُولاً اونٹ، پہاڑوں، آسان اور زمین میں تد براور غور وفکر کی دعوت دے کر" کا تھم فرمایا، جس کا منشا یہ ہے کہ ایک خطیب و مبلغ اور مذکر کے لیے ان صفات سے متصف ہونا ضرور کی ہے جو مذکورہ اشیاء میں بطورِ خاص یائی جاتی ہیں۔

#### خطیب کوچا ہے کہا پنے اندراونٹ والی صفات بیدا کرے۔

سب سے پہلے اونٹ کا ذکر ہے، تو اس کی امتیازی صفات میں سے ایک بڑی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے جسم میں موجودایک عضو کے اندرایس چر بی بھر لیتا ہے کہ کئی گئی دن گذر جا ئیں اوراس کو پانی نہ ملے تب بھی وہ اس جع کردہ ذخیرہ پر گذر کرسکتا ہے، اوراس کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اونٹ کی اس صفت سے ایک خطیب و بلغ اور مقرر و ذکر کو یہ سمجھا یا گیا کہ وہ بھی اپنے اندرعلوم ومعارف کا ایک ذخیرہ جع کرے، اپنے مطالعہ کو وسیع رکھے، اپنے ذہین میں پہلے سے مواد تیار رکھے، جو اس وقت اس کوکام دے جب کہ وہ وعظ و خطابت کے ذریعہ قوم وملت کی رہنمائی کے لیے دشت وجبل ایک کر دے۔

اونٹ کی دوسری نمایاں صفت یہ بھی ہے کہاس کو"سفینة الصحراء" لینی ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے، کتنے ہی خشک اور کیسے ہی جنگل کا سفر کیوں نہ ہو، مگروہ بآسانی اُسے طے کر لیتا ہے، اونٹ کی اِس صفت سے ایک خطیب و مبلغ اور مقرر و فدکر کو بیسبق دیا گیا کہ بیان

وخطاب کے لیے خواہ کتنا ہی تنداور خشک موضوع اس کے سپر دہو، موضوع شدید ہو یا سدید، درشت ہویا درست؛ مگر جب وہ اس میدان میں اُتر بے تواپنی قوت خطابی ،سلاست بیانی اور طلاقت اِلسانی سے سامعین کوتشنہ نہ رہنے دے۔

علاوہ ازیں اونٹ کی تیسری صفت یہ ہے کہ اس میں بردباری کی قوت اور سخت کا مول کو انجام دینے کی بڑی زبردست طافت ہے، اس سے ایک خطیب و بہلغ اور مقرر و مذکر کو بتلایا گیا کہ وہ بھی اپنے اندر بردباری کی قوت اور سخت مجاہدات کی طافت پیدا کرے کہ دعوت و بہلغ کے سفر میں قدم پر اس کی ضرورت بڑتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو آسائش طبی اور عیش و تعم کا عادی نہ بنائے ، ور نہ بیا ہم فریضہ کما حقد انجام نہیں دیا جاستا۔

#### خطیب کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر آسان والی صفات بیدا کرے:

دوسری آیت ہے:﴿ وَ إِلَى السَّمَاءِ كَیْفَ رُفِعَتُ ﴾ اس میں آسان کی طرف غوروفکر کی دعوت دے کر خطیب و بلغ اور مقرر و فدکر کو یہ بتلایا گیا کہ وہ بھی آسان کی طرح بلاکسی سہارے کے قائم رہنا سیسے، اپنے ایمان و اخلاص اور علم عمل میں متقیم رہے، دنیا اور دنیا کے برستاروں کے بل بوتے پر کھڑے ہو کر اُن کی چاہت کے مطابق نہیں؛ بلکہ معاشرے کی ضرروت کے مطابق بیان کرے، اپنے اندرکوئی طبع اور کچک ندر کھے، اور اگرمن جانب اللہ کوئی سلوک کردے تو منع بھی نہ کرے، بلکہ اسے قبول کرلے، البتہ جمع کرنے کے جانب اللہ کوئی سلوک کردوت میں خرج کرلے، بہی بزرگوں کی شان ہے۔ نہ طبع، نہ عن منع، نہ جمع۔

پھرآ سان کی دوسری صفت ہیہ کہ ﴿ وَ مَسَالَهَا مِنُ فُرُو ہِ ﴾ اس میں کوئی شگاف بھی نہیں ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ خطیب و مبلغ اور مقرر و فد کر بھی اپنے باطن میں کسی قتم کا شگاف پیدانہ ہونے دے، اپنے ظاہر و باطن کوتز کیہ کے ذریعہ آسان کی

#### خطیب کوچاہیے کہ وہ اپنے اندرز مین والی صفات پیدا کر ہے:

چوتھی آیت: ﴿ وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ﴾ میں زمین کی طرف فوروفکر کی ترغیب دی، زمین کی پہلی خاصیت ہے ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے دامن میں بطورِ امانت زندگی کی ضروریات اور زینت کے تمام ذخائر ود بعت کررکھے ہیں، اور وہ ساری انسانیت کی ضرورت وزینت کے اسباب امانت داری کے ساتھ فراہم کرتی رہتی ہے، خی کہ اگرکوئی مخص ایک دانہ بھی اس میں فن کرتا ہے تو وہ بڑی وسعت کے ساتھ اُس امانت کو پودے کی شکل میں واپس کردیتی ہے، تو ایک خطیب و بلغ اور مقرر و فرکر کو یہ آیت اس بات پر ابھارتی ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالی نے زمین کی طرح اپنے علم واخلاق کے خزانے ود بعت فرمادیے ہیں، جس کی اتفاضہ ہے کہ وہ بھی انسانیت کی علمی ضرورت کو پورا کرے اور خدمت خلق کے ذریعہ ان کے کام آئے۔

زمین کی دوسری صفت یہ ہے کہ اس کے دامن میں زندگی کی ہر ضرورت وزینت کے ذخائر ہونے کے باوجوداس میں عاجزی اس قدر ہے کہ لوگوں کے پیروں تلے رہتی ہے، اسی طرح ایک خطیب و مبلغ اور مقرر و فدکر کو چا ہیے کہ اپنے اندر زمین جیسی عاجزی اور انکساری پیدا کرے۔

علاوہ ازیں زمین کی تیسری خاصیت ہے ہے کہ اس میں اتی نرمی بھی نہیں کہ کوئی چیز اس پر قائم ہی نہ دہ سکے ، اور اتی تخی بھی نہیں کہ اس پر کوئی عمارت وغیرہ نہ بن سکے ؛ بلکہ اس میں اعتدال ہے ، نرمی بھی ہے اور تخی بھی ہے ، نرم اتنی کہ جب کوئی شخص اس پر بڑی چھوٹی عمارت بنانا چاہے ، یا اس کا سینہ چاک کر کے نہر نکالنا چاہے ، توعملاً سب پھم کمکن ہے ، اور ہوتا بھی ہے ، اسی طرح اس کی شخی کا حال ہے ہے کہ بڑے بڑے بڑے یہاڑ وں اور دنیا بھر کی مخلوق کا بوجھا تھائے ہوئے ہوئے ہے ، یہی اعتدال والا حال خطیب و بیا اور مقرر و فدکر کا بھی ہونا چاہیے ، اس کا حال ریشم جیسا ہونا چاہیے کہ اس کو چھوکر دیکھوتو اتنا نرم اور ملائم کہ ہاتھ کو حظ اور لطف

کلاستهٔ اعادیث (۴) کلدستهٔ اعادیث (۳۳)

طرح صاف، شفاف اور بے شگاف بنانے کی پوری کوشش کرے۔

علاوہ ازیں آسان کی تیسری صفت ہے ہے کہ اس میں بڑی وسعت ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ مبلغ اور مقرر و مذکر میں ہے کہ وہ مرجگہ اور ہروفت بھی پرسابی گن رہتا ہے، یہی صفت خطیب و مبلغ اور مقرر و مذکر میں بھی ہونی چاہیے، کہ وہ تنگ نظر نہ ہو؛ بلکہ عزائم کی بلندی اور وسعت ِظر فی کا ثبوت دیتے ہوئے بلاکسی طبع اور خوف کے بھی پرعلم و مدایت کے ساتھ سابی گن رہے۔

#### خطیب کوچاہیے کہ وہ اپنے اندر پہاڑ والی صفات پیدا کر ہے:

تیسری آیت ہے: ﴿ وَ إِلَى الْحِبَ الِ حَیْفَ نُصِبَتُ ﴾ اس میں پہاڑوں کی طرف دعوت فکر دے کرایک خطیب و بلغ اور مقرر و مذکر کواس طرف توجہ دلائی گئی کہ اس کے پیغام میں پہاڑی طرح استحکام ہونا چاہیے، حالات ومصائب کے کتنے ہی تھیٹر ہے آ جا ئیں، معاش وسماج کے اعتبار سے اسے کیسے، ہی حالات کا سامنا کرنا پڑے: مگر وہ حق وصدافت کے پیغام اور خدمت ِ اسلام کے جذبہ میں پہاڑ کی طرح ثابت قدمی کا ثبوت پیش کر ہے، اور استحکام اخلاص کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اس میں استحکام ہوتا ہے، جس میں للہیت نہیں ہوتی اس میں استعامت بھی نہیں ہوتی ، لہذا خطیب کو اپنے اندر ہوتا ہے، جس میں للہیت نہیں ہوتی اس میں استعامت بھی نہیں ہوتی ، لہذا خطیب کو اپنے اندر پہاڑ کے مانندا سخکام پیدا کرنے کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے۔

پہاڑی دوسری صفت ہے ہے کہ اس کی بلندی آسان کو چھولیتی ہے، اس کے باوجود
وہ زمین سے جڑا ہوار ہتا ہے، زمین سے اپنارِشتہ ختم نہیں کرتا، اسی طرح ایک خطیب و مبلغ اور
مقرر و مذکر کوعوام میں پہاڑی طرح کتنی ہی رفعت و بلندی کیوں نمل جائے؛ مگر اسے جاہیے
کہ وہ اسلاف، اکابر اور اساتذہ سے اس طرح جڑا رہے جیسے پہاڑ زمین سے جڑا رہتا ہے،
ور نہ بہت خطرہ ہے کہ ظاہری عزت و رفعت سے دھو کہ کھا کر عجب و کبر وغیرہ امراض میں مبتلا

کلاستهٔ اعادیث (۴) کلیستهٔ اعادیث (۴)

# ا م شوال کے جوروز ہے بسر اللهِ الرَّحٰمٰنِ الرَّحِیْم

عَنُ أَبِي أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "مَنُ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَلَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "مَنُ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتَّا مِنُ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهُرِ. " (رواه مسلم، مشكوة/ ص:٢٧٩/كتاب الصوم/ باب صيام التطوع/ الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت ابوایوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ رحمت عالم ﷺ نے فر مایا کہ ''جس شخص نے ماہِ رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد ماہِ شوال میں چیر (نفلی) روزے رکھے، تو اس کا عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا۔''

#### نفلی روز وں کی تعلیم وترغیب:

167

اللہ تعالیٰ کا قرب اعمال کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا، قربِ الہٰی کے لیے اعمالِ شرعیہ میں نماز اور زکوۃ کی طرح روزوں کا بھی ایک نصاب اور کورس تو اسلام کا رکن اور گویا شرطِ لازم ہے، جس کے بغیر کسی مسلمان کی زندگی اسلامی زندگی بن ہی نہیں سکتی، اور وہ رمضان کے بورے مہینے کے روزے ہیں، (جوفرض قرار دیے گئے)لیکن ان کے علاوہ

گلاستهٔ امادیث (۴) گلاستهٔ امادیث (۳۳

ولذت نصیب ہو؛لیکن اگر کوئی کا ٹنا جا ہے تو اتنا سخت کہ تیز ، دھار دار چھری بھی اس پر پھسل کر رہ جائے۔

والله! اگر ہمارے واعظین اور خطباء قرآنِ کریم کی اِن چنداشارہ فرمودہ صفات سے متصف ہوکرار شادِربانی: ﴿ وَذَكِّرُ ﴾ پرعمل کریں تو یقیناً ان کی موعظت وخطابت ﴿ تَنفَعُ الْمُوّْمِنِیُنَ ﴾ کا مصداق بن جائے۔

الله رب العزت اپنے کرم اور آج کے اس مبارک دن کی برکت سے ہم میں یہ صفات پیدا فرما کر ہمیں شرف قبولیت عطافرمائے۔ آمین یارب العالمین۔

(١٨/نومبر/١٣٠٠ء، يوم عاشورا، قبل الجمعه، كالحصيا وارَّ، مهوا)

( اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

☆.....☆



کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳)

کی عطااوراجرکا کوئی اندازہ نہیں لگایا جاسکتا؛ کین یہاں شوال کے چیفلی روزوں کا اس قدر عظیم الشان اجروتو اب بیان کیا گیا؛ بلکہ عاجز کا خیالِ ناقص بیہ ہے کہ اس حدیث میں صائم الد ہر بننے کا آسان ترین وبہترین نسخہ بیان فر مایا کہ جوخوش نصیب صرف شوال کے چیفلی روزے رکھ لے، تو اس کا پیمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں صائم الد ہر کے مانندا جروثو اب لکھا جائے گا۔ کتنا آسان نسخہ ہے، ہمارے علماء نے اس کے متعلق فر مایا کہ اس نبوی خوشخری کی تائیداس فر مانِ الہی سے ہوتی ہے جس میں فر مایا کہ اللہ مَن جَآءَ بالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ الْمُنالِقِ اللهِ (الأنعام: ١٦٠)

ہماری بارگاہِ رحمت میں ایک نیکی کا ثواب کم از کم دس گنا دیا جا تا ہے۔اس قانونِ کر بمانہ کے حساب سے رمضان کے ایک مہینہ میں روزہ رکھنے کا ثواب دس مہینوں کے برابر ہوا، حالاں کہ مہینہ بھی تمیں کا ہوتا ہے، بھی انتیس کا، مگر حق تعالی اجروثواب تیس کے حساب سے عطافر ماتے ہیں، یہ بھی ان کے فضل عظیم کی دلیل ہے۔

پھر شوال کے چھروزوں کا ثواب ساٹھ کے حساب سے دومہینوں کے برابر ہوا،اس اعتبار سے رمضان کے کل تبیں اور شوال کے چھ ملا کرچھتیں (۳۲) روز ہے ہوتے ہیں، جن کا دس گنا (۳۲) ہوجا تا ہے، اور پورے سال کے دن ۴۳ سے کم ہی ہوا کرتے ہیں، لہذا جس سعادت مند نے پورے رمضان کے روز ے رکھنے کے بعد شوال کے بھی چھروزے رکھ لیے، اور ہر سال اس کا اہتمام کیا، تو وہ اجر و ثواب کے لحاظ سے اُس شخص کے مانند ہوا جو ساری زندگی سوائے ایام نبی عنہا کے روزہ رکھ کرا جروثو اب کا حقد اربنا۔

#### ماهِ شوال کے چھروزوں کی فضیلت:

168

ماہِ شوال کے چھروزوں کے فضائل اس کے علاوہ بھی احادیث ِ طیبہ میں منقول ہیں،مثلاً ایک روایت میں ہے:

عَنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "مَنُ صَامَ رَمَضَانَ،

کلدستهٔ اعادیث (۴) کلدستهٔ اعادیث (۳۳۵)

شریعت اسلامیه میں روحانی تربیت و تزکیه اور تقرب الی اللہ کے لیے دوسری نفلی عبادات کی طرح نفلی روزوں کی بھی تعلیم دی گئی ہے، اور بعض خاص دِنوں اور تاریخوں مثلاً رمضان کے بعد شوال کے چوروز ہے، اور ہر ماہ ایام بیض یعنی تیرہویں، چودھویں اور پندرہویں تاریخ کے روزوں کے علاوہ ہر ہفتے پیراور جمعرات کے روزوں کی خاص فضیلتیں اور برکتیں بیان فرما کرنفلی روزوں کی خصوصی ترغیب دی گئی ہے، تاکہ روزہ کی برکات رمضان تک ہی محدود نہ رہیں؛ بلکہ یہ مبارک سلسلہ پورے سال جاری وساری رہے۔

#### صائمُ الدهر بننے كا آسان ترين وبهترين نسخه:

چنانچہ ماہ شوال کے چیر (نفلی )روز وں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حدیثِ مٰد کور میں رحمتِ عالم طِلْنَیْقِیَا نے ارشا دفر مایا:

"مَنُ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتُبَعَهُ سِتًّا مِنُ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهُرِ."

کہ جس مسلمان نے (خواہ وہ مرد ہویاعورت) رمضان المبارک کے فرض روز ہے رکھے، اس کے بعد ماہِ شوال میں (عید الفطر کے بعد مسلسل یا متفرق طور پر جس طرح بھی سہولت ہو) چھر روز ہے رکھے، وہ صائم الدہریعنی ہمیشہ ساری زندگی روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔

اس موقع پرایک بات بیجھنے کی ہے کہ مطلقاً روزوں کا اجروثواب تو بے حدوحساب ہے، جسے حدیث ِقدسی میں اس طرح بیان فر مایا گیا: "اَلصَّوُمُ لِی وَأَنَا أَجُزِی بِهِ" روزه دار بندے کاروزہ توبس میرے ہی لیے ہے، الہذا میں خود ہی اس کا صلہ دوں گا۔

اہمیت روزہ کی کیا بتاؤں،بس بیجان لیجیے اس کا بدلہ خود اللہ دے گا،حقیقت مان لیجیے

بڑوں کی عطابھی بڑی ہوتی ہے نا!اللہ تعالیٰ توسب سے بڑے ہیں،اس لیےان

ہوتا ہے کہ نوافل فرائض کی تکمیل کا وسیلہ ہیں، اور یہ ما ہِشوال کے چھروز سے چوں کہ فرض اور واجب نہیں؛ بلکہ نفل ہیں، اس لیے جوحیثیت فرائض کے بعد سنن ونوافل کی ہے وہی حیثیت رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد ماہ شوال کے ان چھروزوں کی بھی ہے، اور نفلی اعمال کے متعلق حدیث قدسی میں ہے:

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: "إِنَّ أَوَّلَ مَايُحَاسَبُ بِهِ الْعَبُدُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ مِنُ عَمَلِهِ صَلوْتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتُ فَقَدُ أَفُلَحَ وَأَنْحَحَ، وَ إِنْ فَسَدَتُ فَقَدُ خَابَ وَ خَسِرَ، فَإِنْ انتقَصَ مِنُ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَنظُرُوا! فَقَدُ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انتقَصَ مِنُ الْفَرِيضَةِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَنظُرُوا! هَلُ لِعَبُدِى مِنُ تَطَوُّع ؟ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَاانتقصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ هَلُ لِعَبُدِى مِنُ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى خَسبِ عَلَى ذَلِكَ. " وَ فِي رُوايَةٍ: "ثُمَّ الزَّكَواةُ مِثلُ ذَلِكَ، ثُمَّ تُؤُخَذُ الْأَعُمَالُ عَلَىٰ حَسبِ ذَلِكَ. " (رواه أبوداؤ د وأحمد، مشكوة / صن ١١٧ / كتاب الصلوة / باب التطوع)

بلاشبسب سے پہلی وہ چیز جس کا ہندہ سے قیامت کے دن اس کے (بدنی) اعمال میں حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، اگر بندہ کی نمازٹھیک (قبول) ہوئی تو بلاشبہوہ بامراد اور کامیاب ہوگا۔ اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کسی نے کہا ہے:

روزِمحشر که جال گدازبود 🌣 اولین پرسش نمازبود

لیکن اگر وہ خراب (نامقبول) ہوئی تووہ نامراد اور برباد ہوگا، اور اگر اس کے فرض (کی مقداریا ادائیگی) میں کچھ کمی ہوگی تواللہ رب العزت کا کریمانہ ارشاد ہوگا کہ دیکھو! میرے بندے کے لیے کچھفل ہے؟ چنانچینوافل کے ذریعیاس کمی کی تلافی کی جائے گی، پھر نماز کے علاوہ دیگر فرائض مثلاً زکو ق،روزہ اور جج وغیرہ کا اسی ترتیب سے حساب ہوگا۔

اس سے ثابت ہوا کہ جس طرح فرض نماز کی تفصیراورکوتا ہی نوافل کے ذریعہ کمل کی جائے گی ، اسی طرح رمضان المبارک کے فرض روز وں میں ہونے والی تفصیراورکوتا ہی کی تلافی بھی نفل روز وں کے ذریعہ کی جائے گی ، الہذا ما ویشوال کے بیفل روز وں کے ذریعہ کی جائے گی ، الہذا ما ویشوال کے بیفل روز سے بھی تکمیل فرائض

کلدستهٔ اعادیث (۲)

وَأَتَبَعَـهُ سِتَّـا مِنُ شَوَّالٍ، خَـرَجَ مِنُ ذُنُوبِهِ كَيَوُمٍ وَلَدَتُهُ أُمُّهُ. " (الترغيب والترهيب/ج:٢/ص:٢١/ الترغيب في صوم ست من شوال للمنذري)

جس صاحب توفیق کورمضان المبارک کے فرض روزوں کی ادائیگی کے بعد ماہِ شوال کے چھرروزوں کا موقع میسرآ جائے،اس کے سارے (صغیرہ) گناہ اس طرح معاف کردیے جاتے ہیں جیسے نومولود بچے،جس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔

یہاں گناہوں سے مراداگر چوصغیرہ گناہ ہیں،اور مطلب یہ ہے کہ بیصاحبِ تو فیق اور خوش نصیب بندہ صغیرہ گناہوں سے پاک ہوجاتا ہے، تو یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں؛ کیوں کہ حدیث میں ہمارے آقاطِ اللہ اللہ نے سیدہ عائشہ کواس بات کی تاکیوفر مائی تھی:

"يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِباً." (رواه ابن ماجه، مشكوة/ص: ٤٥٨)

"اے عائشہ! چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اجتناب (بچا) کرو،اس لیے کہ اللہ رب العزت کے یہاں اس پر بھی مواخذہ ہوسکتا ہے۔" غور وفکر کرنے کا مقام ہے کہ جب عفیفہ کا ئنات، امہات المومنین والمومنات کوصغائر سے احتیاط کی ضرورت تھی، تو ہمارے لیے اس سے غفلت کیسے روا ہوسکتی ہے؟

169

لہذا جس طرح کبائر سے بچنا ضروری ہے اس طرح صغائر سے بچنا بھی ضروری ہے،
اور اگر بھی ہتقا ضائے بشریت چھوٹا بڑا گناہ سرز دہو جائے تو تو بہ واستغفار اور نیک اعمال کا
اہتمام ضروری ہے، تا کہ اس سے پاکی ومعافی مل جائے، اور جواعمالِ صالحہ گناہوں سے معافی
و پاکی کا سبب ہیں اُن میں ماہِ شوال کے چھروزے بھی ہیں، جبیبا کہ حدیث پاک سے ثابت
ہوگیا کہ بیشش عید کے روزے (صغیرہ) گناہوں سے پاکی ومعافی کا بہترین ذریعہ ہیں۔

#### نوافل فرائض كى يحيل كاوسيله ہيں:

اس سلسلہ میں ایک علمی نکتہ بھی قابل توجہ ہے،اور وہ یہ کہا حادیثِ طبیبہ سے معلوم

#### (۱۳۱) امر بالمعروف اور نهی عن المنکر کی حقیقت همی عن المنکر کی حقیقت

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِى سَعِيدِ الْخُدُرِيُّ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيُّ أَنَّهُ قَالَ: " مَنُ رَأَىٰ مِنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُراً فَلُيُغَيِّرُهُ بِيَده، فَإِنْ لَمُ يَسْتَطِعُ فَبِقَلْبِه، وذلِكَ أَضُعَفُ الْإِيْمَانِ." (رواه مسلم/ ج: ١/ ص: ٥٥، مشكوة / ص: ٤٣٦/ باب الأمر بالمعروف)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری السے مروی ہے کہ رحمت عالم علی الشار فرمایا کہ''تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تواسے اپنے ہاتھ (طاقت) سے روک دے،اگر اس پر قدرت نہ ہوتو زبان سے، (وعظ وضیحت کے ذریعہ مع کردے۔) لیکن اگراس کی بھی استطاعت نہ ہوتو پھر کم از کم دل سے (نفرت کرے اور اس برائی کو براسمجھے) یہ ایمان کا سب سے کمز ور درجہ ہے۔

گلدستهٔ احادیث (۴)

کاوسیلہ ہوں گے۔ان شاءاللہ العزیز۔

#### خلاصه:

خلاصہ یہ ہے کہ ماہِ شوال کے یہ چھروزے بڑے مبارک ہیں اگر بارگاہِ رب العزت میں قبول ہو جائیں تو پھر یہ(۱) صائم الدہر بننے کا آسان ترین وبہترین نبوی نسخہ، (۲) صغیرہ گناہوں سے پاکی ومعافی کا بہترین ذریعہ، (۳) اور قیامت کے دن فرض روزوں میں ہونے والی تقصیر کی تحمیل کا وسیلہ ہیں۔

حق تعالی ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو شرفِ قبولیت سے نواز کر مزید اعمالِ صالحہ مقبولہ کی توفیق مرحمت عطا فرمائیں اور میری بیٹی کے اس پہلی مرتبہ کے شش عید کے روزوں کو بھی قبول فرما کراسے اور تمام اہل وعیال، ازواج واولا د، متعلقین و محسنین کو دارین میں حیات طیبہ عطا فرمائیں۔ آمین یارب العالمین۔

٩/شوال المكرّ م/٣٣٣ ه

مطابق: ٢٨/ اگست/٢٠١٦ء/ بروز منگل، بزم صديقي ، برودا

( اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكُرِهِ الْغَافِلُونَ)



آیت کریمہ سے اس امت کی بڑی زبر دست عظمت ونضیلت ثابت ہوتی ہے، امت کھر بہترین امت کہنے کی مختلف وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ دعوت الی الخیراس کا فرضِ منصی اور بنیادی ذمہ داری ہے، اور دعوت الی الخیر کے مہتم بالثان فریضہ کو ادا کرنے ہی کی وجہ سے اس امت کوامم سابقہ پرعظمت وفضیلت حاصل ہوئی ہے، اور دعوت الی الخیر کا سیدھا مطلب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ، امر کے معنی ہیں تکم کرنا ، اور معروف کے معنی ہیں نیکی و بھلائی ، جب کہ نہی کے معنی ہیں روکنا ، اور ممکر کہتے ہیں برائی کو، اس اعتبار سے امر بالمعروف ایمان اور ایمانی اعمال کی دعوت دینے کو کہتے ہیں ، جب کہ گفر وشرک اور جملہ معاصی و بے ایمانی والے کا موں سے منع کرنے کو نہی عن المنکر کہتے ہیں ، البتہ اس میں ایمان اور دین اسلام کی عمومی دعوت تو اپنے قول ومل سے غیر مسلموں کو دی جائے گی ، کیوں کہ دعوت الی الخیراور دعوت دین کے اصل مخاطب کفار ومشرکین ہی ہیں ، یہی وجہ کہ خودر حمت عالم علی ہی اپنے سے نیس (۲۳) سالہ عہد نبوت میں ابتداء نبوت سے فتح کہ کہ بلکہ ججۃ الوداع تک کفار ومشرک قبائل ہی میں دعوتی کوششیں فرمائیں ، کیکن اس کے ساتھ کہ بلکہ ججۃ الوداع تک کفار ومشرک قبائل ہی میں دعوتی کوششیں فرمائیں ، کیکن اس کے ساتھ رب العالمین نے خودا بل ایمان کو

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا امِنُوا﴾ (النساء: ١٣٦)

وردوسری جگه

﴿ يِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾ (البقرة: ٢٠٨)

كاحكم فرمايا، نيز ابل ايمان كى بېچان بيان كرتے ہوئے فرمايا:

﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ يَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ (التوبة: ٧١)

اس لیےا بیان پراستقامت نیز اصلاحِ اعمال اوراحکامِ اسلام کی خصوصی دعوت مسلمانوں کو بھی دی جائے گی، تب ہی دعوت الی الخیر یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مفہوم ممل ہوگا اور جمیں بھی خیرامة کا استحقاق حاصل ہوگا اور خیر وجود میں آئے گی۔

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳۸)

تمهيد:

حق تعالی نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں مختلف انبیاء اور سل علیہم السلام مبعوث فرمائے ، حتی کہ بعض اوقات تو ایک ہی وقت میں دودو نبی بھیجے ، کہ باپ بھی نبی اور بیٹے بھی نبی ، جیسے حضر ت ابرا ہیم علیہ السلام اور حضر ت اسماعیل علیہ السلام ، ورحضر ت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب ویوسف علیہ السلام ، اور حضر ت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ، اور حضر ت یعقوب ویوسف علیہ السلام ، اور بعض اوقات ایک ہی وقت میں دو بھائیوں کو نبوت عطافر مائی ، مثلاً حضرت موسی وہارون علیہ السلام وغیرہ ، اب سوال ہے ہے کہ جب دنیا میں انسان تھوڑ ہے اور انسانیت کے مسائل علیہ السلام وغیرہ ، اب سوال ہے ہے کہ جب دنیا میں دودو نبی ہوتے تھے ، اور آج جب کہ انسان دنیا کے ہرنشیب و فراز میں موجود ہے اور مسائل بھی آئے دن بڑھتے ہی جاتے ہیں ، تو اب مرح سے نبوت کا دروازہ ہی بند کردیا گیا ، آخر کیوں ؟ حالانکہ دورِ حاضر میں تو نبوت کی ضرورت اور بھی زیادہ تھی ، کیوں کہ آج تو ایک ایک شہر اتنا بڑا ہے کہ بیک وقت دو چار نبی ایک شہر میں ہوتے تو عین مناسب تھا ، لیکن اس آخری دور میں رب العالمین نے حضور ﷺ ایک شہر میں بنا کر نبوت کا دروازہ ہی بند کردیا ، ایسا کیوں ؟

بات دراصل میہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کی امت کے علماء، صلحاء اور دعاۃ میں ایسی زبر دست دعوت الی الخیر کی صلاحیت رکھی کہ اُن کے ہوتے ہوئے اب کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔

#### امر بالمعروف اورنہی عن المنکر کسے کہتے ہیں؟

یکی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے امم سابقہ میں امت محمد یہ (علی صاحبها الصلوة والسلام) کو "خَیسُرُ أُمَّةٍ" کے خطاب سے نواز اہے، چنانچ فرمایا: ﴿ كُنتُ مُ خَيسَرَ أُمَّةٍ ﴾ (آل عمران: ١١٠)

ان حقائق سے واضح ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كى اہميت اتنى ہے كہ اس کے بغیر فلاحِ دارین نہیں مل سکتی ۔ عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ اس سلسلہ میں ایک علمی نکتہ پر غور کیا جائے تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بغیر موجوده ساج کی اصلاح ممکن نہیں، وہ اس طرح که کتاب وسنت میں بھلائی کومعروف اور برائی کومنکر سے تعبیر کیا گیا، لفظ 'معروف' دراصل' معرفت' بمعنی پیچانے سے بناہے ، البذا ''معروف'' کے معنیٰ ہیں ایسی بات جوشر بعت مطہرہ میں جانی پیچانی ہونے کی وجہ سے ساج میں مروج اورمشہور ہو، جبیا کہ معروف ومشہور شخص کو ہر کوئی جانتا ہے، اس کے بالمقابل ''منکر'' کالفظ ہے، یعنی ایسی بات جس کے متعلق حکم شرعی وارد نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں اور ساج میں انجانی اور نامانوس ہو، گاہے گاہے پیش آتی ہو، جبیبا کہ غیر معروف اور اجنبی کوکوئی نہیں جانتا، اس تعبیر میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی کہ ساج میں''معروف'' لیعنی ایمان،اعمال صالحہاوراخلاقِ حسنہ وغیرہ کاعام چلن ہونا جا ہیے، بیرساج کے مروّج اورمشہور اعمال ہوں، اور ''منکر'' یعنی کفر وشرک اور جملہ معاصی کوسماج میں اتنا کم ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں میں غیرمعروف، اجنبی اور اچینہے کا باعث ہوں، جو خلاف معمول بھی کبھی پیش آ جائیں، بہر حال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بغیر ہماری زندگی اور ساج میں صلاح فلاح كاحصول ووجو دممكن نہيں۔

#### امر بالمعروف اورنهي عن المنكر كاحكم:

172

کیکن ظاہر ہے کہ بیاسی وقت ہوسکتا ہے جب کہ امر بالمعروف اور نہی عن المئكر كو ا یک مستحب اورمباح عمل سمجھ کرنہیں؛ بلکہ اپنی بنیادی ذمہ داری اور فرض منصبی سمجھ کر ادا کیا جائے،اسی لیےعلماءِامت اس بات پر متفق ہیں کہامر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہرفر دِامت یر فرض ہے۔(اس میں روافض کے علاوہ کسی کا ختلا ف نہیں، اور روافض کا کوئی اعتبار بھی تہیں۔)(مظاہر حق حدید/ج:۴/ص:۹۵۷)

💢 گلدستهٔ احادیث (۴)

#### امر بالمعر وف اورنهی عن المنکر کی اہمیت:

امر بالمعر وف اور نہی عن المئکر کی اہمیت اسی سے واضح ہوجاتی ہے کہ اس کے بغیر نہ ہم'' خیرامۃ'' بن سکتے ہیں نہ خیراینے حقیقی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ساج میں آ سکتی ہے،حضور حِلاَثِيَةِم ہمارے خیرخواہ تھے،اسی لیے حدیث یاک میں رحمت عالم عِلاَثِيةَمْ نے اس کی تا کیدکرتے ہوئے ارشادفر مایا:

عَنُ حُذَيفُا أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيا قَالَ: " وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِه، لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ، وَلَتَنُهَ وُنَّ عَنِ الْمُنكرِ، أَو لَيُ وشِكَّنَّ اللَّهُ أَن يَّبُعَثَ عَلَيُكُمُ عَذَاباً مِن عِندِه، ثُمَّ تَدُعُونَهُ، فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمُ. " (ترمذى، مشكوة اص:٤٣٦)

قتم ہےاں ذات کی کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہےتم ضرور بالضرور امر بالمعروف (احیمائیوں کی تلقین )اور نہی عن المئلر (برائیوں پرروک ٹوک) کرتے رہوگے، ورنه عنقريب الله تعالى تم يراين طرف سے عذاب جيجے گا، پھرتم دعائيں مانگو گے، مگروہ قبول نہ کرے گا۔ یعنی دعا تو دفع بلا کا سبب ہوتی ہے؛ مگراس فریضہ میں ہونے والی کوتا ہی قبولیت دعا ہے محرومی کا سبب ہوگی ۔ در حقیقت اللّٰدرب العزت کے غیبی نظام میں ہماری اور ساج کی حفاظت کا اصل راستہ یہی ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے غفلت نہ برتیں ،اسی لیے جولوگ اپنے اس فرضِ منصبی کواچھی طرح سے پورا کرتے ہیں قر آن نے انہیں خیریت وحفاظت بلكه فلاح دارين كي بشارت سنائي ، چنانچ فر مايا:

﴿ وَ لَتَكُنُ مِّنكُمُ أُمَّةً يَّدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَ أُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (آل عمران: ١٠٤)

ترجمه: تهارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کے افراد (لوگوں کو) بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح یانے والے ہیں۔ مخصوص جماعت پرامر بالمعروف اور نہی عن المئکر فرضِ کفایہ ہے۔ اگر قدرت کے باوجود بلاکسی شرعی عذر کے اس فریضہ کوا دانہ کیا تو گناہ گار ہوں گے۔(مظاہر ق جدید:۲۵۸/۴)

اس جماعت میں اتنے علاء اور داعیوں کا ہونا ضروری ہے جواپنی جگہ اس کا م کو سرانجام دینے اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے کافی ہوجا ئیں۔(مفاتیج الغیب/ج،۴۷م،۱ز دین:مسلمانوں کے مسائل کا واحد علاج، من 19 تاص:۲۸ ،علامہ خالد سیف اللہ رحمانی)

پھرشریعت کے احکام چوں کہ مختلف ہیں،اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم بھی مختلف ہوگا، مثلاً جواحکام فرض یا حرام ہیں،ان میں معروف کا حکم اور منکر سے منع کرنا فرض ہے،اس فریضہ کی ادائیگی میں اولاً نرمی سے کام لیا جائے،لیکن نہ ماننے پرختی کی بھی گنجائش ہے،اس کے برخلاف جواحکام فرض اور واجب یا ناجائز اور حرام تو نہیں؛ بلکہ سنت یا مستحب اور مکروہ ہیں،ان میں نرمی کے ساتھ معروف کا حکم اور منکر سے منع کرنا سنت اور مستحب ہے۔(مستقاداز: ''معارف القرآن'' کے: ۲/ص: ۱۳۵۲تا ۱۳۹۳)

#### امر بالمعروف كونهي عن المنكر برمقدم كيون فرمايا؟

173

یہاں ایک اور نکتہ بھی قابلِ غور ہے، اور وہ یہ کہ کتاب وسنت میں جہاں کہیں امر بالمعر وف اور نہی عن المنكر كا ذكر ہے وہاں ہمیشہ امر بالمعر وف كونهی عن المنكر كر مقدم كيا ہے، كيوں؟ غالبًاس كی وجہ بیہ ہے كہ داعی نیر كے ليے امر بالمعر وف نهی عن المنكر كے مقابلہ میں آسان ہے، اس میں كوئی خطرہ عموماً نہیں ہوتا، كيوں كه اگر ہم كسى كوئيكی اور نمازكی دعوت ديں، ذكاة وجح وغيرہ كی طرف توجه دلائيں، تو اس سے اس كے وقار پركوئی آئے نہيں آتی، نہ اس سے اس كی انا كوشيں گئی ہے۔ جب كہ نهی عن المنكر بيا ايسانى ہے جيسے مخاطب سے اس كی كوئی محبوب اور عزیز ترین چیز چھین لینا، ظاہر ہے كہ بيہ بات ہر كسى پرنا قابل برداشت حد تك گراں گزرتی ہے، اسى ليے نہی عن المنكر كرنے والے كو مخاطب كى جانب سے اكثر و بیشتر گراں گزرتی ہے، اسى ليے نہی عن المنكر كرنے والے كو مخاطب كى جانب سے اكثر و بیشتر کرش روئی، روگر دانی، سرکشی اور دشمنی كا نشا نہ بننا پڑتا ہے، شایداسی وجہ سے بعض حضرات مخض

گلدستهٔ اعادیث (۴) کلدستهٔ اعادیث (۴)

امت محمدی کا ہر فردداعی ہے، ہر فرد پر ساری امت کی اور ساری امت پرایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے، رہی بات اس کے حکم شرعی کی ، تو ہمارے علاءِ محققین کے مابین اختلاف اس میں ہے کہ بیفرضِ مین ہے یا فرضِ کفا ہے؟ دونوں ہی قول شجے ہیں، کیوں کہ "ول سے ل وجہة ......" اس لیے اس میں تطبیق کی تفصیل کچھاس طرح ہے کہ جس طرح نماز، روزہ وغیرہ فرضِ مین ہیں، اسی طرح امت مسلمہ کے ہراس فرد پر جومعروف ومنکرکوا چھی طرح جانتا ہو، جب بھی موقع آ جائے تب اس فریضہ کوانجام دینا اس پر فرضِ مین ہے، کیوں کہ ارشادِ باری ہے:

﴿ وَ لَتَكُنُ مِّنكُمُ أُمَّةٌ يَّدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ يَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنكرِ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ ﴾ (آل عمران: ١٠٤)

علامہ فخرالدین رازی فرماتے ہیں کہ یہاں لفظِ "مِنْ" بعض کے معنی میں نہیں؛ بلکہ بیان کے لیے ہے، جیسے ارشا دِباری: ﴿فَا جُسَنِهُوا الرِّحُسَ مِنَ الْأُونَانِ ﴾ (الحج: ٣٠) میں ہے، جس کا مطلب ہے بتوں کی نجاست سے بچو، اس میں "مِسنَ" بیان کے لیے ہے، نہ کہ بعض کے لیے، کیوں کہ بعض بتوں سے بچنے کا حکم نہیں دیا گیا؛ بلکہ تمام بتوں سے بچنے کا حکم ہیں دیا گیا؛ بلکہ تمام بتوں سے بچنے کا حکم ہے، اسی طرح ہے کہ بعض کے لیے نہیں، سب ہی کے لیے ہے، جس کی تائید ﴿کُنتُمُ خَیْرَ ہِے، اسی طرح ہے کہ بعض کے لیے بہ اسی طرح ہے کہ بیان کے این کہ کواس کا مکلف اُمَّةٍ ....الخ ﴾ (آل عسران: ١١) کور لیعہ ہوتی ہے، کہ پوری امت مسلمہ کواس کا مکلف کھم ہرایا گیا ہے، لہذا اس نقط نظر سے ہر مسلمان پر اپنی صلاحیت و استطاعت کے مطابق حسب موقع امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام فرضِ عین ہے، بشرطیکہ فتنہ کا باعث نہ ہو، اور قبولیت کا یقین ہو۔

لیکن دوسرا قول میہ ہے کہ اجتماعی حیثیت سے میہ کام اُمت کے ایک گروہ پر فرضِ کفامیہ ہے، کیوں کہ فرمانِ الہی:﴿وَ لُتَکُنُ مِّنُکُمُ﴾ میں ایک قول کے مطابق"مِنُ" بعض کے معنٰی میں ہے، اس لیے دعوت کے مکلّف صرف علماء ہیں، اس لیے اجتماعی طور پر ایسی اقتداراوررسوخ سيضرورروك دي،اس ليحكدارشاد نبوى" فَلْيُغَيِّرُهُ بِيدِه "كااصل تعلق أن بى سے ہے، چنا نچ فرقا وكا عالمگيرى ميں ہے: "اللَّهُ مُرُ بالمَعُرُوُ فِ باليَدِ عَلىٰ الْأُمَراءِ" (فآوي عالمگيري/ج:۵/ص:۳۵۳)اب جوامراءاورسر براه اينےاس فرضٍ منصبی و ذمه داری کو بخو بی جھاتے ہیں ؛ قرآن کریم نے ان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿ الَّـذِيُـنَ إِنْ مَكَّنُّهُـمُ فِـيُ الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلواةَ وَ آتَوُا الزَّكواةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعُرُوُفِ وَ نَهَوُا عَنِ الْمُنكرِ وَ لِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ (الحج: ١٤)

یعنی سے مقتدا اورمسلمان تو وہی ہیں کہ جب ہم ان کوز مین پرافتد اراور قدرت دیتے ہیں توان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں نظام اطاعت قائم کرتے ہیں، جس کا ایک مظہر نما زہے، اور اپنے مالیاتی نظام کوزکوۃ کے اصولوں پر قائم کرتے ہیں، نیز امر بالمعروف اورنهی عن المنكر كوا پنامقصدِ حيات بناتے ہيں ، اور اللہ ہی كے اختيار ميں ہركام کاانجام ہے۔

اس آیت کریمه میں حق تعالیٰ نے ان اہل اقتدار کی شان اور پیچان بیان فرمائی ، جو اینے اس فرض منصبی کوادا کرتے ہیں،اس کے برخلاف جولوگ قدرت کے باوجوداس سے غفلت برسے ہیں، حدیث پاک میں ان کے لیے مذمت اور عذاب کی وعید بھی آئی ہے:

عَنُ جَرِير بُنِ عَبُدِ اللَّهِ ۚ قَالَ: " سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّه رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعُمَلُ فِيهِم بِالمَعَاصِي، يَقُدِرُونَ عَلَىٰ أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ، وَ لا يُغَيِّرُونَ ، إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبُلَ أَنْ يَمُوتُواً. " (رواه أبوداؤد، مشكوة: ٤٣٧)

جوْخُص کسی قوم میں ہو،اوراس میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور برائی کاار تکاب کیاجا تا ہو، اور دوسر بےلوگ اس کے رو کنے پر قا در ہول، مگر انہوں نے قدرت کے باوجود نہی عن المنكر كے فریضه كوا دانه كيا، تو (اس فریضه میں كوتا ہى كے سبب عذابِ اخروى تو بعد الموت ہے ہی) اللّٰد تعالیٰ انہیں موت ہے قبل دنیا ہی میں عذا ب دے گا۔العیا ذباللّٰہ العظیم ۔اس لیے 💥 گلدستهُ احادیث (۴) 📈 💢

امر بالمعروف پر اکتفاء کر لیتے ہیں کہ ہمارا کام تو پس اچھائیوں کی دعوت دینا ہے، اور برائیوں پرنکیر کرنا ہماری ذ مہداری نہیں ہے، تو انہیں جان لینا چاہیے کہ بید دعوت کا ایک حصہ ہے، مکمل دعوت نہیں ، لہٰذااس سے مطلوبہ نتائج وثمرات حاصل نہیں ہو سکتے ، جبیبا کہ کوئی کھیتی اس وقت تک سرسبز وشا دا بنہیں ہوسکتی جب تک کہاس کے اِردگر دسے جھاڑ جھنکار کی صفائی نہ کی جائے ، اور کوئی مریض اس وقت تک شفایا بنہیں ہوسکتا جب تک کہ دوا کے ساتھ یر ہیز نہ کرے، بالکل اسی طرح خیرامت کے ساج میں دعوت الی الخیر کے ذریعہ خیر کا تصوراور وجوداس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک کہ شرکو جڑ سے نہ اکھیڑ دیا جائے ،اس کے لیے امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کی بھی ضرورت ہے۔

#### نهی عن المنکر کا بہلا اور سب سے اعلیٰ درجہ:

لیکن جبیبا که عرض کیا گیا که امر بالمعروف توایک آسان عمل ہے؛ مگرنہی عن المئکر ہر وفت ہرکسی کے لیے آ سان نہیں ، اس لیے حدیث یاک میں رحمت عالم عِلاَثِيمَ نے امر بالمعروف كرنے والوں كى قشميں اور درجے بيان نہيں فرمائے؛ بلكہ نہىءن المئكر كے طريقے اوردرج بيان فرمائ، چنانچ فرمايا: "مَنُ رَأَى مِنْكُمُ مُنْكَرًا، فَلَيْغَيِّرُهُ بِيدِه " بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں "منکم" میں مخاطب اصلاً تو حضرات ِ صحابةً ہیں ، اور تبعاً یوری امت ہے، اور "مِنْ" تبعیضیہ ہے،جس سے اشارہ اس کے فرض کفایہ ہونے کی طرف ہے کہ جب تمہارےسامنے کوئی گمراہی اور برائی کی بات ہورہی ہو، تواس کورو کئے کا پہلا اورسب سے اعلیٰ درجہ بیہ ہے کہتم اپنے ہاتھ اور طاقت سے رو کنے کی پوری کوشش اورفکر کر وہ کیکن پیسب کے بس کی بات نہیں ،اس لیے علماء مختقین کی توجیہ کے مطابق اس حکم کے اصل مخاطب اہل اقتدار ہیں، جن کواللہ تعالٰی نے بین الاقوامی،ملکی، قومی، خاندانی پاکسی بھی سطح پر اقتدار ومنصب سےنوازا ہو،مثلاً حکمرال،امراء یا نمینی،ادارہ،خانداناورگھر کا سربراہ وغیرہ،توان کا فرض ہے کہ وہ جب بھی اینے ماتخوں میں کسی گمراہی اور برائی کو دیکھیں تو اسے اپنے

صاحبو! موت انسان کے سامنے ہو، اور وہ بھی ایسے ہیب ناک منظر کے ساتھ، لیکن ذہن فقہ کے ایک اختلافی مسلہ میں مگن ہو، ایسی اعلام اور یگانۂ روز گار شخصیات سے انسان تو کیا، درند ہے بھی کیوں محبت نہیں کریں گے۔ان ہی کے متعلق جگرنے کہا تھا:۔

> وہ ادائے دلبری ہو کہ نوائے عاشقانہ جودلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ

بهركيف حديث پاك ميں "فَإِنْ لَمُ يَسُتَطِعُ فَبِلِسَانِهِ" كَتَعَامَ عِلَاءِ امت كَى به خصوصى ذمه دارى ہے كه وه اپنى زبان وقلم كى صلاحيت اور وعظ وقيحت كن دريع حتى الامكان نهى عن المنكر كفريضه كوانجام ديں۔ قاوكى عالمگيرى ميں ہے: "وَ بِاللِّسَانِ عَلَى العُلَمَاءِ." (ج:٥/ص:٣٥٣)

عاجز کا خیالِ ناقص بیہ ہے کہ اس دعوت الی الخیر کی آج بھی (پھولوں کی طرح)

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

اہل اقتد ارکواور وہ لوگ جوکسی بھی حیثیت سے ذمہ دار ہیں انہیں اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔

الغرض نہی عن المئکر کا سب سے اعلی درجہ وطریقہ یہ ہے کہ ہاتھ اور طاقت سے گناہ کوروکا جائے، اور اس کا تعلق اصحاب اقتد ار اور ذمہ دار ان سے ہے، جن میں سب سے اعلی کر دار حکومت اسلامیہ کا سربراہ ادا کر سکتا ہے۔ جس کو کی اختیار حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس کا کام نہی عن المئکر کے وقت وعظ ونصیحت تک محدود نہیں؛ بلکہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اثر و رسوخ اور طاقت کے تمام وسائل استعال کر کے اس برائی کے قلع قمع کی فکر کرے۔

#### نهی عن المنکر کا دوسرا ور درمیانی درجه:

جولوگ امراء اورسر براہ نہیں، جن میں کسی گمراہی یا برائی کو ہاتھ اور طاقت سے روکنے کی استطاعت نہیں ہوتی، تو حدیث میں ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ "فَالِنُ لَمُ یَسُتَطِعُ فَبِلِسَانِهِ" لیعنی اگراس کی استطاعت نہ ہوتو پھر نہی عن المئر کا دوسرا اور درمیانی درجہ بیہ ہے کہ "فَبِلِسَانِهِ" زبان کے ذریعہ اس گمراہی وبرائی کومٹانے کی کوشش اور فکر کی جائے۔

علاء محققین نے فرمایا کہ اس فرمان کا تعلق علاء سے ہے، کیوں کہ ارشا در بانی: ﴿ وَ لَا مَنْ كُمُ أُمَّةٌ ﴾ سے مرادا یک قول کے مطابق علاء ہی ہیں۔ لہذا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ زبان یعنی کلام وقلم کی طاقت اور وعظ وضیحت کے ذریعہ اس برائی کی مذمت کریں اور اسے ختم کرنے کی مناسب تدبیر کریں، اور اس سلسلہ میں کسی کی ملامت ومضرت کی پرواہ نہ کریں۔ بحد اللہ! علماء خیر اور علماء حق نے ہمیشہ سے اس پڑمل کیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نضرت کے حقد اربینے۔

#### ایک داقعه:

اس سلسله میں بہت سے واقعات سیرة الصحابہ والصلحاء میں ملتے ہیں ،ان میں سے

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳)

وقوت کے ذریعہ مٹانے کے بجائے محض قلبی نفرت پراکتفا کیوں کرتے! جب بینوبت آگئ تو سمجھو کہ ایمان کاسب سے کمزورز مانہ ہے۔

اس کا دوسرا مطلب به بیان کیا گیا که جوشخص کسی برائی کو ہاتھ اور زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، محض دل ہی میں اسے براسمجھتا ہے، تو بیخض اہل ایمان میں سب سے زیادہ کمزور ہے، اس صورت میں ضعف ایمان کا تعلق تمام اہل ایمان سے نہ ہوگا۔

ترك نهى عن المنكر بروعيد:

176

لیکن اللہ کی ناراضگی اور مواخذہ سے بچنے کے لیے نہی عن المنکر کے اس آخری درجہ کے مطابق برائی کودل سے براسمجھنا ضروری ہے اس کے بغیر نہ تو بہ کی تو فیق نصیب ہوسکتی ہے، نہ خیرامت اور اللہ کی نصرت کا استحقاق نصیب ہوسکتا ہے؛ بلکہ عذا برالہ کی کاسخت اندیشہ ہے، کیوں کہ ارشادِ باری ہے:

﴿ وَ اتَّقُوا فِتُنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمُ خَاصَّةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (الأنفال: ٢٥)

ترجمہ: اور ڈرواُس وبال سے جوتم میں سے صرف ان لوگوں پرنہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، (بلکہ جولوگ اس برائی کا خود توار تکاب نہیں کررہے تھے، مگر دوسروں کو اس سے روکتے بھی نہیں تھے وہ بھی اس وبال کا شکار ہوں گے ) اور جان رکھو کہ اللّٰہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔

نیز حدیث قدسی میں ہے:

عَنُ جَابِرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "أَوُ حَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى جُبرَئِيلً أَن اقْلِبُ مَدِينَةَ كَذَا وَكَذَا بِأَهُلِهَا، فَقَالَ: "يَا رَبِّ إِنَّ فِيهِمُ عَبُدَكَ فُلَاناً لَمُ يَعُصِكَ طُرُفَةَ عَيُنٍ، قَالَ: فَقَالَ: اقْلِبُهَا عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ، فَإِنَّ وَجُهَةً لَمُ يَتَمَعَّرُ فِيَ سَاعَةً قَطُّ." (رواه البيهقي في شعب الإيمان، مشكوة / ص: ٤٣٨ / باب الأمر بالمعروف/ الفصل

کلدستهُ احادیث (۴) کلدستهُ احادیث (۴)

وہی تا ثیر ہے جو قرنِ اوّل میں تھی ، الہذا جو لوگ اس فریضہ کو خلوص اور اصول کے ساتھ انجام دیتے ہیں وہ اگر کما حقہ اس کے اہل نہ بھی ہوں تب بھی حق تعالی اس عظیم الشان فریضہ کو انجام دیتے کی برکت سے ان نا اہل کو اہل اور اہل کو اہل اللہ بنادیتے ہیں ، اس لیے علما ء کو بطور خاص جیا ہیے کہ کسی ملامت ومضرت کی پرواہ کیے بغیر اس فریضہ کو انجام دیں۔

#### نهی عن المنکر کا تیسرااورادنیٰ درجه:

جن علاء کواپنے قلم و کلام کی طاقت اور وعظ وضیحت سے نہی عن الممثر کرنے میں کسی شدید فتنہ یا نا قابل برداشت ابتلا اور تکلیف میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، یا علاء کے علاوہ عوام میں نہی عن الممثر کے اس دوسرے درجہ پر عمل کی استطاعت نہ ہو، تو پھر اس موقع کے لیے نہی عن الممثر کا تیسرا اور اونی درجہ "فَانِ کُلُم یَسُتَطِعُ فَبِقَلُبِهِ" ہے، جب تمہارے سامنے کوئی برائی کا ارتکاب کرے، تو کم از کم اس گراہی وبرائی سے ایسی نفرت کر وجیسے گندگی کودل سے براسجھتے ہو، اس کے مٹانے کی مناسب تدبیر سوچو، اور کم از کم اس برائی کے مٹ جانے کی دعا میں کرو۔ کیوں کہ بقول حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحبؓ: "دکسی بھی کام کووجود میں لانے کے تین طریقے ہیں: (۱) زر (۲) زور (۳) زاری۔" اور کارنبوت زاری کے بغیر نہیں ہوگا۔

بيزنده مميرعام مسلمانول كى ذمه دارى بهد" وَ بِسالقَلُبِ لِعَوَامِّ النَّاسِ. " (عالم گيرى /ج:٥/ص:٣٥٣)

اس كوحديث پاك مين "وَ ذلِكَ أَضَعَفُ الإِيْمَانِ "فرمايا، اس كرومطلب حضرات محدثين في بيان فرمائ بين:

(۱) پہلامطلب تو یہ ہے کہ جب اہل ایمان اس درجہ کم زور ہوجا کیں کہ ان کے پاس کسی برائی کومٹانے کی ہاتھ اور زبان سے قوت ندر ہے تو وہ ایمان کا سب سے کمزور زمانہ ہے، اس لیے کہ اگر اہل ایمان طاقتور ہوتے تو وہ کسی برائی کو اپنی فعلی اور قولی طاقت

## 

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: "رُبَّ أَشُعَثَ مَدُفُوعِ بِالْأَبُوابِ، لَو أَقُسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ." (رواه مسلم، مشكوة/ص: ٢٦٤/ باب فضل الفقراء وماكان من عيش النبي عَيْنِكِ)

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم

ترجمہ: حضرت ابوہریر اُرحت ِ عالم طِلْقَالِم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ بہت سے پراگندہ بالوں والے دروازوں سے دھکے دیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے (مقبول) ہیں کہ اگروہ (کسی معاملہ میں)اللہ کے نام کی قتم کھالیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی قتم کو ضرور پورا کردے۔

#### قابليت اور قبوليت مين فرق:

177

دنیا کا ہر دانشمند و قلمندانسان اپنے مقصد میں کا میاب ہونے کے لیے اپنے اندر

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

الثالث) (حديث قدسي نمبر: ١١)

رحمت عالم علی نے فرمایا: ''حق تعالی نے حضرت جرئیل علیہ السلام کو تکم دیا کہ فلاں فلاں علاقے کو ان کے رہنے والوں سمیت الٹ دو، تو جرئیل علیہ السلام نے عض کیا: ''اے میر ے رب! (آپ کے علم میں تو یہ بات ہے کہ ) اس میں فلاں بندہ ایسا بھی ہے کہ جس نے ایک بل کے لیے بھی آپ کی نافر مانی نہیں کی ، (تو کیا اسے بھی مبتلائے عذاب کیا جس نے ایک بل کے لیے بھی آپ کی نافر مانی نہیں کی ، (تو کیا اسے بھی مبتلائے عذاب کیا جائے ) فر مایا: '' ہاں بہتی کو اس پر اور بہتی والوں پر بلیٹ دو، کیوں کہ اس کا چرہ بھی کسی برائی کو دکھ کرایک لمحہ کے لیے بھی متغیر نہیں ہوا۔' یعنی ہونا تو یہ چا ہیے تھا کہ جب بستی والے معاصی کا ارتکاب کررہے تھے تو کم از کم وہ ان گنا ہوں سے نفرت کرتا ، جب اتنا بھی نہ کیا تو اب اسے بھی عذاب میں مبتلا کیا جائے ، اس لیے کہ ارتکابِ معاصی کے وقت اگر دل میں معاصی کی برائی بھی نہ ہوتو یہ بھی اللہ تعالی کی پکڑکا سبب ہے۔العیاذ باللہ العظیم۔

حق تعالی ہمیں حقائق سمجھادیں۔ آمین یارب العالمین۔ ۱۹/ ذی الحجبرال لجمعہ ۱۳۳۴ھ مطابق: ۲۴/۱ کتوبر/۱۳۰۷ء، بزم صدیقی ، بڑودا

( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

 $\diamondsuit.....\diamondsuit$ 



کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

قابلیت تھی، یہی وجہ ہے کہ جب سورہ غافر جسے سورہ مؤمن بھی کہتے ہیں، اس کی ابتدائی آبات:

﴿ حَمْ تَنُزِيلُ اللَّهِ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيُدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّولِ لآ إِلهَ إِلَّا هُوَ إِليهِ الْمَصِيرُ ﴾ (المؤمن: ١-٢-٣)

﴿ إِنَّهُ فَكَّرَ وَ قَدَّرَ فَقُتِلَ كَيُفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيُفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ ثُمَّ أَدُبَرَ وَ اسْتَكُبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحُرٌ يُّوُثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوُلُ الْبَشَرِ ﴾ (المدثر: ١٨-تا-٢٥)

''اس کا حال توبیہ ہے کہ اس نے سوچ کرایک بات بنائی، اللہ کی مار ہواس پر کہ کیسی بات بنائی، دوبارہ اللہ کی مار ہواس پر کہ کیسی بات بنائی، چھراس نے نظر دوڑائی، چھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، چھر پیچھے کومڑ ااور غرور دکھایا، چھر کہنے لگا کہ پچھنہیں بیر قرآن) توایک روایتی جادو ہے، پچھنہیں، بیتوانسان کا کلام ہے۔''

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

قابلیت وصلاحیت پیدا کرنے کی بھر پورکوشش کرتا ہے اور کرنی جاہیے اکیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف اسی براکتفاءنہ کیا جائے؛ بلکہ قابلیت کے ساتھ قبولیت اور صلاحیت کے ساتھ صالحیت وصلاح کی بھی فکر کرنی جا ہے، اس کے بعد ہی حقیقی کامیابی مقدر ہوسکتی ہے، کیوں کہ ایک ہے قابلیت اورایک ہے قبولیت، بیدونوں لفظ اگر چہ ملے جلے ہیں ، مگران میں بڑا فرق ہے: قابلیت کا مطلب بیہ ہے کہ ایک انسان جِد وجُہداور کوشش کر کے اپنے اندراعلیٰ علمی وعملی كمالات، عمده صفات اوراستعداد وصلاحيت بيداكر لے، توليخص لائق، فائق اور قابل انسان کہلاتا ہے،لوگ کہتے ہیں کہاس میں بڑی لیافت وقابلیت ہے،اورعموماً اسی قابلیت کی بنیا دیر دنیامیں اس کا منصب وعہدہ متعین کیا جاتا ہے؛ کیکن اگر قابلیت کے باوجوداسے اللہ تعالیٰ کی نظر میں قبولیت نہیں ملی، یعنی ہیلائق وقابل آ دمی ایمان واعمال، اخلاق واخلاص اور عاجزی و ير ميز گارى كة ربعة الله تعالى كامحبوب نه بنا، جوكه ارشادِ بارى: ﴿ إِنَّهَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ المُتَّ قِيدُنَ ﴾ (المائدة: ٢٧) كمطابق قبوليت كي بنيادي اسباب مين سے ہے، تواس قابلیت کی وجہ سے اسے دنیا کی عارضی زندگی میں وقتی منافع وفوائدتو حاصل ہو سکتے ہیں ؟مگر وارین کی دائمی اور حقیقی کامیا بی حاصل نہیں ہوسکتی ،انسانی تاریخ میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں کہایک شخص میں قابلیت تھی ،مگراس کوقبولیت نہ ملی ،تونتیجۂ وہ نا کام ہی رہا۔

#### قابلیت کے باوجود قبولیت کا نہ ملنامحرومی ہے:

مثلاً جہلاءِ قریش کا ولید بن مغیرہ نامی ایک بڑا سردار گذرا ہے، جس کے پاس دنیا کی وسعت، مال ودولت، دس دس بیٹے اوراولاد کی کثرت کے ساتھ بڑی قابلیت تھی، اس کی زمین وجا کداد حضرت ابن عباس کے بقول مکہ مکر مہ سے طاکف تک پھیلی ہوئی تھی، سالانہ آمد فی حضرت سفیان ثور کی کے قول کے مطابق ایک کروڑ دینار تھی، لوگوں میں اس کا لقب "ریحانة قریش" مشہور تھا، قریش ہر مشکل امر میں اس کی طرف رجوع کرتے، یہ خودا پنے آپ کو' وحید ابن وحید، یعنی مکتا کا بیٹا مکتا کا بیٹا مکتا کہا کرتا تھا، اور واقعی اس میں بڑی زبر دست

پس وہ اپنے کریم مولی ہی کے در پر حاضر ہوتے ہیں، اُسی سے ساری امیدیں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اُنہیں رب کریم کی بارگاہ میں مجبوبیت و مقبولیت کا وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھر وسہ پر کسی معاملہ میں قتم کھا بیٹھیں کہ اللہ تعالی ایسا ہی کرے گا، یا ایسا نہیں کرے گا، تواللہ تعالی اُن کی قتم کی لاج رکھتا ہے اور و سیا ہی کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کو دنیا کی نظر میں ظاہری اور مادی قابلیت حاصل نہ ہو، مگر اُسے اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوبیت اور قبولیت حاصل نہ ہو، مگر اُسے اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوبیت اور قبولیت ماصل ہو، تواس سے بڑی سعادت اور کیا ہوسکتی ہے؟ کیوں کہ قیامت میں کامیا بی قابلیت کی بنیا د پر نہیں؛ بلکہ قبولیت کی بنیاد پر نصیب ہوگی، پھر یہ بھی ایک بچی میں کامیا بی قابلیت کی بنیاد ور نہیں ہوتی، وہ تو قبولیت کے بعد خود بخو دحاصل ہوجاتی ہے، حقیقت ہے کہ صاحبو! حق تعالیٰ جب کسی کو اپنے فضل خاص سے نواز نا چاہتے ہیں تواس کے حالے قابلیت کی چنداں ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو قبولیت کے بعد خود بخو دحاصل ہوجاتی ہے، اس لیے دانا نے روم نے کہا کہ

دادِق را قابلیت شرطنیست بلکه شرطِ قابلیت دادِاوست

#### حضرت عبدالله ابن ام مكتوم كى قبوليت كاواقعه:

179

چنانچے صحابہ وسلحاء میں اس کی بہت میں مثالیں ملتی ہیں، مثلاً حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ایک غریب اور نابینا صحابی تھے، مگر حق تعالیٰ کے یہاں انہیں قبولیت کا ایسامقام حاصل تھا کہ خود رحمت عالم علیہ ہے کوان کی وجہ سے سور و عبس کی ابتدائی آیات نازل فر ما کرمتنبہ کیا گیا۔

واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ مجدِ حرام میں رحمت عالم سلطیقیم قریش کے کچھ ہڑے سرداروں میں سے عتبہ بن ربعہ، ابوجہل بن ہشام، ابی بن خلف اور عباس بن عبدالمطلب (جوحضور سلطیقیم کے بچا تھے اور اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ) کے ساتھ دین اسلام کی نہایت اہم گفتگو کمال توجہ سے فرمار ہے تھے، آپ طلطیقیم کوان سرداروں سے ہڑی اُمید تھی کہ اگرید دین اسلام کو قبول کرلیں گے تو بمقتصائے "النّساسُ عَلیٰ دِیُنِ مُلُو کِهِمْ"

گلاستهٔ امادیث (۴) گلاستهٔ امادیث (۴)

د کیھئے! ولید میں قابلیت بڑی زبردست تھی 'مگرا نکارِ حق کی وجہ سے وہ کامیا بی اور قبولیت حاصل نہ کرسکا، نتیجہ کیا نکلا؟اس کی ساری قابلیت بے کار ثابت ہوئی، حق تعالیٰ نے اس کی ناکامی وبر بادی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا۔

﴿سَأُصُلِيهِ سَقَرَ﴾ (المدثر:٢٦)

عنقریب میں اس کو دوزخ میں جھونک دول گا۔ (گلدستهٔ تفاسیر/ج:۲/ص:۴۵۴، انوارالبیان/ج:۵/ص:۵۰۵)

معلوم ہوا کہ قابلیت کے باوجود قبولیت کا نہ ملنا بہت ہی بڑی محرومی ہے۔العیاذ باللہ العظیم۔ جبیبا کہ قرآنِ کریم نے یہاں قابلیت والے کی محرومی کا ذکر کیا۔

#### قابلیت کے بغیر قبولیت کا ملناسعادت ہے:

اس کے برخلاف ایک شخص میں بظاہرتو کوئی خاص قابلیت نہیں؛ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور بزرگوں کی صحبت کی وجہ سے ایمان واعمال، اخلاص واخلاق اور عاجزی و پر ہیز گاری کے اوصاف سے متصف ہے، تو قابلیت نہ ہونے کے باوجود وہ قبولیت حاصل کر لیتا ہے، جو بہت بڑی سعادت ہے، غالبًا لیسے ہی مقبول بندوں کا تذکرہ حدیث مذکور میں کیا گیا، چنانجے فرمایا:

"رُبَّ أَشُعَثَ مَدُفُوعٍ بِاللَّبُوابِ، لوَ أَقُسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ."

مطلب میہ کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، جواپنے آپ کو فنا فی اللہ کر چکے، خود کو اللہ تعالیٰ کے لیے مٹا چکے، اب لوگ تو ان کی ظاہری خستہ حالی اور گم نا می کی وجہ سے اُنہیں اپنے دروازوں پر آنے سے بھی ہاتھ یازبان سے روک دیتے ہیں، اُنہیں بظاہر عہدہ یا عزت اس لیے نہیں دیے جاتے کہ لوگوں کی نظروں میں وہ حقیر ہیں، جب کہ عاجز کے ناقص خیال میں حقیقت یہ ہے کہ جس طرح طبیب مریض کو مضر غذا سے بچا تا اور روکتا ہے، اسی طرح طبیب حقیق بھی اپنے ان عزیز بندوں کو دنیا سے محفوظ رکھتا اور بچا تا ہے،

﴿ عَبَسَ وَ تَولَىٰ أَنُ جَاءَهُ الْأَعُمِىٰ وَ مَا يُدُرِيُكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَىٰ أَو يَذَّكُرُ فَتَنُفَعَهُ الذِّكُرِيُكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَىٰ وَ أَمَّا مَنُ فَتَنُفَعَهُ الذِّكُرَىٰ أَمَّا مَنِ اسْتَغُنىٰ فَأَنْتَ كَهُ تَصَدِّى وَ مَا عَلَيُكَ أَلَّا يَزَّكَىٰ وَ أَمَّا مَنُ جَاءَكَ يَسُعَىٰ وَ هُو يَخُشَىٰ فَأَنُتَ عَنُهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهُ تَذُكِرَةٌ فَمَنُ شَآءَ ذَكَرَهُ ﴾

(عبس: ۱ تا: ۱۲)

محبوبم! چہرہ تو پھیرلیا آپ نے ایک نابینا کے آئے سے، مگر آپ کی بیاداہمیں پیندنہ آئی، آپ کیاجانیں کہون ہمار ہزد کیے مقبول ہے اورکون مردود؟ ہم نے تو آپ کو رحمۃ للعالمین بنایا ہے نا! اور رحمۃ کے زیادہ لائق تو کمزور ،ضعیف اور نابینا ہی ہوتے ہیں، اُم مکتومؓ کی ظاہری آ نکھا گر چہروش نہیں ؛ مگر دِل کی آ نکھا س قدرروش ہے کہ انہوں نے اس سے آپ کے جمالِ جہاں آ را کا دیدار کرلیا ہے، اس لیے اس نابینا کا آپ کی ہدایت وفیض صحبۃ سے فائدہ الحافظ نا نفینی امر ہے، جب کہ ان سرداروں کا قبولِ اسلام، پھران کی تابعداری میں بوری برادری کا قبولِ اسلام ایک امر موہوم ہے، لہذا موہوم بات کو فینی بات پرتر جے نہیں میں بوری برادری کا قبولِ اسلام ایک امر موہوم ہے، لہذا موہوم بات کو فینی بات پرتر جے نہیں دی جاستی ہے وہی مان کے دل میں حق کی طلب اور اصلاح فیس کی فکر ہے، اس لیے وہی اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے ، اس کے برخلاف جن لوگوں کے دل میں حق کی طلب ہی نہیں ، اوروہ اپنی اصلاح کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے ، حق کے طلب گاروں کے مقابلہ میں ان بے طلبوں کی فکر کرنا آپ کے شایانِ شان نہیں۔

غرض! ان آیات میں ام مکتوم کی وجہ سے حضور طِلْقَایِم کو تنبیہ فرمائی گئی، جس سے ان کی محبوبیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کے بعد حضور طِلْقَایِم نے اُن سے معذرت فرمائی، اپنی چا در بچھا کر اس پر بھایا، اس کے بعد جب بھی بھی حضرت ابن ام مکتوم مجلس میں حاضر ہوتے تو آپ طِلْقَیم اُن کی بہت ہی تعظیم فرماتے اور ارشا وفرماتے کہ "مَرُ حَباً بِمَنُ عَاتَبَنِی فِی سے دِبِّ ہے اُن کی بہت ہی تعظیم فرماتے اور ارشا وفرماتے کہ "مَرُ حباً بِمَنُ عَاتَبَنِی فی سے دِبِّ ہے اُن کے اُن سے محصومی کوجس کے بارے میں میرے رب نے مجھے عماب فید سے دِبِّ ہے اُن سے محدید: ص: ۱۲۱، گلدستہ تفاسیر اُن جاس: ۵۵۹ انوار البیان اُن جاری کے اس کے بارے میں میرے دیا۔

کرستهٔ احادیث (۲) کرستهٔ احادیث اسلام کی توقع تقی ،اسی دوران حضرت عبدالله بن شریخ بن ما لک بن ربیعه زهری وجه سے ان کوابن ام مکتوم بھی کہتے دربیعه زهری وجه سے ان کوابن ام مکتوم بھی کہتے دربیعه دربیعه کرستان کرس

بین، "مکتوم "عربی زبان میں نابینا کو کہتے ہیں، اس مناسبت سے ان کی والدہ کو ام مکتوم کہتے تھے۔ نابینا ہونے کی وجہ سے اُنہیں حضور سِلَقَیا کی مشغولیت کا پند نہ چل سکا، چنا نچہ حاضر خدمت ہوکر عرض کیا: "عَلَّمُنی یَا رَسُولَ اللَّهِ! مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ تعالٰی "اے اللّٰد کے نیابیں بڑی محنت اور مشقت سے یو چھتا ہو چھتا آپ تک پہنچا ہوں، الہٰذا آپ میری طرف نی بایلیں بڑی محنت اور مشقت سے یو چھتا ہو چھتا آپ تک پہنچا ہوں، الہٰذا آپ میری طرف

توجہ فرما کر مجھے کلام اللہ کی فلاں فلاں آیات واحکام سکھاد بجیے! حضور طِلْتُعَیَّمْ کواُن کا بیطریقہ پہند نہ آیا، کیوں کہ وہ گفتگو کے درمیان آگئے تھے، جس سے ایسی صورتِ حال بیدا ہوگئی کہ

ہ۔ ان کا جواب دیں تو حاضرین سے جوبات ہورہی تھی وہ کٹ جاتی، اس کیے آپ طابقی آپار

نا گواری کے آثار ظاہر ہوئے ، اور آپ مِلائیا آئے نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے

اعراض کیا،اورسردارانِ مکہ کے ساتھ محوکلام رہے۔

اس موقع پرمفسرین نے فرمایا کہ حضور علی گیا ہے اور پرمبنی تھا کہ جو مسلمان آ دابِ مجلس کے خلاف مداخلت کرے اس کو تنبیہ ہونی چاہیے، نیز نفع عام مقدم ہوتا ہے نفع خاص پر، اس لیے رحمت عالم علی ہے نے ان سرداروں کو اسلام کی دعوت دینا احکام کی دعوت پر مقدم رکھا کہ اس کا نفع عام ہے، اس لیے کہ اس سے ان کے علاوہ اوروں کے بھی مسلمان ہونے کی امید تھی، پھر یہ بات بھی ہے کہ اسلام کی دعوت قرآن کی تعلیم پر مقدم مسلمان ہونے کی امید تھی، پھر یہ بات بھی ہے کہ اسلام کی دعوت قرآن کی تعلیم پر مقدم ہے، کیوں کہ وہ اصل ہے، اور یہ فرع، ساتھ ہی خیال مبارک میں یہ بات بھی تھی کہ یہ ام مکتوم تو میر سے اپنی ایکن قریش کے سرداروں کو دعوت و میرے اپنے ہیں، بعد میں بعد میں بات ہی تا ہیں، ان سب اسلام دینے کا جو سنہرا موقع آج ملائے، نہ معلوم یہ موقع بعد میں ملتا ہے یا نہیں، ان سب امکانات اور وجو ہات کی وجہ سے حضور پاک علی ہے گئی، اُسی وقت آپ علی میں اُس مکتوم ہے موان کی تربیت فرمانے کے فرمایا، کیکن آئی بات بھی اللہ تعالی کو پہند نہ آئی، اُسی وقت آپ علی تا ہے گئی تربیت فرمانے کے لیے بی آیات نازل ہوئیں:

اختیار کرنے کے ساتھ صحبت ِ اہل اللہ کا التزام اور دعا کا اہتمام ضروری ہے، کیوں کہ صحبت اہل اللہ کے التزام اور دعاؤں کے اہتمام سے یہ چیز بآسانی حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے صحبت اہل اللہ کے متعلق قرآن کا فرمان ہے:

﴿ كُونُنُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾ (التوبة: ١١٩)

181

اور دعا کے متعلق قر آنِ پاک نے رحمٰن کے مقبول بندوں کی پیچان بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا:

﴿ وَ الَّذِيُنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ أَزُواجِنَا وَ ذُرِّيْتِنَا قُرَّةَ أَعُيُنٍ وَ اجْعَلْنَا لِللَّمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ (الفرقان: ٧٤)

لہذا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت حاصل کرنے کے لیے ایمان واعمال، اخلاص واخلاق اور عاجزی و پر ہیزگاری اختیار کرنے کے لیے صحبتِ اہل اللہ اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔

یعا جزای ریم کے حضور دست بستہ التجا کرتا ہے کہ یا اللہ! ہمارے اندرکوئی قابلیت نہیں، بس اعترافِ ذنوب کے سوا کچھ ہیں، اور ہمیں اپنے علم عمل پر بھروسنہیں، آپ کی رحمت پریقین ہے، لہذاربِ کریم اپنی رحمت سے اور آج یوم عرفہ کی برکت سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو دارین میں شرف قبولیت عطافر مادے۔ آمین یارب العالمین۔

يومِع فَهُمنگل/ ١٣٣٧ه م مطابق: ١٥/١٥ كَوْبر/ ٢٠١٥ء ( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

☆.....☆

کلاستهٔ اعادیث (۴) کلاستهٔ اعادیث (۴)

#### قبولیت کے کیے صحبت اہل اللہ کا التزام اور دعا کا اہتمام ضروری ہے:

دیکھئے! رؤساءِ مکہ اور سردارانِ قریش بظاہر بہت ہی قابلیت والے سے؛ مگرایمان واعمال اورا خلاص واخلاق اور عاجزی و پر ہیزگاری ہے محروم سے، اس لیے ان کی قابلیت کام نہ آئی، قبولیت حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم گوس گئی، جس کی وجہ سے کامیابی ان کا مقدر بن گئی، اور اللہ تعالیٰ کی جلالت کی قسم! حضرات صحابہ وصلحاء میں کا ایک بھی ساری دنیا کے قابل لوگوں سے بہتر ہے، اس لیے کہ اگر اللہ رب العزت کے یہاں قبولیت نہ ملے تو یہ مال، حسن وجمال اور کمال نتیجہ وانجام کے اعتبار سے سب بے کار ہے، اس کی مثال ایس ہے کہ وہ دلہن جس کوزیورات پہنا کرخوب سجایا سنوارا گیا، پھر اس کی خوب تعریفیں ہونے لگیس، تو اس نے کہا: مجھے جس دو لہے کے لیے سجایا اور سنوارا گیا، اگر میں اسے پیند نہ آئی تو میری یہ تعریفیں کس کام کی؟ یہ حسن و جمال سب بے کار ہے، بالکل اسی طرح آج دنیا میں لوگ تو ہماری قابلیت کی داد دیں، تعریفیں کریں، علامۃ الد ہر کہیں، مفتی اعظم کہیں، سلخ اسلام کہیں، اور جو جا ہیں کہہ دیں، کیکن اگر – العیاذ باللہ العظیم – اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت نصیب نہ ہوئی تو یہ ویا ہیں کہہ دیں، کیکن اگر – العیاذ باللہ العظیم – اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت نصیب نہ ہوئی تو یہ ویا ہیں کہد دیں، کیکن اگر – العیاذ باللہ العظیم – اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت نصیب نہ ہوئی تو یہ ویا ہیں کہد دیں، کیکن اگر – العیاذ باللہ العظیم – اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت نصیب نہ ہوئی تو یہ ویا ہیں کہد دیں، کیکن اگر – العیاذ باللہ العظیم – اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت نصیب نہ ہوئی تو یہ ویا ہیں کیا کام آس کیں گی؟

معاملہ تو قبولیت کا ہے، اس لیے ہمیں اپنی قابلیت، صلاحیت اور علم وعمل پر ناز کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت ومجوبیت حاصل کرنے کی فکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شانِ بے نیازی سے ڈرتے رہنا چا ہیے، کیوں کہ پیت تو تب چلے گا جب مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور پیثی ہوگی ۔ سے ہی کہا ہے:

کون مقبول ہے، کون مردود ہے بے خبر! کیا خبر بچھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے مل سب کے میزان میں تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟

تاہم جیسے قابلیت کی کوشش کرنا اختیاری امر ہے، اسی طرح قبولیت کی کوشش بھی ایک اختیاری امر ہے، اس کے لیے ایمان واعمال، اخلاص واخلاق اور عاجزی و پر ہیزگاری

شہرت کے لیے ناجائز اسباب و ذرائع اختیار کیے جائیں، حدود سے تجاوز کیا جائے، تو پھران کے مذموم اور برا ہونے میں کوئی شک نہیں، کیوں کہ ایسی شہرت وشہوت کے نتیجہ میں ہمیشہ سے ہلاکت وجود میں آئی اور آتی ہے، اِس کا اشارہ ارشادِ ربانی سے ملتا ہے، جبیبا کہ فر مایا:

﴿ فَخَلَفَ مِنُ بَعُدِهِمُ خَلُفٌ أَضَاعُوا الصَّلواةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوُفَ يَلُقُونَ غَيَّا ﴾ (مريم: ٩٥)

ترجمہ: پھران (مشہور نبیوں اوران کی طرف منسوب مختلف لوگوں) کے بعدان کی جگہدا ہے لوگ آئے جنہوں نے نماز کوضا کع کیا اور شہوات کا اتباع کیا،ان کی ہلاکت وبربادی بہت جلدان کے سامنے آئے گی۔

معلوم ہوا کہ حصولِ شہرت اورا تباعِ شہوت میں غلط طریقہ اختیار کرنا ہلا کت ہے،
لیکن اگر شکیل شہوت کے لیے جائز ذرائع واسباب اختیار کیے جائیں، یاکسی خوش قسمت کو
ایمان وتقوی کی بنیا دیر من جانب الله قبولیت اور شہرت حاصل ہوجائے، نیز وہ اعتدال کا
دامن بھی نہ چھوڑے، تو پھریہ چیز مذموم نہیں؛ بلکہ محمود ہونے کے ساتھ اجرو ثواب کا ذریعہ اور
عنداللہ مقبول ہونے کی علامت بھی ہے۔ چنانچہ ارشا دِربانی ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَيَحُعَلُ لَهُمُ الرَّحُمْنُ وُدًّا ﴾ (مريم: ٩٦) بين، الله جشک جولوگ ايمان لے آئے ہيں اور انہوں نے نيک اعمال کيے ہيں، الله رحمٰن ان کے ليے دلوں ميں مقبوليت ومحبت پيدا کردےگا۔غرض اليي شهرت جوعند الله قبوليت کی وجہ سے منجانب الله نصيب ہوجائے اُس ميں خير ہوتی ہے۔

#### حصولِ شهرت کی وه صورتیں جن میں خیر کم اور شرزیادہ ہے:

حصولِ شہرت کی بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جن میں خیر کم اور شرزیا دہ ہے، منجملہ ان کے ایک صورت میں ہے، منظا کوئی شخص ان کے ایک صورت میں ہے کہ برائی کے کاموں کی وجہ سے کسی کوشہرت حاصل ہو، مثلا کوئی شخص ڈاکہزنی ظلم وزیادتی ، اور فلمی اداکاری کی وجہ سے مشہور ہوجائے ، بقولِ شاعر: ''اگر بدنام کیا

گلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳۱۳)

# (۳۳) شہرت محمود ہے یا مدموم ؟

عَنُ جُنُدُ إِنَّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ : "مَنُ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ، وَمَن يُرَائِي يُرَائِيُ اللَّهُ بِهِ." (متفق عليه، مشكوة/ص:٤٥٤/ باب الرياء والسمعة/ الفصل الأول)

182

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ترجمہ: حضرت جندب سے روایت ہے کہ رحمت عالم سیانی آئے نے ارشاد فرمایا:
''جوشخص (اپنے کسی بھی طرح کے ممل سے) شہرت طلب کرے گا تو حق تعالی اسے شہرت عطا فرمادیں گے، اور جوشخص دکھلا وے کے لیے کوئی ممل کرے گا تو حق تعالی (قیامت کے دن) اس عمل کا (جو دنیا میں محض ریا کاری ودکھلا وے کے لیے کیا تھا خوب) اجروثواب دکھلا کیں گے (گرا جرعطانہ فرما کیں گے۔) العیاذ باللہ العظیم۔

#### حصولِ شهرت کے لیے غلط طریقہ اختیار کرنا ہلاکت ہے:

شہرت اورشہوت انسان کی فطرت میں داخل ہیں،اسی لیے فطری طور پر دنیا کا ہر انسان بیرچا ہتا ہے کہاسے شہرت حاصل ہو،اوراس کی شہوت بھی پوری ہو،ابسوال بیر ہے کہ شہوت اور شہرت فی نفسہ محمود ہیں یا مذموم؟ تو حقیقت بیرہے کہا گر تکمیل شہوت اور حصول

183

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳۱۶ کلاستهٔ احادیث (۳۲۶ کلاستهٔ (۳۲۶ کلاستهٔ احادیث (۳۲۶ کلاستهٔ (۳۲۶

تمام شرکاء میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے عمل پر کوئی اجزئہیں ہے۔'(العیاذ باللہالعظیم)

لہذا حصولِ شهرت کی بید دوسری صورت بھی خیر سے خالی ہے، علاوہ ازیں حصولِ شہرت کی تیسری صورت یہ ہے کہ بلاکسی طلب کے ایمان وتقویٰ، اخلاص واخلاق اورعلم وعمل، یاحسن قراءت وخطابت وغیرہ کی وجہ سے ازخودشہرت تو حاصل ہوگئی؛ مگرا حتیاط سے کام نہ لیا، جس کی وجہ ہے کبروغیرہ میں مبتلا ہوگیا۔ (العیاذ بالله العظیم) توبیشهرے بھی دین واخروی اعتبار ہے مضرت اور نقصان کا ذریعہ ہے، اسی کوایک حدیث اس طرح بیان کیا گیا: "وَ إِنْ كَانَ خَيْرًا فَشَرٌّ"

لعنی اگریہ آ دمی نیک ہے تب بھی یہ نیک نامی اور شہرت اس کے لیے انجھی چیز نہیں ہے، کیوں کہاس سے بسااوقات انسان عجب و کبر جیسے مہلک امراض میں مبتلا ہوکر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم ہوجا تا ہے،الہذاشہرت بالذات خود کوئی احجی چیزنہیں،اور نہ ہی اس کی تمنا كرنا درست ہے، بلكہ بيرہ مرض ہے جوسا لك سے سب سے اخير ميں فكاتا ہے، إلَّا مَسنُ عَصَمَهُ اللَّهُ" (رواه البيهقي، مشكوة /ص:٥٥٥) جبتك خود الله تعالى حفاظت نفر مات اس کے شریعے محفوظ نہیں رہاجا سکتا۔

#### ایک داقعه:

ہاں اگر کسی نے ازخود اسبابِ شہرت تو اختیار نہیں کیے؛ بلکہ خاموثی کے ساتھ اپنے فرائض منصبی میں منہمک رہا، جبیبا کہ ہمارے اکا بر کا حال تھا، اُن میں اخفاء بہت تھا، بہت کچھ ہونے کے باوجودازخوداینے کوظا ہرنہ فرماتے تھے۔

چنانچہ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کا ندھلوگ کا ایک واقعہ ہے، جن کے علم و فضل کاعلمی دنیا میں آج بھی کافی شہرہ اور چرچاہے، آ یے حضرت شاہ محمد اسحالؓ کے بلا واسطہ شاگر داور حضرت شاہ عبدالغنی محدث دہلو کی کے ہم سبق تھے۔ کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

تو کیا نام نہ ہوگا؟'' ظاہر ہے کہ ایسی دنیاوی شہرت کے مذموم اور عند اللہ بدترین ہونے میں کوئی شک نہیں، شہرت کی بیوہ صورت ہے جسے ایک حدیث شریف میں "وَ إِنْ کَانَ شَرًّا ا فَشَرُ " جيسے جملہ سے بيان كيا كيا ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ذاتی شہرت کے لیے از خودیا اس کے مریدین اور ہم نشین وغیرہ ایسے ذرائع اوروسائل اختیار کریں کہلوگوں میں مشہور ہو۔مثلاً اسی مقصد کے تحت کسی جگداینے نام سے گیٹ بنوادیا، یا مسجد، مدرسہ، ہسپتال وغیرہ بنوائی، یا عبادات میں محض حصول شہرت کے لیے اعتدال کا راستہ ترک کر کے انتہا پیندی اور افراط کا طریقه اختیار کرے، حد سے زیادہ سخاوت اور نماز ، روز ہ وغیرہ کا اہتمام کرے ، پیرکام اگر حصول شہرت کے لیے کیے تو بیصورت بھی نہایت مذموم ہے، کیوں کہ بیصورت ریا کاری کی ہے، جس میں کوئی خیرنہیں، نہاس کا کوئی اجر وثواب رہے گا، حدیثِ مذکور میں اس کی مذمت بيان كرتے ہوئ ارشا وفر مايا: "وَ مَنُ يُرائِني يُرائِني اللهُ بِه " اور دكھلا وے كے ليے مل کرنے والے کوممل کا اجرتو دکھلا یا جائے گا ؛ مگر دیا نہ جائے گا۔ بلکہ حدیث میں ہے کہ ایسے لوگوں سے کہاجائے گا کہ''جن کو دکھلانے کے لیے عمل کیا تھااس کا اجربھی ان ہی سے طلب

عَنُ أَبِي سَعِيدِ بُنِ فُضَالَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَا قَالَ: "إِذَا جَمَعَ اللُّهُ النَّاسَ يَوُمَ القِيَامَةِ لِيَوُمِ لاَ رَيُبَ فِيُهِ، نَادَىٰ مُنَادٍ: " مَنُ كَانَ أَشُرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَدًا فَلْيَطُلُبُ ثَوَابَهُ مِن عِنْدِ غَيْرِ اللهِ، فَإِنَّ اللَّهَ أَغُنى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرُكِ. " (رواه أحمد، مشكوة /ص: ٤٥٤/ باب الرياء والسمعة/ الفصل الثاني)

حضورِ اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک منادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندادے گا کہ'' دنیا میں جس شخص نے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جانے والاعمل غیراللہ کے لیے کیا تھا، اُسے جا ہے کہ آج اس کا اجر بھی ان ہی سے طلب کر لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ

آپُآیک مرتبہ کہیں تشریف لے جارہے تھے کہ داستہ میں ایک بوڑھا ملا، جو بوجھ
لیے جارہا تھا، مال وسامان کا بوجھ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بشکل چل رہا تھا، حضرت مولانا مظفر حسین صاحبؓ نے بیحال دیکھا، تواس بوڑھے سے وہ بوجھ لے لیااور جہاں وہ لے جانا علیہ تنا تھا وہاں پہنچادیا، بوڑھے نے بوچھا: ''اجی!تم کہاں رہتے ہو؟'' آپؓ نے فرمایا: ''بھائی! میں کا ندھلہ میں رہتا ہوں' اس نے کہا: ''وہاں مولوی مظفر حسین صاحب کوئی بڑے ولی بین' اور بیہ کہہ کرآپؓ کی بڑی تعریفیں کرنے لگا؛ مگر حضرتؓ نے فرمایا کہ ''اور تواس میں کوئی بات نہیں؛ ہاں نماز بڑھ لیتا ہے!'' اس نے کہا: ''اومیاں! تم ایسے بزرگ کوابیا کہو؟'' مولانا نے فرمایا: ''میں ٹھیک کہتا ہوں'' وہ بوڑھا آپ کے سر ہوگیا، اِسے میں ایک شخص آگیا، جو حضرت کو جانتا تھا، اس نے بوڑھے سے کہا: '' بھلے مانس! حضرت مولانا مظفر حسین کہی جو حضرت کو جانتا تھا، اس نے بوڑھے سے کہا: '' بھلے مانس! حضرت مولانا مظفر حسین کہی مؤلفہ مولانا محمد اس خوجس میں شاعر نے کہا: '

مجھے یوں ہی رہنے دو، میرا آرام یہی ہے میرانام ونشاں مٹادو، میرانام یہی ہے

#### شهرت کی وه صورت جوعلامت ِقبولیت ہے:

بہر کیف! جن لوگوں نے از خود اسباب شہرت اختیار نہیں کیے؛ بلکہ بڑی احتیاط اور خاموثی سے یا دِ الله اور اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں مشغول رہے، اس کے باوجود الله تعالیٰ نے انہیں شہرت عطافر مادی، اور حصولِ شہرت کے بعد بھی پوری احتیاط سے رہے، تو یقیناً شہرت کی میصورت عند اللہ وعند الناس قبولیت کی علامت ہے، اس لیے کہ حدیث قدسی میں ہے:

· عَنُ أَبِى هُ رَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: "إِنَّ اللّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبُدًا، دَعَا جِبُرَئِيُلَ، فَقَالَ: إِنِّى أُحِبُّ فُلَانًا، فَأَحِبَّهُ، قَالَ: فَيُحِبُّهُ جِبُرِئِيلُ، ثُمَّ يُنَادِى فِي السَّمَاءِ،

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

فَيَ قُولُ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا، فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهُلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي اللَّه وَمَن الله ) (حديث قدسي نمبر: ١٢)

حدیث قدسی میں وارد ہے کہ ق تعالی جب کسی بندے سے محبت رکھتے ہیں، (اس کو ہدایت ورحمت سے نواز ناچاہتے ہیں) تو حضرت جبر ئیل امین کو بلا کر فر ماتے ہیں: '' مجھے فلال بندے سے محبت ہے، لہذاتم بھی اس سے محبت کرو' تو حضرت جبر ئیل بھی اس سے محبت کر تے ہیں، پھروہ آسان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ' فرشتو! اللہ تعالیٰ فلال بندے سے محبت کرتے ہیں، اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو' اس اعلانِ عام کے بعد آسان کے سارے فرشتے اس سے محبت کرنے گئے ہیں، حتی کہ زمین میں بھی اس کی محبت و مقبولیت عام کردی جاتی ہے۔

اب جومحت وقبولیت زمینی نہیں؛ بلکه آسانی ہے، یعنی آسان سے زمین کی طرف نازل ہوئی ہے، وہی حقیقی اور دائمی ہوتی ہے، اور بیمحبت وقبولیت ایمان وتقویٰ کی بنیاد پرعموماً منجانب الله اولیاء الله کونصیب ہوتی ہے۔

#### مقبول ہونے کے لیے شہور ہونا ضروری نہیں:

184

لین یا در کھوصاحبو! اللہ والا اور مقبول ہونے کے لیے مشہور ہونا کوئی ضرروی نہیں، متقی ہونا ہی کافی ہے، کیوں کہ ارشادِ باری ہے: ﴿إِنْ أَوْلِيَاءُ وَ إِلّا الْسَمُتَّ قُولَ ﴾ (الأنفال: ٤٣) بِشاراولیاءاللہ ایسے گذر ہے ہیں جنہوں نے نہایت احتیاطاور خاموثی کے ساتھ کم نامی والی زندگی گذاری، لیکن عام لوگ انہیں جانے نہیں، وہ عام لوگوں کے مابین بالکل ایسے رہے: "کَأَنَّ الیَاقُولُ تَ بَیْنَ الْحَجَدِ" جیسے پھر کے درمیان ہیرا ہوتا ہے، حالانکہ ان کا شار اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل رشک اولیاء میں ہوتا ہے، اسی کوایک حدیث میں اس طرح بالن فی مالا:

عَنْ أَبِي أُمَامَةٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهِ قَالَ: "إِنَّا أَغُبَطَ أُولِيائِي عِندِي لَمُومِنٌ

خَفِيُفُ السَّرِّ، وَ كَانَ الصَّلواةِ، أَحُسَنَ عِبَادَةَ رَبِّه، وَ أَطَاعَةُ فِي السِّرِّ، وَ كَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ، لاَ يُشَارُ إِلَيْهِ بِالأَصَابِع، وَ كَانَ رِزُقُهُ كَفَافًا، فَصَبَر عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ نَقَرَ بِيَدِه، فَقَالَ: "عُجِّلَتُ مَنِيَّتُهُ، قَلَّتُ بَوَاكِيُهِ، قَلَّ تُرَاثُهُ. " (رواه أحمد والترمذي وابن ملحه، مشكوة /ص: ٤٤ / كتاب الرقاق/الفصل الثاني)

اولیاء اللہ (اولیاء اللہ کے احوال والوان تو مختلف ہیں، لیکن ان) میں بہت ہی زیادہ قابل رشک زندگی ان اہل ایمان (اولیاء اللہ) کی ہے جن کا حال ہے ہے کہ دنیا کے سازو سامان اور مال وعیال کے لحاظ سے وہ بہت ملکے پچلکے ہیں، گرنماز، مناجات اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت میں ان کا خاص حصہ ہے، اس کے باوجودوہ ایسے نامعروف اور گم نام ہیں کہ آتے جاتے کوئی ان کی طرف انگلی سے اشارہ نہیں کرتا کہ بی فلال صاحب اور فلال بزرگ ہیں، عبول کہ ان کا کلہ فلوت میں ہوتا ہے، کیوں کہ ان کا تعلق مع اللہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت وغیرہ کا سارا معا ملہ خلوت میں ہوتا ہے، کیوں کہ ان کی روزی بھی بقد رکھاف ہوتی ہے، یعنی اتنی روزی کہ زندگی کا انتظام چلتار ہے، نہیں نہ کشادگی؛ بلکہ آمد نی اور خرج برابر ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور صابر وقائع ہوتے نہ کسارا کی بعد حضور شائی آئی نے ناظہار تعجب کے لیے چٹی بجائی اور فرمایا: ''جب ان کی موت کا وقت آیا تو ایک دم رخصت ہوگئے، اس حال میں کہ نہ پیچھے زیادہ مال جھوڑا، نہ زیادہ رونے والیاں۔

185

بلاشبہاس طرح کے کمنام اولیاءاللہ کی زندگی بڑی قابل رشک ہے، آج بھی ہماری یہ دنیاایسے لوگوں سے خالی نہیں۔

#### خلاصه:

اس فرمانِ عظیم الثان میں رحمت عالم طالبہ کے یہ حقیقت بیان فرمائی کہا گرآ دمی کو بظاہر کوئی شہرت حاصل نہ ہو، وہ بالکل گم نامی والی زندگی گذارتا ہو (خواہ اپنے اختیار سے ہو، یا غیراختیاری طوریر) مگر ظاہر و باطن اور خلوت وجلوت میں استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۳۷)

اطاعت وعبادت میں لگار ہا، تو وہ گم نام ہونے کے باوجود قابل رشک اولیاء اللہ میں شار ہوتا ہے۔

عاجز کے خیالِ ناقص کے مطابق ایسے لوگ ہی عموما تحاسد، تباغض اور تقابل وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں، لہذا ضرورت ہے کہ اس دورِ پرفتن میں ہم ازخودا سبابِ شہرت سے دور رہ کرخاموثی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت واطاعت اور اپنے فرائض مضبی میں مشغول رہیں، اس کے باوجودا گراللہ تعالیٰ کی طرف سے شہرت اور مقبولیت میسر ہوجائے تو مکمل احتیاط سے کام لیں اور دعاؤں کا خوب اہتمام کریں کہ رب کریم ہمیں مقبولیت عطافر مانے کے بعد محمود میں سے محفوظ رکھے۔

حق تعالی محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرمائیں اور مقبولیت کے بعد مردودیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔

۱۲/ذى الحجه/۱۳۳۸ ه مطابق: ۱۸/ كوبر/۱۳۰۰ و قبل الجمعه، برم صديقى، برودا مطابق: ۱۸/ كوبر/۱۳۰۰ و قبل الجمعه، برم صديقى، برودا (اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلِّمَا ذَكَرَهُ الذَّا كِرُوُنَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ) لَمُ سَلِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلِّهَ الْغَافِلُونَ) لَمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلِّهَ الْغَافِلُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلِهِ الْغَافِلُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلِهِ الْغَافِلُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلِهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى مُعُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلْ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ



خلاصہ بیہ ہے کہ کا تنات اللہ تعالیٰ کی یاداورعبادت کی وجہ سے قائم ہے،اوراللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی معرفت کے بغیر نہیں ہوسکتی ، جب کہ معرفت علم کے بغیر ممکن نہیں ، اورعلم علاءِ حق کے بغیر عموماً حاصل نہیں ہوتا، تو منطق کی زبان میں ہم یوں کہد سکتے ہیں کہ دنیا بغیر عبادتِ الٰہی کے باقی نہیں روسکتی ،اورعبادت معرفتِ الٰہی کے بغیر سیجے نہیں ہوسکتی ،اورمعرفت علم الہی کے بغیرممکن نہیں ،اورعلم کا حصول علاءِ حق کے بغیر آسان نہیں ، تو ·تیجہ بید کلا کہ دنیا بغیر علاءِ ق کے باقی نہیں رہ سکتی ،اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالی کسی مے تاج نہیں الیکن اس نے اس دنیا کوعالم اسباب بنایا ہے، یہاں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر معلول کی کوئی نہ کوئی

گلدستهُ احادیث (۴) 

## (mp) علماء حق كى پہچان اوران كامقام

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِي قَالَ: " ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَجُلان، أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَ الآخِرُ عَالِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : " فَضُلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضُلِي عَلَى أَدُنَاكُمُ" ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : "إِنَّ اللَّهَ وَ مَلاَئِكَتَهُ وَ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَ الَّارُضِ حَتَّى النَّمُلَةِ فِي جُحُرِهَا، وَحَتَّى الحُوْتِ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ النَّحْيْرَ. " (رواه الترمذي، مشكونة/ص: ٣٤/كتاب العلم/ الفصل الثاني)

ترجمہ: حضرت ابوامامہ باہلی راوی ہیں کہ رحمت عالم علیٰ ﷺ کے سامنے دو آ دمیوں کا ذکر کیا گیا، جن میں سے ایک عابد (عبادت گزار )اور دوسراعالم تھا۔ (آپ عِلَيْنَ الْحَالِينَ مِن كِيا كَمان دونوں ميں سے كون افضل ہے؟ ) آ بِ عِلَيْنَ وَمِنْ نَے فرما ياكه ''عالم کوعابد پرالیی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے اس تخف پر جوتم میں سب سے ادنیٰ درجہ کا ہو'' پھراس کے بعد آپ طال ہے نے فر مایا کہ'' بلا شبہ اللہ تعالیٰ اوراس کے فرشتے اور آسان وزمین کی تمام مخلوق حتی کہ چیونٹیاں اینے بلوں میں اور محیلیاں اس شخص کے لیے دعاءِ خیر کرتی ہیں جولوگوں کوخیر (علم دین) کی تعلیم دیتا ہے۔

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳۷)

رہے ہیں، اس اعتبار سے بھی علماءِ تق ساری امت اور ملت کے بہت بڑے محسن ہیں، جیسے کسی بھی ملک کی سلامتی و حفاظت بظاہر سرحد پر موجود فوج سے ہوتی ہے ایسے ہی ملت کی سلامتی بظاہر علماء سے ہے، علماءِ ربانیین اللہ تعالیٰ کی فوج کے خوش نصیب سپاہی ہیں، اور عاجز کا خیالِ ناقص تو یہ ہے کہ ملت ِ اسلامیہ اور امت محمد یہ کو آفنا ہے رسالت کے غروب ہونے کے بعد دین حق کی روشنی اُن ہی علماءِ حق کے چراغ سے حاصل ہوئی ہے، لہذا ان کا وجود تا قیامت ملت کی نہایت اہم ضرورت ہے۔

دانائے روم فرماتے ہیں:

چونکه شدخور شیدو مارا کرده داغ 🖈 چپاره نبود در مقامش جزچراغ

یعنی جب سورج غروب ہوگیا اور ہم کواپی جدائی کا داغ دے گیا، تواب اس کی جگہ چراغ کے استعال کے سواجارہ ہی کیا ہے، رحمت عالم طلق کے استعال کے سواجارہ ہی کیا ہے، رحمت عالم طلق کے استعال کے سواجارہ ہی کیا ہے، رحمت عالم طلاع جن اس قاب ورشی میں اگر چہ ظاہری طور پرزمین آسان کا فرق ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور علاء معصوم نہیں، انبیاء عالم وحی ہوتے ہیں؛ جب کہ علماء عالم شریعت ہوتے ہیں، انبیاءِ کرام اللہ تعالی کے براہ راست شاگر دہوتے ہیں؛ جب کہ علماء اللہ تعالی کے شاگر دنہیں؛ بلکہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، شاگر دہوتے ہیں، جب کہ علماء اللہ تعالی کے شاگر دنہیں؛ بلکہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، جس اس لیے نبوی علوم کے انوارا کیا ایسے روحانی تار کے ذریعہ ان کے قلوب تک پہنچتے ہیں، جس کا ایک سراحضور طلق کے قلب اطہر میں ہے، تو دوسرا سرا ان علماء کرام کے دلوں میں ہے، لہذا آ فقاب نبوت کے بعداب یہی علماءِ حق اس کے نائب اور علم نبوت کے ضامن اور محافظ ہیں، جن سے نور ہدایت اور علم شریعت حاصل کیا جاسکتا ہے۔

#### علماء حق كي خاص پيجان:

لیکن پہلے علماءِ حق کو بھی پہچائے! علماءِ حق کی خاص پہچان قر آ نِ کریم نے یہ بیان فرمائی ہے: کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳۷)

علت ہے، ہراثر کا کوئی مؤثر ہے، تواس عالم اسباب میں تحت الاسباب بدکہا جاسکتا ہے کہ علاء نہ ہول گے تو علم نہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہوگی تو اس کی عبادت نہ ہوگی تو دنیا کوختم کر کے قیامت قائم کر دی جوگی تو اس کی عبادت نہ ہوگی تو دنیا کوختم کر کے قیامت قائم کر دی جائے گی، اس لیے علماءِ حق کا وجود ہر جگہ، ہر علاقہ اور ہر زمانہ میں ہماری ایک دینی ضرورت کے علاوہ ہماری دنیوی ضرورت بھی ہے، دین ودنیا کے بقا اور تحفظ کے لیے علماءِ حق کا وجود انتہائی ضروری ہے۔

#### علماءِ حق ملت کے برائے محسن ہیں:

علاءِ حتی کی اہمیت اور ان کے مرتبہ ومقام کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حق تعالیٰ نے انہیں کتاب ہدایت،علومِ نبوت اور حفظِ شریعت کے لیے بطورِ خاص منتخب فرمایا ہے،ارشاد باری ہے:

﴿ ثُمَّ أَوْرَثُنَا الْكِتْبَ الَّذِينَ اصطَفَيْنَا مِنُ عِبَادِنَا ﴾ (فاطر: ٣٢)

" پھرہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کوہم نے اپنے بندوں میں سے بطورِ خاص منتخب کیا۔" اور یہ بھی ظاہر ہے کہ کتاب اللہ اور علوم نبوت کے بلا واسطہ وارث حضرات علماء ہیں، جبیما کہ حدیث شریف میں بھی ارشاد ہے کہ "المعُلَماءُ وَرَثَةُ اللَّانبِيَاءِ " (ترزی، مشکوة ۲۲۱) حاصل اس کا بیہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے قرآن وسنت کے علوم کا مشغلہ اخلاص کے ساتھ نصیب فرمایا، یہ اس کی علامت ہے کہ وہ اللہ تعالی کے برگزیدہ اور اولیاء ہیں۔ (معارف القرآن/ج: کے/س: ۲۲۷)

معلوم ہوا کہ تق تعالی نے حضراتِ علاء کو کتابِ ہدایت، علومِ نبوت اور شریعت کی حفاظت کے لیے بطورِ خاص منتخب فر مایا ہے، یوں تو دین وایمان اور قر آن کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر فرض اور ضروری ہے، لیکن عموما علاء حق کے علاوہ اکثر لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں، الحمد للہ! علاء حق اپنی ذمہ داری کے مطابق دین وشریعت کے ہمیشہ سے محافظ وخادم

خدا کی شم! میں الله تعالی سے سب سے زیادہ خوف کرتا ہوں، حضور طلاق کے بعد صحابہ صلحاءاور علماء کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں،اسی لیےانہیں بارگاہ اللی سے خشیت ِ اللهی کا بطور انعام تمغہ (امتیازی اوراعزازی نشان ) اورسندىلى ب، چنانچ فرمايا: ﴿إِنَّهُمَا يَخُسَىٰ اللَّهُ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمْوُّ ﴾ يعلما عِنْ كى سب سے بڑی خوبی اور خاص پہچان ہے۔

#### ایک داقعه:

یمی وجہ ہے کہ علماءِ حق کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے جہاں اُن کے علمی کمالات نظرآتے ہیں وہیں اُن کےخوفِ الٰہی کے واقعات بھی ملتے ہیں، مثلاً حضرت رہیج بن خثیم ؓ ایک جلیل القدر تابعی اور تاریخ اسلام کے عظیم رجالِ کاراورعلاءِ حقانی وربانی میں سے ہیں، اورمشہور صحابی رسول میلانی اسیدنا عبدالله بن مسعود کے شاگر دہیں، حضرت ابن مسعود اُنہیں د مکھ کر فرماتے تھے کہ'' واللہ! اگر رسول اللہ طِلْقَائِم آپ کو دیکھتے تو ضرور آپ سے محبت فرماتے، آپ ایک دن اینے استاد کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے جارہے تھے، لب ِ دریالوہاروں کی بھٹیاں تھیں، جن سے آگ کے شعلے بلند ہور ہے تھے، وہ دیکھ کرانہیں قرآن كريم كى ايك آيت يادآ گئى،جس ميں ارشاد ہے:

﴿ إِذَا رَأْتُهُمُ مِنُ مَكَانَ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَّ زَفِيرًا ﴾ (الفرقان: ١٢) لعنی دوزخ جبان جہنمیوں کو دور سے دیکھے گی تو وہ جہنمی اس کا جوش وخروش سیں گے۔ اس برانہیں دوزخ کا خطرناک منظریاد آ گیا، اور خوف زدہ ہو کریے ہوش ہو کر گر پڑے۔( تعلیقات رسالہ المستر شدین:۱۲۴۰از:''کتابوں کی درسگاہ میں'':۴۵)

> ان کا وہ حال ہوتا ہے جوکسی شاعر نے یوں بیان کیا ہے: تجھی آ ولب سے نکل گئی بھی اشک آئکھ سے ڈھل گئے يتمهار غم كے چراغ ہيں، بھى بچھ گئے، بھی جل گئے

﴿إِنَّمَا يَخُسَىٰ اللَّهَ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمْوُّا ﴾ (فاطر: ٢٨)

کلاستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

علماءِ حق کی خاص پہچان یہ ہے کہ وہ خشیت ِ باری کی صفت سے بطورِ خاص متصف موتے ہیں، آیت کر بمدمیں لفظ "إنَّمَا" كى وجدے آیت كر بمد كمعنى بيمول كے كدالله تعالی سے ڈرنے والے علماء کے علاوہ اور کوئی نہیں ، کیوں کہ "إِنَّا " حصر کے لیے آتا ہے ، مگرابن عطیةً وغیرہ ائمَة تفسیر نے فرمایا کہ لفظِ "إِنَّهَا " جیسے حصر کے لیے آتا ہے ایسے ہی کسی چیز کی خصوصیت بتانے کے لیے بھی آتا ہے، اور یہاں یہی مراد ہے کہ خشیت ِ الہی کا وصف علماء کے علاوہ میں بھی ہوتا ہے، کیکن علماء کا پیوصف ِ خاص ہے،اس کے بغیر محض مختلف قسم کے علوم وفنون پڑھنے؛ بلکہ ان میں مہارت حاصل کر لینے سے بھی کوئی شخص عنداللہ عالم نہیں بن

حضرت تھا نوی ٌفر ماتے تھے کہ مولوی اُسی کو کہتے ہیں جو متقی بھی ہو،اور جومتی نہیں، جس میں خشیت باری نہیں وہ مولوی کیسا؟ مولا نا جلال الدین رومی فرماتے ہیں:

خشیت اللّٰدرانشان علم دال آیت یخشی اللّٰدررقر آن بخوال

اللّٰد تعالٰی کے خوف کوعلم کا نشان اوراس کی خاص پیچان اور شان مجھو! کیوں کہ خودقر آنِ كريم في آيت كريمه: ﴿إِنَّمَا يَخْسَىٰ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمْوُّا ﴾ مين اسكى گواہی دی ہے۔

صاحبوا در حقیقت علم وہی ہے جس کے ساتھ خشیت الہی کا نور ہو، ورنہ وہ "إِنَّ مِنَ العِلْمِ لَجَهُلاً" كامصداق موكا، اورايياعلم نصرف بيسود هي، بلكة مفرجهي هي، جوفخص جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں حضور ﷺ سے بڑا کوئی عالم نہیں، تو حضور ﷺ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بھی کوئی نہیں،جبیبا کہ حدیثِ یاک میں وار دہے:

"وَاللَّهِ! إِنِّي لَّا نُحشَاكُمُ لِلَّهِ وَ أَتَّقَاكُمُ لَهُ. " (متفق عليه، مشكواة ٢٧)

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳۷)

کارآ مداور نفع بخش ہوں،اورایسےعلوم وامور سے اجتناب واحتر از کریں جوآ خرت کے اعتبار سے نفع بخش نہ ہوں؛ بلکہ نقصان دہ ہوں۔

- (۴) کھانے، پینے اور لباس کی نزا کتوں اور عمر گیوں کی طرف متوجہ نہ ہوں؛ بلکہ ان چیزوں میں میا نہ روی اختیار کریں، اور بزرگوں کے سادہ طرزِ عمل کو اختیار کریں۔
- (۵) امراءو حکام ہے حتی الامکان دور رہتے ہوں ، اگران کے ساتھ کسی تھیجے غرض سے تعلق ہوتو تملق نہ ہو،ان کی جا پلوسی ہرگز نہ کریں،ورنہ فتنہ میں مبتلا ہونے کا شدید اندیشہ ہے۔
- (۲) اصلاحِ قلب اوراصلاحِ باطن کی بہت فکر اورا ہتمام کریں،اس کے بغیر خام میں بصیرت بیدا ہوسکتی ہے نہ برکت۔
- (2) خرافات، رسومات، بدعات اور معاصی سے بہت ہی زیادہ احتیاط اور اہتمام سے بچتے رہیں، اور اگر بھی بشریت کے تقاضے سے کوئی غلطی بھی ہوجائے تو فورا توبہ کی طرف متوجہ ہوں، اور ظاہر بات ہے کہ مذکورہ تمام اوصاف وعلامات خوف الہی کے بغیر مشکل ہیں، اس لیے قرآن کریم نے علاءِ حق کا وہ بنیادی وصف بیان فرمایا جودیگر اوصاف وعلامات کوشامل ہے۔

#### علماءِ ق کے لیے دنیا میں مقبولیت اور آخرت میں مغفرت ہے:

ان علامات، صفات اور اوصاف سے جوعلاء متصف ہیں وہی دراصل علاءِ خیر، علاءِ حق اور علاءِ آخرت ہیں، کتاب وسنت میں ان کے بہت سے فضائل وار دہوئے ہیں، حاصل سیہ ہے کہ ان کے لیے ق تعالی کی جانب سے دنیا میں مخلوق کے در میان مقبولیت و مجبوبیت اور آخرت میں بے حساب مغفرت کا وعدہ ہے، مثلاً مٰدکورہ حدیث میں آپ طِلْقَیْمَا نے فر مایا کہ ' علاءِ ق کی فضیلت عابدین پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنی پر۔'' مطلب سے دنیا ہے۔

گلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳۷)

#### علماءِ حق كى علامت:

غرض اہل علم کی امتیازی شان اور علماءِ حق کی خاص پہچان خشیت ِ الہی کے وصف سے متصف ہونا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی وصف علماءِ حق اُن تمام اوصاف کا جا مع اور مجموعہ ہے جو امام غزالیؓ نے''علماءِ آخرت'' کے عنوان میں بیان فرمائے ہیں، نفع عام کے پیش نظریہاں اُن کا نقل کرنا مناسب ہے، آپؓ فرماتے ہیں کہ علماءِ حق یا علماءِ آخرت کی چند علماء سے ہیں۔

- (۱) وہ اپنے علم سے دنیا نہ کماتے ہوں، کیوں کہ علم کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ دنیا کی فنائیت و تقارت کا احساس ہو،اور آخرت کی عظمت اوراس کا استحضار ہو۔
- (۲) ان کے قول وعمل میں تعارض وٹکراؤنہ ہو،ایسانہ ہو کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیں اور خود ہی اس پڑمل نہ کریں،ارشادِ باری ہے:

189

﴿ أَتَا أُمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوُنَ أَنْفُسَكُمُ وَ أَنْتُمُ تَتُلُونَ الْكِتْبَ أَ فَلاَ تَعُقِلُونَ ﴾ (البقرة: ٤٤)

یہ کیاغضب ہے کہ اوروں کوتو نیک کا موں کا حکم کرتے ہوا ورخودا پنی ہی خبر نہیں لیتے ،حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیاتم اتنا بھی نہیں سجھتے۔

حضرت سفیان توری کی روایت ہے کہ حضرت عمر فی حضرت کعب سے پوچھا کہ "مَنُ هُ مُ أَرْبَابُ الْعِلْم؟ "اہل علم اورعلاءِق کون ہیں؟ تو فر مایا: " اَلَّا ذِینَ یَعُمَلُونَ بِمَا یَعُلَمُونَ "جواین علم یو گھر سوال یَعُلمُونَ "جواین علم یو گھر سوال فی کم سوال فر مایا کہ "فَ مَا اَنْحُدَ جَ العِلْمَ مِنُ قُلُوبِ العُلَمَاءِ؟" علاء کے دلوں سے علم کو کوئی چیز نکال ویت ہے؟"قال: الطَّمَعُ " (رواہ الترمذی، مشکوۃ: ۳۷) فر مایا: ونیا کالا کی علم کودلوں سے نکال دیتا ہے۔

(۳) ایسے علوم وامور میں اخلاص کے ساتھ مشغول ہوں جوآ خرت میں

الطبراني في الكبير و رواته ثقات، كما في الترغيب: ١٠١/١)

قیامت میں حق تعالی اپنی (شان کے مطابق )کرسی کاص پر تشریف فرما ہوں گے، پھرعلماء سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمائیں گے کہ''میں نے اپنے علم وحلم سے متہمیں اس لیے نوازاتھا کہ میں چاہتا تھا کہ تمہماری کوتا ہیوں کے باوجودتم سے درگذر کروں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔(حدیث قدسی نمبر:۱۳)

#### حضرت إمام محمدٌ كاواقعه:

حضرت امام محرُّ کے متعلق منقول ہے کہ وفات کے بعد کسی نے اُنہیں خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ' آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟' فر مایا:' مجھ سے کہا گیا:'' کیا چاہتے ہو؟' تو میں نے عرض کیا: یا' اللہ! میں تو صرف معافی اور مغفرت طلب کرتا ہوں بس!' ارشاد ہوا کہ'' اے محر! اگر ہمیں تم کوعذاب دینا ہوتا تو یعلم عطانہ کرتے۔' صاحبو! جب خوابوں کی تعبیر کے علم پر سیدنا یوسف علیہ السلام کو دنیا کا تخت مل گیا تو اللہ تعالی کی معرفت کے علم پر حضرات علماء کو جنت کا تحت کیوں نہ ملے گا، واقعی اگر علماء اپنے احساس ذمہ داری کے ساتھ میرار ہوجا کیں اور مطلوبہ صفات سے متصف ہوجا کیں تو پھر حق تعالی اُنہیں دنیا میں مقبولیت اور آخرت میں مغفرت اور جنت سے نواز کر دارین میں سرخ روئی عطافر ما کیں گے۔اللّٰہ ہم اور آخرت میں مغفرت اور جنت سے نواز کر دارین میں سرخ روئی عطافر ما کیں گے۔اللّٰہ میں اور آخرت میں مغفرت اور جنت سے نواز کر دارین میں سرخ روئی عطافر ما کیں گے۔اللّٰہ میں اور آخرت میں مغفرت اور جنت سے نواز کر دارین میں سرخ روئی عطافر ما کیں گے۔اللّٰہ میں اور آخرت میں مغفرت اور جنت سے نواز کر دارین میں سرخ روئی عطافر ما کیں گے۔اللّٰہ میں اور آخرت میں مغفرت اور جنت سے نواز کر دارین میں سرخ روئی عطافر ما کیں گے۔اللّٰہ میں اور آخرت میں مغفرت اور جنت سے نواز کر دارین میں سرخ روئی عطافر ما کیں گے۔اللّٰہ میں میں مغفرت اور جنت سے نواز کر دارین میں سرخ روئی عطافر ما کیں گے۔اللّٰہ میں کیا ہوں کیا ہما کے کہ کے ان کیا ہوں کیا ہو

اخیر میں بارگاہ الہی میں عرض ہے کہا ہے اللہ! دنیا میں علماءِ حق کی صفات ہے ہمیں اپنے کرم سے متصف فر ما کر آخرت میں علماءِ حق میں شامل فرما لیجئے۔ آمین یارب العالمین۔

#### ٩/ ذى الحجر/شب جمعه/ ١٣٣٣ هـ، بزم صديقى ، برودا

( اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۳۷)

ہے کہ جس طرح رحمتِ عالم طلق کی عظمت وفضیلت کا اندازہ ایک ادنیٰ امتی کے مقابلہ میں نہیں لگایا جا سکتا۔ نہیں لگایا جا سکتا، اسی طرح عالم کی فضیلت کا اندازہ عابد کے مقابلہ میں نہیں لگایا جا سکتا۔ (دونوں میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے)

پھرآپ ﷺ نے فرمایا کہ' بلا شبہ اللہ تعالیٰ ،اس کے فرشتے اور آسان وزمین کی تمام مخلوق حتیٰ کہ چیونٹیاں اور محیلیاں بھی ان کے لیے دعاءِ خیر کرتی ہیں۔''کسی نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے:

مچپلیاں پانی میں، ذر سے خاک میں، برگ وشجر نیک عالم کودعادیتے ہیں ہرشام وسحر ظاہرہے کہ جب اتنی ساری مخلوق جن میں لا تعداد معصوم فرشتے بھی ہیں ایک عالم دین کے لیے دعاءِ خیراور دعاءِ مغفرت کرتے ہیں، تو پھران کی مغفرت کیوں نہ ہوگی، ضرور ہوگی، اوراس کی تائید دوسری احادیثِ مبار کہ سے بھی ہوتی ہے، چنانچ ایک حدیث میں ہے: عن سخبر قَ اللَّز دِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی کَانَ عَلَی مَنْ طَلَبَ العِلْمَ کَانَ کَفَّارَةً لِمَا مَضِیٰ. " رواہ الترمذی، مشکورة: ۲۴ / الفصل الثانی)

یعنی جس خوش نصیب نے (صدقِ نیت سے)علم طلب کیا تو پیطلب علم اس عالم دین کے گذشتہ (صغیرہ) گنا ہوں کا کفارہ ہوگا۔علماء نے اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان فر مایا ہے کہ اللہ تعالی اچھی نیت سے علم طلب کرنے والے علماء حق کوگنا ہوں سے بچنے کی اور گذشتہ گنا ہوں کا کفارہ ادا کرنے کی توفیق عطا فر مائیں گے، اور پھر دنیا میں علماء حق کوق تعالی اپنی مخلوق میں مقبولیت عطا فر مائیں گے تو آخرت میں مغفرت سے مالا مال فر مائیں گے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی ہے:

عَنُ تَعُلَبَةَ بُنِ الحَكِمِ الصَّحَابِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِّ : " يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْعُلَمَاءِ يَوُمَ القِيَامَةِ إِذَا قَعَدَ عَلَىٰ كُرُسِيِّهِ لِفَصُلِ عِبَادِهِ: " إِنِّى لَمُ أَجُعَلُ عِلْمِى وَ جَلَّ لِلْعُلَمَاءِ يَوُمَ القِيَامَةِ إِذَا قَعَدَ عَلَىٰ كُرُسِيِّهِ لِفَصُلِ عِبَادِهِ: " إِنِّى لَمُ أَجُعَلُ عِلْمِى وَ جَلَّ مِنْ فِيْكُمُ، وَلاَ أَبُالِيُ. " (رواه وَ حِلْمِي فِيْكُمُ، إِلَّا وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَغْفِرَ لَكُمُ عَلَىٰ مَا كَانَ فِيكُمُ، وَ لاَ أَبُالِيُ. " (رواه

اور جلیل المرتبت نبی طانعیا کی امت میں پیدا فر مایا اس کا شکر اور تقاضا یہ ہے کہ اس نبی کے جو حقوق ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہم پر عائد ہوتے ہیں، ہم اُنہیں جانیں اور اُنہیں اور اُنہیں اور اُنہیں جانے اداکر نے کا پورا اہتمام کریں، حقوقِ مصطفیٰ طانعیا کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اُنہیں جانے اور اداکیے بغیر نہ ہمارے ایمان واعمال میں کمال پیدا ہوسکتا ہے اور نہ ہم رحمت عالم طانیا کی اس خوق میں ۔حقوقِ مصطفیٰ طانعیا ہے کہ اس عظمت واہمیت کے پیش نظر علما عام امت نے قرآن وحدیث کی روشنی میں مصطفیٰ طانعیا ہیاں کیا، جن میں سے جارحقوق کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔

#### يهلاحق تصديق رسالت:

191

امت محمد طالب ہے ہے۔ جس کا مطلب ہے ہے، جس طرح اللہ رب العزت کی ربو ہیت والو ہیت اور اسلام کی حقانیت پر ایمان لا ناخروری ہے، اسی طرح رحمت عالم طالبیقیا کی نبوت ورسالت پر بھی ایمان لا ناخروری ہے، قر آنِ کریم میں مختلف مقامات پر ہمیں اللہ تعالی اور اس کے رسول طالبیقیا پر کامل اور کمل ایمان لانے کی تاکید کی گئی ہے، چنانچہ ہمیں اللہ تعالی اور اس کے رسول طالبیقیا پر کامل اور کمل ایمان لانے کی تاکید کی گئی ہے، چنانچہ ایک جگہ ارشا وفر مایا:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا امِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (النساء: ١٣٦)

اے حسنِ ازل سے پیانہ کوفا باند سے والو!اے اپنے معبود کی الوہیت اور ربو ہیت کا قر ارکرنے والو!اللہ اوراس کے رسول ﷺ پرایمان لاکرا پنی وفا داری کا ثبوت پیش کرو۔

#### ایک اورمقام پرفرمایا:

﴿ إِنَّا أَرُسَلُنْكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا لِتُؤُمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ

میرے محبوب! ہم نے آپ کو (دین حق کی ) گواہی دینے والا اور (اہل ایمان کے

گلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

#### (ma)

# حقوق مصطفي صاللت سيام

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي هُرَيُرُهُ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ۚ قَالَ: "كُلُّ أُمَّتِي يَدُخُلُونَ الحَنَّةَ، إِلَّا مَنُ أَبِى، قِيُلَ: "وَمَنُ أَبِي؟" قَالَ: "مَنُ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، ومَنُ عَصَانِي فَقَدُ أَبِي. " (رواه البخاري، مشكوة/ ص:٢٧/ باب الاعتصام بالكتاب والسنة/ الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت ابو ہر برہ ہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم طاق ہے ارشاد فرمایا کہ ''میری تمام امت جنت میں داخل ہوگا جس نے میرا انکار کیا، پوچھا گیا:''اے اللہ کے رسول!انکار کرنے والاکون ہے؟'' فرمایا:''جس نے میری الکا عت کی وہ (امتی) جنت میں داخل ہوگا،اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے میراانکار کیا۔''

#### حقوق مصطفى علينياتيام كي ابميت:

اللهرب العزت في مميل بلاكسي الشحقاق محض ابني عنايت سے جس عظيم الثان

نہیں، مجھے نہیں دیکھنا، مجھےاب صبرآ گیا، بعد میں کسی نے اس کی وجہ دریافت کی ، تو فر مایا:اگر میں دکیھ لیتی تو ایمان بالغیب نہ رہتا، کیوں کہ میراایمان ویقین پیرہے کہ آنکھوں کا دیکھا ہوا غلط ہوسکتا ہے، کیکن حضور مِلا ﷺ کا فرمان غلط ہیں ہوسکتا۔ (خطبات ِمنوّر:١٦٢/٣١)

ہمارا بھی ایمان ویقین ایبا ہی ہونا جا ہے، مثلاً آپ طِلْقَالِمْ کی ہدایات وتعلیمات ہیں کہ سیج میں نجات اور جھوٹ میں ہلاکت ہے، وغیرہ،اب حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں؛ مگران مدایات وتعلیمات کے سیا ہونے پر ہمارا یقین ہو، اوراسی کے مطابق عمل بھی ہو، تو زندگی میں ایک صالح انقلاب پیدا ہوگا ، اور بیایمانِ کامل کی علامت ہونے کے ساتھ ایمان واعمال میں حلاوت کا سبب بھی ہے۔

#### حدیث یاک میں واردہے:

عَنِ العَبَّاسِ بُنِ عَبُدِالمُطَّلِبُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ : " ذَاقَ طَعُمَ الإينمَان مَنُ رَضِيَ باللُّهِ رَبًّا وَ بالإسلام دِينًا وَ بمُحَمَّدٍ عَلَيْ رَسُولًا. " (مسلم، مشكواة المصابيح / ص:١٢)

ترجمہ: جس نے دل سے اللہ تعالی کی ربوبیت، اسلام کی حقانیت اور حضرت محمد عِللهُ عِلمَا كَا رَسَالَت كُوكُما حقه مان لياءاس نے ايمان كي حلاوت كو ياليا۔

اس کے برخلاف جس شخص کا آپ سال ایکان مکمل نہیں؛ بلکہ کھو کھلا ہے، دوسر \_لفظوں بوں کہیے کہ رسول مِیالیٰقیم کی ذات برایمان ہے؛ مگر رسول الله مِیالیٰقیم کی بات یرایمان نہیں، یا کمزورایمان ہے، تووہ یہی سوچے گا کہ آپ میلانی کے ہدایات وتعلیمات جو بھی ہوں؛ مرلذت حرام میں، کثرت سود میں اور تفع جھوٹ میں ہے، (نعو ذ بالله من ذلك) ظاہر ہے کہ ایسانخص آپ الناقظ کی مدایات و تعلیمات سے کسے فائدہ اٹھاسکتا ہے؟ جس کا ہے کہ ہم آپ سِلیٰ اِیم کو اللہ تعالیٰ کا سیا وآخری رسول مان کرآپ سِلیٰ یکی تمام ہی ہدایات

لیے جنت کی )خوشخری دینے والا اور (بے ایمان کے لیے جہنم سے ) ڈرانے والا بناکر بھیجاہے، تا کہ (اے ایمان والو!)تم اللہ اوراس کے رسول ﷺ پر( کامل اور مکمل) ایمان لا ؤاوراس کی مدد کرواوراس کو ہزرگ شجھواور صبح وشام اس کی صبیح کرو۔

💥 گلدستهُ احادیث (۴) 📈 💢

یہ پہلاحق ہے جوان آیات میں بیان کیا گیا،اُے ادا کیے بغیرتو کلمہ بھی مکمل نہ ہوگا، د يكيئة نا! الركوئي شخص 'لا اله الا الله' كا تواقرار كرے؛ ليكن ' محمد رسول الله' برايمان نه لائے، تو نہاس کا کلمہ کمل ہے، نہ ایمان معتبر ہے، کلمہ اور ایمان کی شکیل کے لیے ضروری ہے كەاللەتغالى كى الوہيت وربوبيت كے ساتھ حضرت محمد رسول الله ﷺ كى نبوت اور سالت پر بھی ایمان لایا جائے ، اورآ پ طالعتا پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ طالعتا کو اللہ تعالی کا سیا اورآ خری رسول مان کرآ پیلینینظ کی دی ہوئی مدایات کے سیح اور سیا ہونے کا یقین رکھے، کیوں کہ جس طرح آپ طابقائے کی ذات پر ایمان لا نا ضروری ہے، اس طرح آب الله الله الله الله المات المات الله المجمى ضروري ب،اس سلسله مين جمارا يقين يه ہوكه ہمارى آئكھ غلط د كيھ سكتى ہے، كان غلط س سكتے ہيں، زبان غلط چكھ سكتى ہے، ہاتھ چھونے اور محسوس کرنے میں غلطی کر سکتے ہیں ؛لیکن جو ہدایات وتعلیمات صحیح اور متند طریقہ پر رحمت عالم مَا نَا يَكُمْ سِهِ ثابت بين وه بهي غلط نبين هو سكتين \_

صحابهٔ کرام رضی الله عنهم کاایمان ویقین ایسا ہی تھا، چنانچهاس سلسله میں ایک واقعہ ہے کہ حضور طان کیا ہے کہ عنین صاحب زادوں میں حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ (جن کوطا ہرو طیب بھی کہا جاتا ہے ) تو حضرت خدیجہ رضی اللّٰہ عنہا سے تھے ہیکن تیسر بے صاحب زاد ہے حضرت ابراہیم حضور طال کیا م ولد حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے تھے، جب حضرت ابراہیم کا بھی انقال ہو گیا تو حضرت ماریہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئیں،حضورﷺ نے ایک مرتبدان کونسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ کیوں اتنی حزین وعمکین ہو؟ ہمارا بیٹا تو جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، آؤ! میں تم کو جنت میں ٹہلتا ہوا دکھلا دوں، اس پر حضرت ماریہ نے عرض کیا:

ہوتے، اور مجلس نبوی میں اس طرح سکون سے بیٹھتے جیسے ان کے سرول پر پرندے بیٹھ ہوئے ہوں، مجلس نبوی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے صحابی رسول میں اللہ عنہا فرماتے ہیں: عازب رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں:

" کَأَنَّ عَلَى رُوُّ وُسِنَا الطَّيْرَ. "(ابن ماجه، مشکونة/ص: ٩٤ / باب دفن المیت) " گویا ہمارے سرول پر پرندے بیٹھے تھے۔" لیعنی انتہائی سکون اور خاموثی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔

اگر حضرات صحابہ کسی بات پر حضور طِلْنَقِیمَ کی خفگی و ناراضکی محسوس کرتے تو فوراً کہتے:'' میں اللّٰد تعالیٰ اوراس کے رسول طِلْنَقِیمَ کے غصہ سے پناہ مانگتا ہوں۔'' (مجھے سب پجھ منظور ہے؛ مگر اللّٰداوراس کے رسول طِلْنَقِیمَ کی ناراضگی ہرگز گوارانہیں)

"أَعُودُ بِاللَّهِ مِن غَضَبِ اللَّهِ وَ غَضَبِ رَسُولِهِ." (مشكوة / ص:٣٢)

حتی کہ جب حضور طِالْمَایَا ہے بات کرنے کی نوبت آتی تو آواز بھی اتنی پست ہوتی کہ صرف حضور اکرم طِالِمَایَا ہیں ان کی بات س سکیں ، اورانداز بھی ایسا گویاراز کی باتیں کی جارہی ہیں۔(تفسیرانورالبیان س ۱۲۷)

واقعہ بیہ ہے کہ حضرات صحابہ ؓ کے دل میں رحمت عالم طابیۃ کی جوعظمت تھی اوران کے مل سے ادب واحترام کا جوا ظہار ہوتا تھا، انسانی تاریخ میں کہیں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، اوراس بات کا اعتراف بہت پہلے رئیس مکہ عروہ بن مسعود تقفی (جو بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں) نے کیا، جب انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرات صحابہ ؓ کے دلوں میں عظمت ِ رسول طابیۃ ﷺ کا بے پناہ جذبہ دیکھا، تو اسے مکہ واپس جاکر اپنی توم کے سامنے اس طرح بیان کیا:

"أَيُ قَوْمِ! لَقَدُ وَفَدُتُ عَلَى المُلُوكِ، وَ وَفَدُتُ عَلَى قَيْصَرَ وَ كِسُرىٰ وَ النَّهِ عَلَىٰ وَلَكُتُ عَلَىٰ المُلُوكِ، وَ وَفَدُتُ عَلَىٰ قَلْمُ الْمُحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصُحَابُ مُحَمَّدٍ النَّهِ عَلَيْمُ وَاللَّهِ! إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصُحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصُحَابُ مُحَمَّدٍ

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۳۸۵

کے سیح ہونے کا مکمل یقین رکھیں اور ان کے مطابق ساری زندگی عمل کریں، امت محمد بیر پر حقوق مصطفیٰ طالعی میں سے پہلاحق یہی ہے۔

#### دوسراحق عظمت:

دوسراحق امت محمدیہ پرحقوق مصطفی طابقی میں سے جوآ یت کریمہ میں بیان ہوا وہ سے ہو آیت کریمہ میں بیان ہوا وہ سے ہے کہ ہمارے سینوں میں آپ طابقی کے بہاہ تو قیراور عظمت ہو، کیوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے تعالیٰ اوراس کے رسول طابقی لیے کی عظمت بھی ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت اوراس کے رسول طابقی لیے کی عظمت بھی ضروری ہے، چنانچے فرمایا:

﴿ لِتُوُّمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزَّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ ﴾ (الفتح: ٩)

ایمان کے ساتھ عظمت اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبی اورامتی کا تعلق محض قانونی نہیں؛ بلکہ ایمانی وروحانی بھی ہے، اوراس تعلق میں نمایاں پہلو تعظیم وتو قیر کا ہے، اسی کے پیش نظر بدآیت کریمہ نازل ہوئی:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ مَسُويُعٌ عَلِيْمٌ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَرُفَعُوا أَصُوَاتَكُمْ فَوُقَ صَوُتِ النَّبِيِّ وَلَا تَحُهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَحَهُرِ بَعُضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعُمَالُكُمْ وَأَنْتُمُ لَا تَشُعُرُونَ ﴾ بِالْقَوْلِ كَحَهُرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعُمَالُكُمْ وَأَنْتُمُ لَا تَشُعُرُونَ ﴾

(الحجرات: ١-٢)

ان آیات میں بطور خاص اہل ایمان کودوآ داب تلقین فرمائے گئے ہیں:

- (۱) الله تعالى اوراس كے رسول ﷺ سے قول وعمل میں سبقت نه كرو۔ يہى عظمت كا تقاضا ہے۔
- (۲) اوردوسراادب بین تعلقین کیا گیا که بنی آواز کو پینمبر طان کیا گیا آواز سے پست رکھو کہ یہ ادب وعظمت کے خلاف ہے، ان آداب وآیات کے نازل ہونے کے بعد حضرات صحابہ کا حال یہ تھا کہ حضورا کرم طابقی کی خدمت میں نہایت ادب واحترام کے ساتھ باوضو حاضر

آواز سے صلوٰ قوسلام پیش کرناعظمت وادب کے خلاف ہے۔

لے سائس بھی آ ہتہ کہ بیدر بارہے نبی کا 🖈 خطرہ ہے بہت سخت یہاں باد بی کا نيزجبآب على المفرمات تصفوات احدادب وعظمت سيسنناواجب تقاءاس طرح آج بھی جبآ پ شان کے کا کلام بعنی حدیث وغیرہ سائی اور بیان کی جائے تو ادب وعظمت کے ساتھ اسے بھی سننا ضروری ہے، اس موقع پر شور وشغب کرنااور بلاکسی عذر کے چلے جانا خلاف ادب بلکہ محرومی ہے۔

الحمد لله! ہمارے علماء نے اس کا بہت اہتمام کیا، چنانچہ امام ما لک جیسے جلیل القدر محدث وفقیہ کا حال بیرتھا کہ جب حدیث کا درس دینا ہوتا توعسل کر کے تشریف لاتے ،اچھے کپڑے زیب تن فرماتے ،عمدہ خوشبولگاتے ،اور بہت ہی وقاراوراحترام کے ساتھ حدیث کا

ایک مرتبہ دورانِ درسِ حدیث ایک بچھو کیڑے میں تھس گیا، بچھونے پیثت میں کئی ڈ نک مارے، تکلیف کی شدت سے آپ کے چہرہ کارنگ متغیر ہوگیا؛ لیکن درس حدیث کا سلسلہ منقطع نہیں فر مایا، آپ نے اسے عظمتِ حدیث کے خلاف سمجھا، درس ختم ہونے کے بعد جب کرتہ کے اندرد یکھاتو بچھو اور اس کا ڈیک نظرآیا۔

(الديباج المذهب/ص:١٩٠از: "پيام سيرت" /ص:٢٥٩)

گویاان کے یہاں بچھو کے کاٹنے کی تکلیف تو معمولی چیزتھی ؛ مگر کلام مصطفیٰ طالبہ کیٹے کی عظمت بڑی اہم بات تھی۔

#### ایک نفیحت آموز واقعه:

اسی طرح جمعیت علاءِ ہند کے صدراور متحدہ ہندوستان کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللّه صاحبؓ کاایک بڑانصیحت آموز واقعہ ہے کہ آپؓ جامعہامینید دہلی میں دور ہُ کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

عَلَيْكُ مُحَمَّدًا، وَاللُّهِ! إِنْ تَنَحَّمَ نُحَامَةً إِلَّا وَقَعَتُ فِي كُفِّ رَجُلٍ مِّنُهُم، فَدَلَكَ بِهَا وَجُهَةً وَ حِلْدَةً، وَ إِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمُرَةً، وَ إِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقُتَتِلُونَ عَلى وَضُوءِه، وَ إِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصُواتَهُمُ عِندَهُ، وَ مَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ."

(بخاري/ص:٩٣٩ / المجلد الأول/ باب الشروط في الجهاد والمصالحة)

ترجمہ: اے لوگو! (الله کی قتم) میں بادشاہوں اور قیصر و کسری و نجاش کے در باروں میں گیا ہوں ؛ مگر بخدا! میں نے بھی کہیں کسی بھی بادشاہ کوابیا نہیں دیکھا کہ اس کے درباری اس کی اتن تعظیم کرتے ہوں جتنی کہ محمد طال کی کرتے ہیں، حدید ہے کہ آپ کا تھوک بھی ان کے ہاتھ پر ہی گرتا ہے، جسے وہ اپنے چہرے اور بدن پرمل لیا کرتے ہیں، جب ان کوکوئی تھم دیتے ہیں تو وہ اس کو بجالا نے میں جلدی کرتے ہیں، جب آپ وضو كرتے ہيں تو آپ كے مستعمل يانى كو لينے ميں ايك دوسرے پر سبقت كرتے ہيں، جب آپ گفتگوفر ماتے ہیں توعظمت کے پیش نظرآپ کے سامنے اپی آواز کو پست کر لیتے ہیں،وہ آپ کی طرف تیزنظر سے دیکھتے تک نہیں۔

غرض، حضرات صحابة کے مقدس دلوں میں رحمت عالم طِلْ اللَّهِ كَلَّ بِيناه عظمت تقى، اور جیسے آب میلانی کیا کی حیات مبارکہ میں حضرات صحابہ ؓ آب میلانی کیا ہ قیر و تعظیم کرتے تھے ایسے ہی ہمارے لیے آج بھی آپ طابقیام کی تو قیر تعظیم ضروری ہے۔

#### عظمت رسول طِللنَّهَ يَيَّامُ كَا تَقَاضًا:

آج عظمت ِ رسول طِالْقِيَامُ كَا تقاضه بير ہے كه آب طِالْقِيَامُ كَ يَهِ بَيانَ مِوعَ تمام احکام اورارشاد فرمودہ کلام (جو صحیح اور متند طریقوں سے ثابت ہواس) کی عظمت ہمارے سينول مين بو، اورجس طرح آپ الله الله كل موجودكى مين حكم تفاكه ﴿ لاَ تَدُفَعُوا أَصُوا تَكُمُ خلاف ہے، اسی طرح آج آپ طال کے روضہ اقدس کے پاس آواز بلند کرنا ، تی کہ بلند

گلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

اگر پہلے حق کی ادائیگی کے بغیر ایمان کمل نہیں ہوسکتا، تو اس حق کی ادائیگی کے بغیر تقوی کمکس نہیں ہوسکتا۔

#### تيسراحق محبت:

اس کے بعدامت محمہ یہ (علی صاحبہا الصلوۃ والسلام) پر حقوقِ مصطفیٰ طیالیہ علی میں سے تیسراا ہم حق بیہ کہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ طال علیہ سے الیں محبت کی جائے جواپنی ذات، اہل وعیال، مال ومنال اور سب سے بڑھ کر ہو، قرآن یاک میں اس حق کواس طرح بیان فرمایا:

﴿ قُلُ إِنْ كَانَ ابَاؤُكُمُ و أَبُنَاؤُكُمُ و إِخُوانُكُمُ و أَزُوَاجُكُمُ وَعَشِيرَتُكُمُ وَ الْحُوانُكُمُ و أَزُوَاجُكُمُ وَعَشِيرَتُكُمُ مِنَ وَامُوالُ اقْتَرَفُتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرُضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمُ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ ﴿ (التوبة: ٢٤)

میرے محبوب! اپنی امت کو بتلاد ہجیے کہ تمہارے دل میں اللہ تعالی اور اس کے رسول میں اللہ تعالی اور اس کے رسول میں ہوئی جا ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ 'یہ آیت کر یمہ اللہ تعالی اور اس کے رسول میں ہوئی کی محبت کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے،' اور فرمایا: 'یہ محبت ہر عزیز اور پیاری چیز کی محبت پر مقدم ہے۔'

(تفیر قرطی اج: ۸ اص: ۹۵: ۱ز: نبی کریم بی ایستان اور اس کی علامتین "ص: ۲۲)

اس لیے کہ محبت کے چاروں اسباب جمال ، کمال ، اتصال اور نوال کامل اور کمل طور پر آپ علی ایستان کی ذات اقدس میں موجود سے ، البذااس کا تقاضایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ علی کے جائے ، آپ علی کی خائے جیسے حضرات صحابہ نے کر کے دکھلائی۔ واقعہ یہ ہے کہ رحمت عالم علی کی خائے ، معنی ، عقلی ، اختیاری اور غیر اختیاری غرض ہر طرح سے سب سے زیادہ اور سب سے سی محبت رکھنے والے بلا مبالغہ حضرات صحابہ بی محبت رکھنے والے بلا مبالغہ حضرات صحابہ بی محبت ان کی محبت میں فدائیت اور فنائیت تھی ، اللہ تعالیٰ والے بلا مبالغہ حضرات صحابہ بی محبت ان کی محبت میں فدائیت اور فنائیت تھی ، اللہ تعالیٰ والے بلا مبالغہ حضرات صحابہ بی محبت ان کی محبت میں فدائیت اور فنائیت تھی ، اللہ تعالیٰ والے بلا مبالغہ حضرات صحابہ بی محبت ان کی محبت میں فدائیت اور فنائیت تھی ، اللہ تعالیٰ والے بلا مبالغہ حضرات صحابہ بی محبت ان کی محبت میں فدائیت اور فنائیت تھی ، اللہ تعالیٰ والے بلا مبالغہ حضرات صحابہ بی محبت ان کی محبت میں فدائیت اور فنائیت تھی ، اللہ تعالیٰ والے بلا مبالغہ حضرات صحابہ بی محبت ان کی محبت میں فدائیت اور فنائیت تھی ، اللہ تعالیٰ والے بلا مبالغہ حضرات صحابہ بی محبت اللہ تعالیٰ والے بلا مبالغہ حضرات صحابہ بی محبت ان کی محبت میں فدائیت اور فنائیت تھی ، اللہ تعالیٰ والے بلا مبالغہ حضرات صحابہ بی محبت اللہ محبت اللہ اللہ تعالیٰ واللہ میں فلائی میں فلائی میں فلائی اللہ تعالیٰ واللہ میں معبد میں فلائی میں معبد اللہ میں مصرات میں معبد اللہ میں معبد اللہ میں معبد اللہ میں میں میں معبد اللہ میں معبد اللہ میں میں میں معبد اللہ میں معبد اللہ میں معبد اللہ میں میں معبد اللہ معبد اللہ معبد اللہ میں معبد اللہ میں معبد اللہ معبد اللہ میں معبد اللہ میں معبد اللہ معبد اللہ معبد اللہ میں معبد اللہ میں معبد اللہ معبد اللہ معبد اللہ میں معبد اللہ معبد اللہ معبد اللہ میں معبد اللہ میں معبد اللہ معبد

کلاستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲۸)

حدیث تریف پڑھاتے تھ، وہاں ایک سال دورہ میں مولوی عبدالحق نامی طالب علم نے ایک خواب دیکھا، درسِ حدیث کی مند پر مفتی صاحب کی جگہ حضور علی ایک خواب ہیں، منح طالب ریش مبارک سفید ہے اور مسلم شریف کی ایک حدیث پر محد ثانہ کلام فرمار ہے ہیں، منح طالب علم نے اجازت لے کر حضرت سے جب خواب بیان کیا تو سنتے ہی مفتی صاحب اپنی مند سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا: مولوی عبدالحق! قبلہ رُخ کھڑ ہے ہو کر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہو کہ واقعی تم نے اس طرح خواب دیکھا ہے، جب انہوں نے حکم کے مطابق کیا تو فوراً مفتی صاحب مند سے ہٹ کر سامنے بیٹھ گئے اور فرمایا: ''مولوی عبدالحق! خواب تو سیا ہے، گر صاحب مند سے ہٹ کر سامنے بیٹھ گئے اور فرمایا: ''مولوی عبدالحق! خواب تو سیا ہے، گر مند سے ہٹ کر سامنے بیٹھ گئے اور فرمایا: ''مولوی عبدالحق! خواب تو سیا ہے، گر مایا: ' مولوی عبدالحق کی داڑھی سفید دیکھی ہے، حالاں کہ وہ سیاہ تھی۔''اس کے بعد مفتی صاحب اور عظمت کی وجہ سے اس مند پر نہ بیٹھے، معاملہ اگر چرخواب کا تھا، لیکن بات ادب وعظمت کے اعلیٰ مقام کی تھی۔ ( کرنیں: ۵ کی میں شعائر اللہ کی تعظیم کھی تقوی کی کی اہم علامت ہے، کیوں کہ قرآن کر کم میں شعائر اللہ کی تعظیم کو دل کے تقوی کی علامت قرار دیا گیا، چنانچے فرمایا:

﴿ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَآئِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَى الْقُلُوبِ ﴾ (الحج: ٣٢)

الله تعالی کے شعائر کی تعظیم دل کے تقوی کی نشانی ہے۔ اب یہ شعائر الله کیا ہیں؟ تو اس سلسلہ میں مختلف اقوال منقول ہیں، اتنی بات ضرور ہے کہ ہروہ چیز جو ہدایت وعبادت کا ذریعہ ہے وہ شعائر الله میں داخل ہے، مجملہ ان کے جار چیزیں نہایت اہم ہیں۔ حضرت شاہ ولی الله گجة الله البالغہ میں فرماتے ہیں چار چیزیں اعظم شعائر الله سے ہیں لیعنی الله کے شعائر میں جار چیزوں کوخاص اہمیت حاصل ہے:

ا – کلام اللّٰد۲ – حضرت محمد رسول اللّٰه۳ – کعبۃ اللّٰه۶ – نماز \_ان کی تعظیم وہی کرےگا جس کا دل تقویٰ سے مالا مال ہوگا ۔ (گلدسة ُ نفاسیر/ج:۲/ص:۹۵۲)

معلوم ہوا کہ حضور اکرم مِلالی ایم عظمت دل کے تقویٰ کی زبر دست علامت ہے،

ایک مرتبه مدینه طیبه میں بیافواہ پھیلی که حضورِ اکرم طلق کی حبداللہ بن ابی کے نفاق کی وجہ سے اس کے قل کا حکم دینے والے ہیں، بیس کر حضرت عبداللہ شخود حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ'' حضور! سننے میں آیا ہے کہ آپ میرے والد کے قل کا حکم دینے والے ہیں، اگر آپ کا بینشاہوتو میں خود اپنے والد کا مرقام کر کے ابھی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں۔'' بیدنشا ہوتو میں خود اپنے والد کا مرقام کر کے ابھی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں۔'

میرے محبوب! آپ کے سلامت ہوتے ہوئے ہر مصیبت بیجے ہے، یقیناً ان حضرات صحابہؓ کے نزدیک اپنی ذات سے، باپ سے اور اہل وعیال سے زیادہ آپ سِلِیٰ اِن محبوب سے، ہمیں حضور سِلِیٰ اِن ذات سے، باپ سے اور اہل وعیال سے زیادہ آپ سِلِیٰ اِن محبوب سے، ہمیں حضور سِلِیٰ اِن کے مرتبہ ومقام کا بھی لحاظ رکھا، اور آپ سِلِیٰ اِن کی پیندو نا پیند کا بھی، لہذا ان دونوں پہلوؤں کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حضورا کرم سِلِیٰ ہاری محبت کے ہرگزمخان ہمیں، ہم گنہگار آپ سِلِیٰ اِن اِن سِلِیٰ اِن کے سِلِیٰ اِن کے اِن اِن ہوں اللہ ہیں، اور اسی پر بس نہیں؛ بلکہ اللہ تعالی نے تو آپ سِلِیٰ اِن کے سے محبوب کوا نیا محبوب بنانے کا فیصلہ فرمالیا ہے:

﴿ قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ ﴾ (آل عمران: ٣١) "الله قُلُ إِنْ كُنتُمُ تَحِبُونَ اللَّهَ عَلَى الله تَعَالَى سے محبت كرتے ہوتو ميرا

گلاستهٔ احادیث (۲)

اوراس كےرسول علی اللہ سے زیادہ انہیں كوئی محبوب نہ تھا، شاعر كہتا ہے:

آپ کی جس میں ہو نہ محبت دل ہے وہ ایمان سے خالی در ہے ہو ہیں ہو نہ محبت حب نبی ہے سب سے مقدم صلی اللّٰہ علیه و سلم

حضرات ِ صحابہ کے مقدس قلوب حضورا قدس میں اللہ کے محبت سے کس قدرلبریز تھے اس کا اندازہ ان کی سیرت سے لگایا جاسکتا ہے، ان کے حالات میں عجیب واقعات ملتے ہیں۔ ہیں۔

#### ممصطفی طالبہ ایک کے بین کاحسین تذکرہ:

اگراس موقعہ پرمجم عربی طابق کے کہیں کا بطور نمونہ حسین تذکرہ کیا جائے تو سر فہرست سیدنا صدیق اکبر گانام نمایاں ہوگا، ابتداءِ اسلام کا ایک مثالی واقعہ یہ ہے کہ آپ گو دین حق کے فاطر ظلم وستم کا نشانہ بنایا گیا، آپ گے چہرے پر پھٹے ہوئے جوتوں سے مسلسل ضربیں لگائی گئیں اور سینہ پر سوار ہو کر اس قدر مارا گیا کہ چہرے کے اعضاء اور خدو فال کی تمیز مشکل ہوگئ، قبیلہ کے لوگ آپ گواس حال میں ایک کپڑے میں ڈال کر گھر لائے، تمیز مشکل ہوئی، قبیلہ کے لوگ آپ گوان حال میں ایک کپڑے میں ڈال کر گھر لائے، بہوشی طاری تھی، موت کا اندیشہ تھا، مگر شام کے وقت جب آبیں ہوش آیا، تو اپنی فکر نہ کی سب سے پہلے یہی پوچھا: ''میر ہے مجبوب میں ایک کیا حال ہے؟'' جب آپ طابق کی خبر سنائی گئی تب بھی اطمینان نہ ہوا، کہا:

196

" فَإِنَّ لِللهِ عَلَيَّ أَنُ لَا أَذُوُقَ طَعَامًا، وَ لَا أَشُرَبَ شَرَابًا، أَوُ آتِيَ رَسُولَ اللهِ عَلَيَّ أَنُ لَا أَذُوقَ طَعَامًا، وَ لَا أَشُرَبَ شَرَابًا، أَوُ آتِيَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ... (البداية و النهايه/ج:٢/ص:٢٩٠)

الله کی قتم! میں اس وقت تک کھانے پانی کو ہاتھ نہ لگا وَں گا جب تک حضورا کرم طالع کے دیدار سے اپنی آنکھوں کوروشن نہ کرلوں۔

ایسے ہی محبین میں حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن ابی بھی تھے، آپ تو نہایت مخلص صحابی تھے؛ مگر آپ کا والد منافق تھا، اور آپ پر اپنے والد کا منافق ہونا بھی ظاہر ہو گیا تھا،

یہاں ایمان کی حلاوت کے حصول کے جواسباب بیان فرمائے ان میں پہلا ہی سبب اللہ تعالی اوراس کے رسول طابقیا کی سجی محبت ہے، اس محبت کے نتیجہ میں عبادات و اعمال میں ایک طرح کی حلاوت نصیب ہوگی جتی کہ پھراللہ تعالی اوراس کے رسول طابقیا کی مشقتیں برداشت کرنا بھی آسان ہوجائے گا۔ آج آگر ہمیں عبادات واعمال میں مزہبیں آتا تواس کا صاف مطلب سے ہے کہ حضور طابقیا ہے ہماری محبت میں کچھ خامی ہے، اسی لیے کہا ہے:

محرکی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہوا گرخا می توسب کچھنا کمل ہے جو لوگ محمد کے وفادار نہیں ہیں اللہ کی رحمت کے وہ حق دار نہیں ہیں حاصل ہے جنہیں عشق محمد کا خزانہ کونین کی دولت کے وہ طلبگار نہیں ہیں

197

حبِ نبوی کا دوسراا ہم ثمرہ اور فائدہ آخرت میں یہ ہوگا کہ اس کے نتیجہ میں رحمت عالم عِلَیْ اِیْمَ کی معیت نصیب ہوگی۔ حدیث پاک میں وارد ہے کہ ایک صحابی حضور عِلیْ اِیْمْ کی خدمت میں حاضر ہوکرع ض کرنے گئے: '' یارسول اللہ! قیامت کب آنے والی ہے؟'' آپ نے فرمایا: '' تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟''عرض کیا: '' إِنِّدِ فَ اللہ اور اس کے رسول عِلیْ اِیْمَ کی ہے؟''عرض کیا: '' إِنِّد فَ اللہ اور اس کے رسول عِلیْ اِیْمَ کی ہے ہوں رکھتا ہوں ،اس موقع پر آپ عِلیْ اللہ و من فرمایا: '' اُنْتَ مَعَ مَنُ اُحْبَبُتَ.'' (متفق علیه، مشکونة صدر کر اب الحب فی اللہ و من اللہ و من اللہ و من کی محیت ملے گی۔

پتہ چلا کہ دل میں اللہ تعالی اوراس کے رسول ﷺ کی محبت ہے تو کل قیامت میں ان ہی کی معیت نصیب ہوگی ، اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے۔ کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

ا تباع کرو،الله تعالی تمهیں بھی اپنامحبوب بنالیں گے۔''

اس لیے آپ طال تھی کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ؛ البتہ ہمیں حصولِ ثمرات اور دارین کی نجات کے لیے آپ طال تھی ہے۔ دارین کی نجات کے لیے آپ طال تھی ہے۔

#### حبِ نبوی کے ثمرات وفوائد:

چنانچ حضورا کرم طِلْقَالِم کی محبت کے ثمرات وفوا کد میں سے ایک اہم ثمرہ وفا کدہ دنیا میں ایمان کی حلاوت ہے، اور دوسرے آخرت میں حضورا کرم طِلْقَالِم کی معیت ہے، حدیث یاک میں ہے:

عَنُ أَنَـسُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : " تَلاَثُ مَنُ كُنَّ فِيهِ و جَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ، مَن كَانَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيهِ مِمَّا سِواهُمَا، وَمَن أَحَبَّ عَبُداً لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلهِ، وَمَن يَّكُرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعُدَ أَنْ أَنْ قَذَهُ اللّهُ مِنهُ، كَما يَكُرهُ أَن يُعُودَ فِي النَّاوِ. " (متفق عليه، مشكوة / ص: ١٢)

ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اس خوش نصیب نے حاصل کر لی جس میں تین خصاتیں موجود ہوں:

ا ۔ اوّل بیر کہاس کے دل میں اللہ تعالی اور اس کے رسول طال اللہ علی محبت سب سے زیادہ ہو۔

۲- دوم ہی کہ جس کسی ہے بھی محبت کر بے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے محبت کرے۔

سوم یہ کہ جس خوش نصیب کواللہ تعالی نے کفر کے اندھیرے سے بچا کر نور ایمانی سے منور فر مایا وہ اسلام چھوڑنے کو اسی طرح ناپیند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کونا پیند کرتا ہے۔

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيُمْ ﴿ (آل عمران: ٣١)

198

محبوبم! کہہ دیجے! کہ اگرتم اللہ تعالیٰ ہے محبت رکھتے ہواوراس کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہوتو یہ بہت بڑی بات ہے جو تمہارے بس میں نہیں؛ البتہ اگرتم میری اطاعت اوراتباع کرلو، تو اس کے نتیجہ میں خود رب العالمین تم سے محبت کرنے گئے گا، پھر تمہارے گنا ہوں کو بھی معاف کردے گا، کہوہ ہڑا ہی غفور ورثیم ہے۔

آیت کریمہ میں حضورا کرم طِلِیْقَیَا کے اتباع پر دوعظیم فوائد یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور گنا ہوں کی مغفرت بیان فرمائے گئے۔ دوسرے مقام پر حضورا کرم طِلِیْقَیَا کی اطاعت پر جنت کی بشارت آئی ہے۔

﴿ وَمَنُ يُّطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِينِقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ ﴾ (النساء: ٦٩)

گلدستهٔ احادیث (۴)

(رزقنا اللَّه تعالىٰ إياه)

لیکن یا در کھو کہ حب رسول مِنائِقَیکم کی سب سے بڑی علامت آپ مِنائِقیکم کا اتباع و اطاعت ہے،اس کے بغیر محبت دراصل منافقت ہے

> نہ کر دعویٰ محبت کا،اطاعت گرنہیں بچھ میں سند تیری محبت کی، یہی معلوم ہوتی ہے

#### چوتھاحق اطاعت:

اسی لیے علاء نے فر مایا کہ امت محمد یہ پرحقوق مصطفیٰ میں سے چوتھا حق آپ کی اطاعت وا تباع کرنا ہے، لیعنی آپ میں گئی اور ان کی اطاعت وا تباع کرنا ہے، لیعنی آپ میں گئی کے دیے ہوئے تمام احکام کو قبول کرنا اور آپ میں گئی کے ہر شعبہ میں عمل کرنا ، اور آپ میں گئی مواقع پر بیان کیا گیا ، ایک مقام پر فر مایا قر آن کریم میں گئی مواقع پر بیان کیا گیا ، ایک مقام پر فر مایا

﴿ وَ مَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ وَ مَا نَهْكُمُ عَنُهُ فَانْتَهُوا ﴾ (الحشر: ٧)

اس آیت کریمہ میں اسی حق کو بیان کیا گیا ہے، اب بہاں اطاعت وا تباع کا فرق بھی سمجھ لینا چاہیے، کہ اطاعت کا مطلب ہے دیے ہوئے حکم کی تعیل کرنا، مگرا تباع کا مطلب پیروی کرنا، خواہ اس کام کا با قاعدہ حکم دیا گیا ہویا نہ دیا گیا ہو۔ اس لیے عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ آپ علاقت ہے کہ آپ علاقت محبت کی علامت ہے، تو ا تباع انتہائی محبت بعنی عشق کی علامت ہے، اس کے بغیر محبت کا دعویٰ محض دکھلا وا بلکہ منافقت ہے، وہی محبت معتبر ہے جس کے ساتھ آپ علاقت وا تباع اللہ منافقت ہے، وہی محبت معتبر ہے جس کے ساتھ اطاعت اور مکمل ا تباع بھی ہو، اور حضور پاک علاقی ہے ایس محبت جو اطاعت وا تباع کے ساتھ ہو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ گنا ہوں کی معافی اور مغفرت ملتی ہے، اور تیسرا عظیم فائدہ یہ ہے کہ گنا ہوں کی معافی اور مغفرت ملتی ہے، اور تیسرا عظیم فائدہ یہ ہے کہ یہ اس بے، قر آن یاک میں فرمایا:

﴿ قُلُ إِنْ كُنتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغَفِرُ لَكُمُ ذُنُو بَكُمُ

199

# مصطفي صلاقيل

#### بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم

عَنُ أَنْسُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلُ : " إِنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلاءِ، وَ إِنَّ اللُّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوُمًا ابْتَلاَهُم، فَمَنُ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَ مَنُ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُّ. " (رواه الترمذي وابن ماجه، مشكوة/ص: ٣٦ / باب عيادة المريض)

ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ رحمت عالم سِلانیکی نے ارشاد فرمایا کہ '' بڑی جزاء بڑی بلا (آز مائش) کے ساتھ ہوتی ہے،اور جب اللہ تعالی کسی قوم کواپنا دوست بنالیتا ہے تواس کوآ زمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر جومصائب وبلیات میں بھی (اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوکرشکوہ شکایت نہیں کرتا؛ بلکہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے وہ ) راضی رہتا ہے، تو اس کواللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوجاتی ہے،اور جوآ زمائش میں (اللہ تعالیٰ سے ) ناراض موجاتا ہے، تواللہ تعالی بھی اس سے ناراض موجاتے ہیں۔ (اللّٰهم إنا نسئلك العفو والعافيه) شان مصطفى مِلانينيَةٍ درسورة الصحلي:

اللدرب العزت نے رحمت عالم طالعيات کواپنی خاص عنایت ورحمت سے جوشان

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ (۴)

اس آیت میں اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت آئی ہے۔ (معالم التنزيل:ا/• ۴۵م،از:تفسيرانوارالبيان:ا/ ٦٣٧)

مْدُوره حديث مين بهي اسى كى وضاحت ب، فرمايا: "كُلُّ أُمَّتِي يَدُخُلُونَ الجَنَّة إلَّا مَنُ أَبِي "ميرى تمام امت (اجابت) جنت ميں داخل ہوگى ؛ مگر و ہ تخص جنت ميں داخل نه ہوگاجس نے انکار کیا، آپ اللہ ایکا سے سوال کیا گیا کہ وہ کون آ دمی ہے جس نے انکار کیا؟ فرمایا: "مَنُ أَطَاعَنِيُ دَحَلَ الجَنَّةَ" جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا،اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے دراصل میراا نکار کیا۔

معلوم ہوا کہآ ب بیان یے کی اطاعت واتباع اللہ تعالی اوراس کے رسول بیان یے ا محبت، مغفرت، اور دخولِ جنت كا ذريعه ب، اور إن چيزوں كاحصول آپ عِلاَيْقَةُ مُ كَ حقوق كو ادا کیے بغیر ممکن نہیں ،اس لیے دارین کی سرخروئی حاصل کرنے کے لیے حقوق مصطفیٰ میلی ایکی کو مکمل طور پر ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔اللہ تعالی توفیق مرحت فرمائیں۔ آمین یا رب

١٦/ جمادي الاولي/١٣٣٨ ه مطابق: ۲۹/ مارچ/۲۰۱۳ء، قبل الجمعة ، بزم صديقي ، بروودا ( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ) ☆....☆....☆



منجملہ ان کے ایک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب بعثت کے بعدر جمت عالم علی اللہ اللہ مشرکین مکہ کوتو حید کی دعوت دینا شروع کیا، تواس وقت سعادت مندوں نے تو آپ علی اللہ کی دعوت کو قبول کرلیا؛ کیکن شقاوت پسندوں نے آپ علی اللہ کو مزید تعدید کی اوراسی سلسلہ کو مزید تقویت دینے کے لیے انہوں نے ایک گروپ تیار کر کے خاص مدینہ کے اہل کتاب یہود کے پاس بھیجا، (جس میں بطور خاص عقبہ بن افی معیط اور نظر بن حارث بھی شامل سے) کہ ہمارے یہاں ہمارے ہی ایک آ دمی نے نبوت کا دعوی کیا ہے، ہم نے اس کی تردید و تکذیب کی ہے، ہم لوگ اہل کتاب ہو، تمہارے پاس آسانی کتابوں کا علم ہے، اور تم نبیوں کی علامتوں سے بھی واقف ہو، اس لیے تم ہمیں کوئی ایسی تدبیر بتلاؤ جس سے ہم اس کی نبوت ان نبیس تین سوال کرنے کو کہا، کہا گروہ مدعی نبوت ان سوالات کے جوابات نہیں موالات کے جوابات نہیں سوالات کے جوابات نہیں سوالات کے جوابات نہیں سوالات کے جوابات نہیں مدی نبوت کی تصدیق و تکذیب کا امتحان اسی سے ہوسکتا ہے، وہ تین سوال یہ ہیں:

- (۱) سكندر ذوالقرنين كون تهي؟ اوران كے حالات كيا تھ؟
  - (٢) اصحاب كهف كاقصه كياب؟
    - (m) روح کی حقیقت کیاہے؟

چنانچ مشرکین مکہ نے آکر حضور اکرم طال ایک بیتن سوال پو چھے، جواباً حضور طال یہ نے وی اللی پر بھروسہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ''کل آنا، میں ان سوالات کے جوابات دول گا، 'اس موقع پر آپ طال کے ان شاءاللہ کہنا بھول گئے ، یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی ، جس کی وجہ سے وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے رک گیا، بعض روایات میں دس دِن اور بعض میں چالیس دنوں تک کا ذکر ہے ، یہ بات حضور طال کے ایم بہت ہی تکلیف دہ خصی ،اس پر مزید نم والم کا باعث یہ ہوا کہ شمنوں نے بالخصوص ابولہب اور اس کی بیوی اُم جیل

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

اور مرتبہ ومقام عطافر مایا، ساری کا ئنات میں اس کی کوئی نظیر ومثال نہ ہے اور نہ ہوسکتی ہے۔
اس لیے شان مصطفیٰ عِلیٰ اِللّٰ کے بیان کرنا تو الیہا ہی ہے جیسے دنیا کی اعلیٰ ترین خوشبوم شک وغبر
وغیرہ کی توصیف وتعریف بیان کرنا، جس طرح یہ چیزیں اپنی تعریف کی محتاج نہیں، اسی طرح
سرکار دوعالم عِلیٰ بھی ہماری تعریف کے محتاج نہیں، لہذا ہم اگر ان کی تعریف وتوصیف
کریں تو اس سے شانِ مصطفیٰ عِلیٰ بین اضافہ ہوجائے ایسانہیں؛ بلکہ آپ عِلیٰ کیا مرتبہ
ومقام تو پہلے ہی سے نہایت ہی عظیم الشان ہے، اسی لیے شاعر اسلام سیدنا حسان اُ نے کیا
خوب فرمایا:

مَا إِنْ مَدَحُتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي ۞ وَلَكِنُ مَدَحُتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ

میں اپنے مضمون اور بیان سے توشانِ مصطفیٰ طیانی میں اضافہ کرنے والا نہیں ہوں؛ البتہ شانِ مصطفیٰ طیانی کے بیان کی قدرومنزلت ضرور بڑھ جائے گی، کیونکہ شانِ مصطفیٰ طیانی کے وعظیم الشان عنوان ہے جس کو صحابہ کرام اور ساری امت کے صلحاء، فقہاء، علماء، اولیاء اور عشاق سے بڑھ کر بہترین طریقے پرخودرب العالمین نے اپنے کلام مبین میں مختلف مقامات پر بیان فرمایا، تب ہی تو حضرت حالی نے کہا ہے کہ' ہمہ قرآن در شانِ محمد' سارے قرآن میں محمد طیانی کی شان نظر آتی ہے، اس لیے شانِ مصطفیٰ طیانی کے کہا کہ بیان کرنے کے لیے قرآن سے بہتر اور کوئی کتاب ہونہیں سکتی، قرآنِ کریم نے مصطفیٰ طیانی کیا ہے، ان میں ایک مقام سورة الضحیٰ ہے۔

#### سورة الضحل كاشانِ نزول:

یہ سورت خاص اس موقع پر نازل ہوئی جب کہ مشرکین مکہ نے شانِ مصطفیٰ طِلْقَیْظِ میں تو ہین کی ۔ ویسے علماء مفسرین نے اس کے شان نزول میں مختلف واقعات بیان فر مائے ہیں۔

ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ پھر سور ہ کہف میں اس کو بیان کرتے ہوئے اخیر میں ذوالقرنین کے واقعہ کا تذکر ہ فر مایا:

﴿ وَ يَسُعُلُونَكَ عَنُ ذِى الْقَرُنَيُنِ قُلُ سَأَتَلُو عَلَيُكُمُ مِنَهُ ذِكُرًا ﴾ (الكهف: ٨٣) ليعن آپ كو تنبيه فر ما كرتسلى بخش جوابات بهى عطا فرمائ ،اس كے بعد مشركين كے وحشت انگيز طعنوں كے جواب ميں الله تعالى نے سورة الضحى نازل فرما كر عظيم الثان انعامات كے ذرايعة شان مصطفى على الله على مزيد جارجيا ندلگا ديد (ستفاواز تفير عزيرى جديد/ پارة عم ٢٩٣٠)

#### ﴿وَالضُّحٰى ﴾:

201

اس سورت کی ابتداء میں رب العالمین نے محبوبِ رب العالمین کی شایان شان ووسمیں کھائی ہیں،جن میں سے ایک ہے: "وَالصُّحيٰ " جس کا ظاہری مطلب تو بدہے کہ میرے محبوب! قتم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی، ''بضخیٰ'' کہتے ہیں جاشت کے وقت کو، مبح جس وقت سورج کچھ بلند ہوجا تا ہے اس وقت کی قسم کھانے کا حقیقی راز تو حکیم مطلق ہی جانتا ہے؛ مگر علماء نے مختلف نکات اس میں بیان فرمائے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس طرح سورج کے طلوع ہوتے ہی ساری تاریکیاں ختم ہوجاتی ہیں،اسی طرح میرے محبوب! آپ کی نبوت کا سورج طلوع ہوتے ہی کفر وشرک اور ضلالت و جہالت کی ساری تاریکیاں ختم ہوجائیں گی ،سورج کے طلوع ہوتے ہی سارے ستارے ماند پڑجاتے ہیں،تو آپ کی نبوت کے سورج کے طلوع ہوتے ہی حضرت آدم سے حضرت عیسی کی جتنے بھی لا ڈلے اور پیارے ہیں ان کی نبوت ورسالت کی روشنی ماند پڑگئی ہے،سورج روشنیوں کا بادشاہ ہے۔ تو آی عظمتوں کے بادشاہ ہیں،سورج طلوع ہونے کے بعداس کی روشنی بڑھتی ہے،اسی طرح آپ کی نبوت ورسالت کا سورج طلوع ہونے کے بعداب کوئی جاہے نہ جاہے ؟ مگر اس كنورسكا ئنات كاذرة وزه يرنور موجائكا، "وَالسَّسُّحيٰ" مجمعتم ب يراه عق ہوئے سورج کی ، جیسے سورج کی روشنی کو بڑھنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ، اسی کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

نے طعنہ دینا شروع کیا کہ 'اِنَّ مُحَمَّدًا وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَ قَلَی '' محمرکواس کے رب نے ناراض ہوکر چھوڑ دیا ،ان وحشت انگیز باتوں اورطعنوں سے حضور ﷺ کے غم و پریشانی میں اوراضافہ ہوگیا، محبت پر جب چوٹ بڑتی ہے تو انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے نا! یہاں بھی ایسا ہی ہوا، حضور ﷺ کو ساحر کہا گیا، آپﷺ نے برداشت کرلیا ،مجنون کہا گیا، آپﷺ نے برداشت کرلیا گیا؛ لیکن یہ جملہ اورطعنہ کہ'' محمد کے رب نے اُسے چھوڑ دیا اوراس سے ناراض ہوگیا'' آپﷺ کے لیے نا قابل برداشت تھا، یہ وقت آپﷺ کے لیے خت آزمائش کا تھا، اور حقیقت تو یہ کہ نا قابل برداشت تھا، یہ وقت آپﷺ کے لیے خت آزمائش کا تھا، اور حقیقت تو یہ کہ جو جتنا بڑا ہوگا اوراللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑھا ہوا ہوگا، اُس کی آزمائش بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی؛ کیو جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا ہی بڑا انعام بھی ملے گا۔ جبیبا کہ حدیث مذکور میں اسی حقیقت کا انکشاف فرمایا گیا ہے، حضور ﷺ کے ساتھ بھی یہی ہوا ، انقطاع وجی کی بڑی آپ اُنٹی ہوگی انعامات سے نوازے کے لیے ارشادہوتا ہے:

﴿ وَ لاَ تَقُولَنَ لِشَائِ إِنِّى فَاعِلْ ذلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ (الكهف: ٣٣) مير محبوب! كسى بهى كام كى بار ميں بهى يہنہ كہوكہ ميں بيكام كل كراوں گا، مير كمبوكہ) الله تعالى جا ہے گا تو (كروں گا) ۔ اسى كے ساتھ تينوں سوالات كے جوابات وينے كے ليے فرمايا:

﴿ وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوُحِ قُلِ الرُّوُحُ مِنُ أَمْرِ رَبِّي ﴾ (بنی إسرائیل: ٥٥) پیلوگتم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تو کہددوکہ''روح میرے پروردگار کے حکم سے (بنی) ہے۔

ربى بات اصحابِ كهف كواقعه كى ، تو فرمايا: ﴿ نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمُ بِالْحَقِّ ﴾ (الكهف: ١٣)

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ (۴) کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ (۴) کلدست

ہے جورات کے مانندسیاہ ہیں، "مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلَى" تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تیرے رب نے تجھ سے منھ موڑ ابھی نہیں ،اوریہ کیسے ہوسکتا ہے کہ تیرارب مجھے اس قدرنواز کرناراض ہوجائے اور چھوڑ دے! تجھے تواس وقت بھی نہیں چھوڑا جب توپیدا ہوتے ہی بیتیم ہو گیا تھا، تجھے تو اس وقت بھی نہیں چھوڑا جب چھ سال کی عمر میں ماں کا ساپئے شفقت ورحمت تیرے سرے اٹھ گیا تھا، مجھے تواس وقت بھی نہیں چھوڑ اجب آٹھ سال کی عمر میں دادا بھی ساتھ چھوڑ کر چل بسے تھے، تجھے تواس وقت بھی نہیں چھوڑ ا جب تو شعب الی طالب اورطا ئف وغيره مين بظاهر بےسهارا ہوگيا تھا ،اب تو تو خاتم الانبياء تمس الضحيٰ ،بدر الدُجل اور مجبوبِ كبريا ہے، اب تيرارب تجھے اس قدرنواز نے كے بعد كيسے چھوڑ سكتا ہے۔ "مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلَىٰ "ان كوحشت انگيز طعنوں سے گھبرانے كى كوئى ضرورت نہيں، كيونكه بهارااورتمهاراتعلق ٿوٹے گانہيں؛ بلكہ وقت كےساتھ ساتھ اور بڑھتا چلا جائے گا۔

#### ﴿ وَ لُلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولِي ﴿ :

جس كانتيجه بيه وكاكه ﴿ وَ لَـ الآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولِي ﴾ تير لي آن والا وقت گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا ، عاجز کا خیالِ ناقص پیرہے کہ اس ایک آیت میں گویا اللہ تعالیٰ نے کوزے میں سمندر کو بھر دیا، اس کا مطلب پیہے کہ میرے محبوب! تیرا تو ہرآنے والا حال گزرے ہوئے حال سے بہترین ہوگا، تیراعالم ارواح سیطن ماور میں جانا بهتر تقا توبطن مادر سے ولادت باسعادت كا مونا بهترين ثابت موا، تيرا بحيين كا زمانه بهتر تقا؛ لیکن تیری نورانی جوانی بچین سے بہترین ثابت ہوئی، تیرا کنوارا بن بہتر تھا توشادی کرنا بهترین، پھراولا د کا ہونااس سے زیادہ بہتر ثابت ہوا، تیراغا رِحرامیں بیٹھ کرعبادت کرنا بہتر تھا ، مگر تجھے نبوت کا ملنااس سے زیادہ بہتر ہوا، تیرا سفر شام وطا ئف بھی بہتر تھا؛کیکن سفر معراج تو اس ہے بھی بہتر ہوا، تیری مکی زندگی بھی بہترتھی ؛کیکن مدنی زندگی اس ہے بھی بہتر ہوئی ، پھر تیرا مدینہ سے مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر آنا اور بہتر تھا؛لیکن ججۃ الوداع کے موقع پر آنا اس

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

طرح میرے محرکی رسالت کی روشنی کو دنیا کی کوئی طاقت بڑھنے سے روک نہیں سکتی۔ ﴿ وَ اللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمُرِهِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ ﴾ (يوسف: ٢١) اوراللّٰدتعالیٰ کواینے کام پر پورا قابوحاصل ہے،لیکن بہت سےلوگ جانتے نہیں ہیں۔

﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجْي ﴿ :

ووسرى فتم كهات موئ ارشاوفر مايا: "وَ السَّيْلِ إِذَا سَعِيْ" اوررات كي فتم! جب اس کا اندهیرا حیما جائے ۔ایبا اندهیرا جس میں نہ جاند ہونہ جاندنی، نہ تمع ہونہ روشنی،اس طرح کی سیاہ گھی کالی رات گویا وحی کے رکنے کانمونہ ہے ،تو دن اور رات کی قشم کھا کریوں تسلی فر مائی کہ ہم بھی دِن کو بڑھاتے ہیں اور رات کو گھٹاتے ہیں ،اور بھی رات کو بڑھاتے ہیں اور دِن کو گھٹاتے ہیں،اس گھٹانے بڑھانے میں کسی کی محبت وعداوت پارضا مندی وناراضگی کو خل نہیں؛ بلکہ خاص حکمت ہوتی ہے،اسی طرح نزولِ وحی کے معاملہ کو بھی سمجھنا جا ہے کہ کبھی نزولِ وحی میں کچھ وقفہ و تاخیر ہوتی ہے، تو بھی مسلسل فیضان جاری رہتا ہے، اس میں بھی خاص ہماری حکمت ومصلحت ہوتی ہے۔

اوربعض فرماتے ہیں کہ "الصُّحی" ہے مرادتورجت عالم علی الله کارخ انوراور چېرهٔ روشن ہے، جب که "وَ السَّلْيُالِ" سے مرادآ پ عِلاَيْقِيْمُ کی زلفوں کی سیاہی ہے۔ (تفسیر عزیزی جدید/صفحہ:۵۰۰) گویا پیرمحبوبانہ اندازِ بیان ہے ،جوآپ طالیقیم کی عظمت ِشان کو بڑھانے کے لیےاختیار کیا گیا۔

#### ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَأَبُّكَ وَ مَا قَلَى ﴿ :

ان دونوں قسموں کا مطلب بیہ ہوا کہ میرے محبوب! بیہ مشرکین جوتمہیں طعنہ دیتے موئے کہتے ہیں نا! کہ محمد کواس کے رب نے چھوڑ دیا اور ناراض ہوگیا۔ "وَ الضَّحيٰ وَاللَّيُل إِذَا سَبِهِي " مُجِهِ تیرے رُخِ روش کی تتم! جودن کے ما نندروش ہے اور تیری کالی زلفوں کی قتم

کردوں گا، تخصے اتناعطا کروں گا کہ توراضی ہوجائے گا،غور کیجئے! ساری مخلوق تواییے خالق کو راضی کرنے کے لیے سرگر معمل ہے الیکن ہمارے آقاط اللہ نے اپنے مولی کواس فدرراضی کیا کہاس نے وعدہ کرلیا کہ میں بھی اب تجھے اس قدرعطا کروں گا کہ تو راضی ہوجائے گا۔ حضرات صحابه "سے فرمایا که میں اُس وقت تک راضی نه ہوں گا جب تک که اپنی امت (اجابت) میں سے ہر شخص کو جنت میں داخل نہیں کرالوں گا۔ (تفسیرعزیزی جدید/ص:۵۰۳) حديث كالفاظ يديي كه "إذًا لا أَرْضي وَ وَاحِدٌ مِنُ أُمَّتِي فِي النَّارِ. " (قرطبي، از: گلدسة تفاسیر: ۱۴۸) جب تک میری امت میں سے ایک فرد بھی جہنم میں رہے گامیں راضی نہ

بس یہی ہم غریبوں اور کئنهاروں کے لیے قیامت کے دن امید کی ایک کرن ہوگی، اسی لیے بعض علماءِ مفسرین فرماتے ہیں کہ بیآیت مبار کہ سب سے زیادہ امید آ فریں ہے ، تی كه آيت كريمه: "لا تَفُنطُوا مِنُ رَحُمةِ اللهِ" عي بهي زياده - (تفير مظهري، از: "كلدسة

﴿ أَ لَمُ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَأُوٰى ﴿:

اس کے بعد آ گے وعد ہے کی پختگی پر بطور دلیل کے گذشتہ زمانہ کے تین عظیم الشان انعامات واحسانات كاتذكره كرت موع فرمايا: ﴿ أَلَمُ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَأُواى ﴾ كياالله تعالی نے آپ کو پٹیم نہیں یایا، پھرٹھ کا نا عطا کیا، ابھی تو آپ بطن مادر ہی میں تھے کہ والد ماجد حضرت عبداللدوفات یا گئے،اس حال میں کہ انہوں نے کوئی مال وجائیدادبھی نہ چھوڑی تھی، جس سے آپ کی برورش ہو سکے، پھر جب آپ چھ سال کے ہوئے تو والدہ ماجدہ حضرت آ منہ بھی انتقال فر ماکئیں،اوراس کے بعد جب کہآ یہ کی عمرآ ٹھے برس کی ہوئی تو دادا حضرت عبدالمطلب بھی وفات یا گئے، ماں باپ اور دادا کے فوت ہوجانے سے گویا آپ تین طرح

سے زیادہ بہتر ثابت ہوا، تیراد نیامیں رہنا بہتر تھا؛کیکن دنیاسے پردہ فر مانااس سے بھی زیادہ بهتر موا، يدب ﴿ وَ لَلآ خِرَةُ خَيُرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولِيٰ ﴾ كامطلب

کلاستهٔ اعادیث (۴) کلدستهٔ اعادیث (۴)

ایک تفسیراس کی پیجھی ہے کہ یہاں آخرت سے دارآخرت مراد ہے، اور پیجھی بالكل صحيح ہے،اس ميں كوئى شك كى كنجائش ہى كيا ہے كه آخرت آب مِلا الله كے ليے دنيا سے بہتر ہے، یعنی میر ہے محبوب! تیری قبر کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر، حشر کی زندگی قبر سے بہتر ہے، پھرمقام محمود کا ملنااس سے بھی بہتر، پھر شفاعت کبری کے منصب سے نواز اجانااس ہے بہتر، پھر دوض کوثر پرآ ب کوثر تقسیم کرنااس سے بہتر، پھراینے مولی سے تیرا آخرت میں اس وفت تک راضی نہ ہونا جب تک ایک ایک کلمہ پڑھنے والا جنت میں داخل نہ ہوجائے ہیہ اس سے بھی بہتر ہے۔ ﴿ وَ لَـ لآ حِرَةُ حَيُرٌ لَّكَ مِنَ اللَّهُ وَلَىٰ ﴾ سجان الله! كياشانِ مصطفىٰ

﴿ وَ لَسُوُ فَ يُعُطِيُكَ رَ أَبُّكَ فَتَرُضَى ﴿ :

اب دل میں خیال پیدا ہوسکتا ہے کہ بالآ خراس بہتری کے سلسلہ کا اختتام کہاں موكا؟ توارشاد موتا ب: ﴿ وَ لَسَوُ فَ يُعُطِينُ وَبُّكَ فَتَرُضَى ﴾ مير محبوب! تيرارب تحجے اس قدرنوازے گا كەتوراضى ہوجائے گا، پھرتيرى كوئى آرز واوراميد باقى نەر ہے گا۔ اس کا ایک مطلب بیہ ہے کہ دشمنوں نے کہا تھا نا! کہ محمد کواس کے رب نے ناراض ہوکر چھوڑ دیا، تو اس کے جواب میں گویا فرمایا کہاہے میرے محبوب! ناراض اور بیزار ہوکر جپورْ دینا کیسے ہوسکتا ہے، ابھی تو تیرارب مجھے دنیااور آخرت میں اس قدر نعمتوں اور عظمتوں سے نوازے گا کہ تو بھی راضی ہوجائے گا۔

صاحبو! یہ وعد ہُ الٰہی اپنے اندرعطا و بخشش کے اعتبار سے اتنی وسعت رکھتا ہے کہ ہما شا کا تو اندازہ لگا نا بھی مشکل ، کیونکہ وعدہ کرنے والا رب العالمین ہے، توجس سے وعدہ کیا گیا وہ رحمۃ للعالمین ہے ،رب العالمین رحمۃ للعالمین سے وعدہ کرتا ہے کہ میں مجھے خوش

سے بیٹیم ہوگئے ،ایس حالت میں اندیشہ تھا کی بیٹیم بچہ ضائع ہوجائے ،گرہم نے آپ کو دُرِ بیٹیم ہو گئے ،ایس حالت میں اندیشہ تھا کی بیٹیم بیٹیم بنا کر تربیت بھی آپ بیٹیم بنا کر تربیت بھی آپ بیٹیم بنا کر تربیت کی ایس صورت پیدا کی کہ تربیت بھی آپ بیٹیم بنا کر تربیت کی ایس محبت ڈالی کہ شفقت پدری کی کی پوری مولئی ، پھر ان کے انتقال کے بعد بچا ابوطالب کے دل میں ایس محبت ڈالی کہ حقیقی اور صلبی اولا دسے بھی اتنی محبت نہیں ہوتی۔

﴿ أَكُمُ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَأُوى ﴾ ميرے محبوب! جس نے آپ ويتيمى كزمانے ميں نہيں چھوڑا، وہ اب آپ كونبوت كے زمانے ميں كيونكر چھوڑ دےگا، اس آيت ميں گويا"مَا وَدَّعَكَ" كى تاكيد ہے۔

#### ﴿ وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴿:

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲۰۸ کلاستهٔ (۲۰۸ کلاستهٔ

ابھی بھی مکمل طور پرختم نہ ہوئی، اسی دوران اللہ تعالی نے آپ طافیا کو نبوت سے نوازا اور دین حق کی تفصیلات سے آپ طافیا کے واقف اور باخبر کیا گیا، تب آپ طافیا کی وہ بے قراری دور ہوگئی جودین حق کی تلاش میں آپ طافیا کے لاحق تھی، اسی کو یہاں فرمایا: ﴿ وَ وَ حَدَكَ ضَالاً فَهَدی ﴾ (تفسیر عزیزی جدید/ص:۸۰۵) یعنی آپ وی نازل ہونے سے پہلے شریعت کے دکام سے ناوا قف تھے، اللہ تعالی نے وحی کے ذریعہ شریعت عطافر مائی، اور دین حق سے واقفیت عطافر مائی، اور دین

بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ میں کچھالیے واقعات بھی بیان کئے ہیں جن میں بی سے دوران راستہ بھول گئے تھے، تواللہ تعالی نے غیر معمولی طور پر آپ طال ہے کہ آپ طال ہے کہ آپ طال ہے کہ تایا، تواس طرف بھی اشارہ ممکن ہے۔ غرض اس سے بھی یہی مقصود ہے کہ تیرے رب نے مجھے اس وقت بھی نہیں چھوڑا، لہذااب بھی نہیں چھوڑے گا۔

#### ﴿ وَ وَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغُنَّى ﴾:

204

اس کے بعد ایک اور انعام واحسان کاذکر کیا فرمایا: ﴿ وَ وَجَدَكَ عَائِلاً فَاَعْنَى ﴾ اور اللہ تعالی نے آپ و نادار پایا، پھر غی اور بے پرواہ کردیا۔ جس کی ابتداء سید نا خدیجہ کے مال میں بطور شرکت مضار بت کے تجارت کرنے سے ہوئی، پھر وہ آپ اللہ کی صدافت، اما نت اور اخلاق سے متاثر ہوکر جب آپ اللہ کے نکاح میں آئیں تو سارا مال ہی آپ اللہ کے اور اخلاق سے متاثر ہوکی وفات کے بعد آپ اللہ کے اور است سید نا صدیق آپ اللہ کے ایک میں عطافر مایا کہ ان کے مالی تعاون نے آپ اللہ کے فارغ البال کردیا، اس کے بعد جب جہاد کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالی نے مالی غنی کی میں بیان فرمایا، اگر چہان میں یسر تک کے ان ہی حالات کو ﴿ وَ وَ جَدَكَ عَائِلاً فَاَعُنَى ﴾ میں بیان فرمایا، اگر چہان میں بعض با تیں اس سورتِ مقدسہ کے نازل ہونے کے بعد پیش آئیں؛ لیکن جو چرعام الہی میں ہووہ الیس ہی ہے گویاوا قع ہو چکی ہے، اس لیے اس ضمن میں ان احسانات کا ذکر بجا ہے۔

ا پنی شہادت اور درمیانی انگلی ہے اشارہ فرما کران کے درمیان ذراسا فاصلہ رکھا، لیعنی اتنی قربت ہوگی۔اورایک حدیث میں ہے:

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ " نَحَيُرُ بَيُتٍ فِي المُسُلِمِينَ بَيْتُ فِيهِ يَتِيمٌ يُّسَاءُ المُسُلِمِينَ بَيْتُ فِيهِ يَتِيمٌ يُّسَاءُ المُسُلِمِينَ بَيْتُ فِيهِ يَتِيمٌ يُّسَاءُ إِلَيْهِ، وَ شَرُّ بَيْتٍ فِي المُسُلِمِينَ بَيْتُ فِيهِ يَتِيمٌ يُّسَاءُ إِلَيْهِ، وَ شَرُّ بَيْتٍ فِي المُسُلِمِينَ بَيْتُ فِيهِ يَتِيمٌ يُّسَاءُ إِلَيْهِ. " (رواه ابن ماجه، مشكوة : ٢٣٦٤/ باب الشفقة والرحمة على الخلق/ الفصل الثاني)

مسلمانوں کا سب سے بہترین گھروہ ہے جس میں بنتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے،اورسب سے بدترین گھروہ ہے جس میں بنتیم کے ساتھ بدسلو کی کی جائے۔

ایک اور حدیث پاک میں وارد ہے:

عَنُ أَبِي أُمَامَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا: " مَنُ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيُم، لَمُ يَمُسَحُهُ إِلَّا لِلَّهِ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَمُرُّ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ. " (رواه أحمد والترمذي، مشكوة /ص:٤٢٣)

جس نے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے (صرف) کسی بیتیم کے سر پر (محبت وشفقت) سے ہاتھ پھیرا، تواس کے ہاتھ کے نیچ آنے والے ہر بال کے عوض اسے کئی نیکیاں ملیں گی۔ بعض بزرگوں نے فر مایا ہے کہ'' جب بیتیم روتا ہے تو عرشِ الہی کانپ اٹھتا ہے، اب جو بیتیم کی دلداری کرکے خاموش کرے گا،گویا اس نے ملتے ہوئے عرش کو گھہرا دیا۔'' انسیرعزیزی جدید/ص: ۵۱۷)

#### ﴿ وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرُ ﴾:

آ گے ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَ أَمَّ السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرُ ﴾ جوسوال کرنے والا ہو اُسے جھڑ کنا نہیں،خواہ سائل دنیا کا ہو یا دین کا،مال کا ہویاعلم کا،اس ارشاد پر آپ طِلْقَیامِ نے

نیز غِنا کے ان ظاہری اسباب کے علاوہ آپ عِلاَّ الله کو جوباطنی غِنا و بے نیازی الله تعالیٰ نے عطافر مائی تھی ، جسے قناعت کہتے ہیں، وہ تو ایسی تھی کہ اس کا تصور بھی ممکن نہیں، آپ عِلاَ عَلَیْ کے ایسے بھر اور سونا برابر تھا۔ آپ عِلاَ اَسِی عَنا کا اَثر تھا کہ منجا نب اللہ بہاڑ کو سونا بناد بے جانے کی پیش کش کے روجود آپ عِلاَ اِسِی غِنا کا اثر تھا کہ منجا نب اللہ بہاڑ کو سونا بناد بے جانے کی پیش کش کے باوجود آپ عِلاَ اِسِی اِسٹانی کے لیے فقرِ اختیاری کو پیند فر مایا۔ (مشکلوۃ /ص: ۵۲۱)

غرض ان انعامات واحسانات کا تذکرہ اسی لیے کیا گیا کہ ہم نے آپ کوایسے ایسے حالات میں تو چھوڑ انہیں ،اب کس طرح چھوڑ دیں گے۔

#### ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيهُ فَلا تَقُهُرُ ﴾:

ان تین عظیم الشان انعامات واحسانات کو بیان فرما کرشکر کی تعلیم کے طور پر فرمایا:
﴿ فَ الْمَتْ الْمَیْهُمَ فَلَا تَقُهُرُ ﴾ اب جو پتیم ہیںتم ان پرختی نہ کرنا، کیوں کہ آپ نے تحق کا زمانہ دیکھا ہے، آپ اس بات کو دیکھا ہے، آپ اس بات کو بیمی کی بے بسی اور لا چاری سے اچھی طرح واقفیت ہے، آپ اس بات کو بخو بی جانتے ہیں کہ ایک بیتیم کی آئسیس معمولی می بات پر بھی برس پڑتی ہیں، اس کا دل آزردہ وشکت ہوجا تا ہے، کیوں کہ تو جو بیتیم طہرا، ﴿ أَلَمُ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَاوْی ﴾ تو اس نعمت کا شکر یہی ہے کہ میرے پیارے! ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمُ فَلَا تَقُهُرُ ﴾ بیتیم کے ساتھ نازیبا سلوک نہ کرنا۔ یہاں اگر چہ خطاب آپ عِلی ہیں وارد ہے کہ حضور عِلیہ ہی ہی ہوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم وضیحت ہے، حدیث بیاک میں وارد ہے کہ حضور عِلیہ ہی ہی ہی ہے۔ محبت فرماتے، اورا بنی امت کو بھی اس طرف متوجہ فرماتے تھے، چنانچہ آیک حدیث شریف ہے:

عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُلَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا شَيْعًا. " (رواه البخارى، مشكونة/٤٢٢/ باب الشفقة والرحمة على الخلق)

میں اور ینتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ عِلاَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ

یہاں بھی تحدیث بالنعمہ کا حکم آپ طِلْ اِیم کے کودے کرامت کو بھی اس کی تلقین فرمائی ،اسی سے علاء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمتوں سے نوازا ہو،تو بشرطِ اخلاص اس کا اظہار مستحب ہے، کہ بیبھی اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول علیہ کے نز دیک پیندیدہ عمل ہے، جنانچہ

عَنُ أَبِي الْأَحُورِ صُ عَنُ أَبِيهِ قَالَ: " أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيَّ اللَّهِ عَلَيَّ تُوبُ دُونْ، فَقَالَ لِيُ:" أَلَكَ مَالْ؟ قُلُتُ:"نَعَمُ"، قَالَ: "مِنُ أَيِّ المَالِ؟" قُلُتُ: "مِنُ كُلّ المَالِ، قَدُ أَعُطَانِيُ اللَّهُ مِنَ الإِبلِ وَ البَقرِ وَ الغَنَمِ وَ الخَيلِ وَ الرَّقِيقِ"، قَالَ: "فَإِذَا آتَاكَ اللُّهُ مَالاً فَلَيُرَ آتُرُ نِعُمَةِ اللَّهِ عَلَيُكَ وَ كَرَامَتِهِ. " (رواه أحمد والنسائي، مشكواة/ص:٥٧٥/كتاب اللباس)

حضرت ابوالاحوص في اپنے والد ہے روایت کی (جن کا نام ما لک بن نضرتھا) کہ میں حضور طلق کے خدمت میں اس حالت میں حاضر ہوا کہ میں گھٹیا درجہ کا کپڑا پہنے ہوئے تھا،آپ سِللمَ نے فرمایا: ''تمہارے یاس مال ہے؟''میں نے عرض کیا:''جی ہاں!''فرمایا: "كس قسم كا مال ہے؟" ميں نے كہا: "الله تعالى نے ہر قسم كا مال مجھے عنايت فرمايا ہے، اونك، كائرى، كورى عندام وغيره، بحدالله! سب موجود بين "، تب آپ ساله يا فرمايا: ''جباللّٰدتعالیٰ نے تہمیں اس قدر نعمتوں سے نوازا ہے، تو پھراس کی نعمت کا اثر بھی آپ پر

معلوم ہوا کہتحدیث بالعممۃ اپنے حال، مال اورا فعال کے ذریعہ ہونی چاہیے، شرط وہی ہے کہ الله تعالی کی نعمت کا اظہار مقصود ہو، تحدیث بالعممة کے نام پرریا کاری، برائی اورخودستائی مقصد نه ہو۔

بهركيف! اس سورتِ مقدسه مين شانِ مصطفىٰ عِينَ اللهِ كُونهايت نرالے انداز ميں بیان فرما کر طعنہ دینے والوں پر واضح کر دیا کہ پیارے! آپ کے رب نے آپ کوچھوڑ ابھی 💥 گلدستهُ احادیث (۴) 💢 💢 ساری زندگی اس قدرا ہتمام ہے عمل کیا کہ آپ طال کے دریر آنے والا کوئی سائل جھی محروم واپسٹہیں ہوا،حدیث یاک میں وارد ہے:

عَنُ جَابِرٌ ۚ قَالَ: "مَا سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ شَيْئًا قَطُّ، فَقَالَ: "لاَ". (متفق عليه، مشكونة/ص:٩١٥/كتاب الفضائل)

آپ ﷺ نے بھی کسی سائل کے جواب میں "لاَ" (نہیں) فرمایا ،فرز دق شاعر نے اسی بات کوحضرت علی زین العابدین کی مدح میں کہا تھا:

مَا قَالَ: "لَا"، إِلَّا فِي تَشَهُّدِهِ لَوُلَا التَّشَهُّدُ كَانَتُ لَا وُّهُ نَعَمُ

مدوح نے بھی زندگی میں''لا''نہیں فر مایا سوائے تشہد کے،اگرتشہد نہ ہوتا توان کا ''ل'' بھی 'دنع''ہی ہوتا۔

آبِ طِلْقَاقِمْ نِي ﴿ وَ وَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغُنى ﴾ كي نعمت كِشكر مين ﴿ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنُهُرُ ﴾ يرمل كاحق ادا كرديا

#### ﴿ وَ أُمَّا بِنِعُمَةِ رَ بِّكَ فَحَدِّثُ ﴿:

اخير مين ارشا وفر مايا: ﴿ وَ أَمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ اور جوتمهار ربك نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہیے۔اس کا ایک مطلب توبیہ ہے کہ بیکفار جنہوں نے وحشت انگیز طعنہ دیا تھانا! آپ اس طعنہ کے جواب میں اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کھول کھول كريجيحُ! اگرانہيں ذرابھی سمجھاورشعور ہے تووہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جب رب نے تخفیے اس قدرانعامات وعظمتِ شان سے نوازاہے، تووہ تجھے جھوڑ کیسے سکتاہے۔

دوسرا مطلب یہال نعمت سے سب سے بڑی نعمت نبوت اور کلام ہدایت لعنی قرآن کریم مراد ہے،اب مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمتِ شان بڑھانے کے ليے آپ پراپنا كلام عظیم الشان بشكل قر آن نازل فر مایا، آپ اس کی تشریح وتفصیل كرد يجحئه! اسی ہے آپ طال اللہ کی بات اور کلام حدیث کہلائی ، آپ طال ایٹے ایٹ اللہ کی نعمتوں کو جو

# (سے) فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : " أَنَا سَيِّدُ وُلُدِ آدَمَ يَوُمَ القِيَامَةِ، وَ أَوَّلُ مَنُ يَنُشَقُّ عَنُهُ القَبُرُ، وَ أَوَّلُ شَافِعِ وَ أَوَّلُ مُشَفَّعٍ."

(رواه مسلم، مُشكونة: ١١٥ م / باب فضائل سيد المرسلين عليه

ترجمہ: حضرت ابو ہر برہؓ سے روایت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ طالعی نے فرمایا: '' قیامت کے دن (بھی) میں (ہی) اولا دِآ دم کا سردار ہوں گا، اور پہلا شخص ہوں گا جس کی قبرشق ہوگی، (کھلے گی) اور میں پہلا سفارش کرنے والا (بھی) ہوں گا، اور میں ہی بہلا وہ شخص ہوں گا جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔

وہ جس کے لیے محفل کونین بھی ہے فردوسِ بریں جس کے وسیلہ سے بنی ہے وہ ہشمی، مکی، مدنی العربی ہے وہ میرانبی، میرانبی، میرانبی ہے واشمس ضحیٰ چہرۂ انور کی جھلک ہے والیل بھی گیسوئے حضرت کی لٹک ہے عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرانبی، میرانبی، میرانبی ہے

گلدستهٔ احادیث (۴)

نہیں اور آپ سے منھ موڑا بھی نہیں، عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ اس میں آپ طالق کے اس سچے وارثین علماءِ دین اور سچے تبعین کے لیے بھی آپ طالق کے ساتھ ساتھ بیسلی ہے کہ اگر ہم آپ طالق کے کی تعلیمات وہدایات پر ہم عمل کریں گے تواللہ تعالی دارین میں نہ ہمیں چھوڑے گا، نہ ہی ہم سے منہ موڑے گا۔ان شاءاللہ تعالی۔

الله تعالی ہمیں نبی پاک ﷺ کاسچا وارث وعاشق بنا کرا پنی دائمی رضائے دارین عطافر مادیں۔آمین یارب العالمین۔

> ۲۴/ جماد کی الثانیه/ ۱۴۳۵ هر قبل الجمعه مطابق: ۲۵/ اپریل/۲۰۱۲ء (بزم صدیقی بردودا)

﴿ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

207



یدرسول میلی اس چیز پرایمان لائے ہیں جوان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور (ان کے ساتھ) تمام مسلمان بھی ، یہ سب اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر،اس کی کتابوں پراوررسولوں پرایمان لائے ہیں، (وہ کہتے ہیں کہ) ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ (کہ کسی پرایمان لائیں، کسی پر نہ لائیں)

اور یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ حضرات انبیاء ورُسل علیہم السلام میں فرقِ مراتب کے باوجوداس گروہ کا ہر فرداللہ رب العزت کے نزدیک مقام ومرتبہ میں باقی تمام انسانوں سے بدر جہابرتر و بہتر ہے، کیونکہ رب کریم نبوت ورسالت کے ساتھ اُنہیں کا رِنبوت کو کماحقہ اداکر نے کے لیے بہت سے انعامات ،عطیات اور خصائص وفضائل سے نواز تے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ہی ہی جھی حقیقت ہے کہ ان میں جو رفعت ، فوقیت اور فضیلت اللہ تعالی نے اپنے آخری رسول جناب محمد طلاقی کے عطافر مائی وہ کسی کونہیں ملی ہے ، جس کا اعلان جا بجا قرآن نے فایا۔

#### رب العالمين كي جانب سے رحمة للعالمين طِلانياتيم كو ملنے والے تين ابوار د:

مثلاً سورهٔ "أَكُمُ نَشُرَح " مين فق تعالى نے آپ علي الله كوعطا فرموده تين عظيم خصوصى انعامات وعطيات بيان فرمائے ہيں: شرح صدر، وضع وزراورر فع ذكر۔

ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

208

﴿ أَلَمُ نَشُرَحُ لَكَ صَدُرَكَ وَ وَضَعُنَا عَنُكَ وِزُرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهُرَكَ وَ رَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾

کیا ہم نے تمہارے خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا ؟ اور ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ اتاردیا ہے، جس نے تمہاری کمر توڑر کھی تھی (جھکا دی تھی، کیونکہ ابتداءً جب آپ سِالْ اِیکِ نوت کی عظیم ذمہ داری سونپی گئی، تو آپ سِلاَ اِیکِ نوت کی عظیم ذمہ داری سونپی گئی، تو آپ سِلاَ اِیکِ ن

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲) احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رُسل ہے مخدوم ومربی ہے، وہ ہی والی کل ہے اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرانبی، میرانبی، میرانبی ہے الله كافرمان:"أَكُمُ نَشُرَ حُ لَكَ صَدُرَكَ" منسوب بي بس سے: "وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكُرَكَ" جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرانبی، میرانبی، میرانبی ہے مزمل ویلین ورثر وط کیا کیا نئے القاب سے مولی نے یکارا کیا شان ہے اس کی کہ جو اُمی لقبی ہے وہ میرانبی، میرانبی ہے وہ ذات کہ جو مظہر لولاک لما ہے جو صاحب رفرف شب معراج ہواہے اُسریٰ میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے وہ میرانبی، میرانبی، میرانبی ہے کس درجه زمانه میں تھی مظلوم بیے قورت سے پھر کس کی بدولت ملی اُسے عزت و رفعت وہ محسن و غنخوار، ہمارا ہی نبی ہے وہ میرانبی، میرانبی ہے

> گروهِ انبیاء ورُسل علیهم السلام میں سب سے زیادہ فضیلت آپ ﷺ کوملی:

خالق کا ئنات اور ما لک ِ ارض وساوات کی ساری مخلوق میں سب سے مقد س اور مبارک طبقہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا ہے، تمام انبیاء ورُسل علیہم السلام الله تعالیٰ کے مقرب، منتخب اور برگزیدہ بندے ہیں، اوران میں سے ہرایک کی نبوت ورسالت پر بلاکسی تفریق و تنقیص کے ایمان لا ناضروری ہے، جسے قرآن نے یوں بیان فر مایا:

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنُ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلْئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيُنَ أَحَدٍ مِّنُ رُسُلِهِ ﴾ (البقرة: ٢٨٥)

209

اور بڑاا بنے چھوٹے کواس کی محنت ،خدمت ،اور صلاحیت کی بنیاد پرخوش ہوکر کوئی چیز بطورِ الوارڈ اورانعام کے عطاکرتا ہے ، یہاں یہ فضائل اللہ تعالیٰ نے اسی طرح آپ سِلیٰ اللہ تعالیٰ کو عطافر مائے گویا بیتین ابوارڈ ہیں جورب العالمین نے بلا درخواست کے رحمة للعالمین علاقیان کوعطافر مائے۔

#### " شرح صدر'' کی حقیقت اور فضیلت:

فرمایا: "أَ لَمُ نَشُرَ حُ لَكَ صَدُركَ "كيامم في تبهار عاطرتمهاراسين كهول نهين دیا، یہ پہلا انعام والوارڈ ہے، جوت تعالی نے آپ طِلْنَا کے کو بن مائکے عطافر مایا، حالانکہ حضرت موسیٰ کلیم الله کو بیانعام درخواست کرنے پرعطا کیا گیا ،قرآن کہتا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دعوت وتبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جانے کا حکم ملا:

﴿ إِذْهَبُ إِلَىٰ فِرُعَوْنَ إِنَّهُ طَعَىٰ ﴾ (طه: ١٩)

تبآ يعليه السلام في الله تعالى كحضور درخواست كى: ﴿ رَبِّ اللهُ سِرَحُ لِسَي صَدُرِيُ ﴾ الله العالمين!ميراسينه كلول ديجي! مجھ شرح صدرعطا ليجيّ !معلوم ہوا كه حضرت موی کلیم الله کوشرح صدر کے لیے درخواست کرنی بڑی، اور یہاں جناب محد رسول الله مِنْ الله كُلِيد ورخواست ك شرح صدر سے نوازا گيا۔

"أَكُمُ نَشُرَحُ لَكَ صَدُرَكَ "باستفهام تقريري ب،مطلب بيد كه آباس كو جانتے اور مانتے ہیں کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ شرحِ صدرسے مرادیہاں هیقة سینہ کھولنا ہے جسے دشق صدر' کہتے ہیں، جوآپ طالی کی خصوصیات و معجزات میں سے ہے۔ روایات صیحہ اوراحادیث معتبرہ سے واضح ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی خاص حكمت كے تحت جارم تبہ حضرت جبرئيل وميكائيل كے ذريعه آپ طلاقيام كے سينہ كو جاك كرواكرياك صاف فرمايا، پېلى مرتبه نجين ميں جب كه آپ ميان الله كاعمرمبارك حارسال كى تھی،اورآپ طِلْقَالِمُ دائی حلیمہ کی پرورش میں تھے،اس کی حکمت بیٹھی کہاس عمر کے بچوں میں

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

پھراللّٰد تعالیٰ نے آپ ﷺ کووہ حوصلہ عطافر مایا جس کے نتیجہ میں آپ ﷺ نے مشکل سے مشکل کام بھی انتہائی اطمینان اورسکون کے ساتھ انجام دیے،اس میں اسی کا تذکرہ ہے) اورہم نے تمہارے خاطرتمہارے تذکرے کواونچا کیا،ان آیات میں فضائل مصطفیٰ علیٰ ایکی کے نہایت جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیاہے۔

#### سورة "ألكم نَشُر ح "كاشانِ نزول:

بعض مفسرین نے اس کا شانِ نزول اس طرح بیان کیا که 'ایک دن رحمت عالم عِلَيْهِ إِنْ إِلَا وَالَّهِي مِينِ عُرْضَ كِيا: '' الله! توني حضرت ابراهيم عليه السلام كومقام خُلت یر فائز کیا ،حضرت موسیٰ علیہ السلام کوشرفِ کلام سے نوازا ،حضرت داؤ دعلیہ السلام کے ہاتھ میں لو ہا اور پہاڑمسخر کر کے ان کوعزت بخشی ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں ، جنوں پانی ،آگ اور ہوا پر حکومت سے سر فراز فر مایا، توالی ! میرے لیے اس طرح کی امتیازی خصوصیت اور فضیلت کیا مقرر کی گئی ہے؟ "اس کے جواب میں بیسورت مبارکہ نازل فرمائی گئی۔(تفسیرعزیزی جدید:۵۲۱/پارهٔ عم)

پھر ہے سورت چوں کہ کمی ہے اس لیے مفسرین کے اقوال کے مطابق بظاہرا سیامعلوم ہوتا ہے کہ بیروا قعدمعراج سے پہلے کا ہوگا، وجہ بیہ ہے کہ معراج کے بعد تواللہ رب العزت نے آپ عِلاَ ﷺ کوایسے خصائص وفضائل سے نوازا کہ دیگر انبیاءعلیہم السلام کوان کاعشرعشیر (سووال حصه ) بھی عطانہیں ہوا۔

کیکن ان آیات میں بھی جن تین فضائل مصطفیٰ ﷺ کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ بھی نہایت ہی عظیم ہیں ،اورلطف کی بات توبیہ ہے کہ بیرتنیوں فضائل ،خصائص اورانعامات اللہ رب العزت نے آپ طال کے اور بن مانکے اور بغیر درخواست کیے عطافر مائے ہیں بعض اوقات ایک چیز استاذ اپنے شاگر دکو، والداپنے بیٹے کو، بڑااپنے جھوٹے کو درخواست کرنے اور ما نگنے پرعطا کرتاہے ،جب کہ بعض اوقات بغیر درخواست کے ایک استاذ اپنے شاگرد

نے آپ طالنگاتیا کواور پھر آپ طالنگاتیا کے طفیل امت کے مدایت یا فتہ لوگوں کونوازا۔

#### ' وضع وِزر'' کی حقیقت اور فضیلت:

210

آ گےدوسرے ایوارڈ وانعام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ وَ وَضَعُنَا عَنْكَ وِزُرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهُرَكَ ﴾

اورہم نے تم سے تمہاراوہ بوجھا تاردیا ہے جس نے تمہاری کمرتو ڈرکھی تھی، یہ 'وضع وز' دراصل شرح صدرہی کا اثر ہے، جبش صدر فرما کراللہ تعالی نے آپ طابق کے سیند کو علوم ومعارف کا خزینہ بنا دیا، تو آپ طابق کے حساس دِل سے وہ تمام بوجھ جنہوں نے آپ طابق کے کو بوجھل بنادیا تھا مٹ گئے اور آپ طابق کے کا مبارک دل پورے طور پر مطمئن ہو گیا۔

وہ بوجھ کیا ہے؟ اس کی تفییر میں حضرات مفسرین کے متعددا قوال منقول ہیں:

(۱) بعض فرماتے ہیں کہ' وزر' سے مراد نزولِ وہی یا نبوت کی ذمہ داری کا بوجھ ہے، ابتداءً نبوت میں وہی کا اثر بھی آپ طالتے ہیں گہ کوجوذمہ داری ساری دنیا میں کلمہ کت پھیلانے اور کفر وشرک کومٹا کر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تو حید پرجمع کرنے کی سپر دکی گئی تھی یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پرجب یہ ذمہ داری ڈالی گئی تو آپ علیہ السلام نے پہلی ہی رات رب العالمین سے یہ درخواست کردی تھی:

﴿ وَ اجْعَلُ لِیُ وَزِیْرًا مِّنُ أَهْلِیُ هُرُونَ أَحِیُ اشُدُدُ بِهِ أَزْرِیُ ﴿ (طَهْ: ٢٩-٣٠) 
"اورمیرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فر دکو مددگار مقرر کردیجے، یعنی ہارون کو جو کہ میرے بھائی ہیں۔ "باوجود کیہ آپ علیہ السلام پر ساری انسانیت کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، چوں کہ ڈالی گئی، چوں کہ ڈالی گئی، چوں کہ

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

لہوولعب اور لا یعنی کا موں کی جودلچیبی ہوتی ہے وہ آپ میں ناہ ہے۔

دوسری مرتبہ بلوغ کے قریب، جب کہ آپ سے گھر مبارک دس سال تھی، یہ اس لیے کہ جوانی کے لواز مات میں سے جوشِ شہوت اور جوشِ غضب بھی ہے، آپ سے گھڑ کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے اس عمر میں دوسری مرتبہ شق صدر کیا گیا۔ تیسری مرتبہ واقعہ بعثت کے وقت آپ سے گھڑ کے قلب مبارک کی مزید صفائی اوراس کی تقویت کے لیے پھر آپ سے دوت آپ سے گھڑ کا سینہ جاک کیا گیا، تا کہ قلب مبارک اسرار وحی الہی اورعلوم ربانی کا محل کر سکے۔ اور چوشی مرتبہ واقعہ معراج کے وقت شق صدر کی ضرورت اس لیے پیش آئی تا کہ قلب مبارک عالم ملکوت کی سیر اور تجلیات الہید و آیات ربانیہ کا مخل کر سکے۔ (مستفاداز: سیرة المصطفیٰ مبارک عالم ملکوت کی سیر اور تجلیات الہید و آیات ربانیہ کا تحل کر سکے۔ (مستفاداز: سیرة المصطفیٰ مبارک عالم ملکوت کی سیر اور تجلیات الہید و آیات ربانیہ کا تحل کر سکے۔ (مستفاداز: سیرة المصطفیٰ مبارک عالم ملکوت کی سیر اور تجلیات الہید و آیات ربانیہ کا تحل کر سکے۔ (مستفاداز: سیرة المصطفیٰ مبارک عالم ملکوت کی سیر اور تجلیات الہید و آیات و باند کی تا کہ قالب مبارک عالم ملکوت کی سیر اور تجلیات الہید و آیات و باند کی تا کہ تبارک عالم ملکوت کی سیر اور تجلیات الہید و آیات و باند کی تا کہ قالب مبارک عالم ملکوت کی سیر اور تو بی تا کہ تا کہ

غرض! آیت کریمه میں ''شرح صدر' سے شق صدر کی طرف اشارہ ہے۔اللہ رب العزت نے آپ میں 'نشر ہے صدر' سے شق صدر کی طرف اشارہ ہے۔اللہ رب العزت نے آپ میں العزت نے آپ میں العزت نے آپ میں کہ وجہ سے آپ میں العزت اور دعوت ایمان واحکام اور استقامت سے بھر دیا، جس کی وجہ سے آپ میں آپ مقدس سینہ نور ہدایت کا خزینہ اور علوم ومعارف کا گنجینہ بن گیا۔ ظاہر بات ہے کہ بیا لیک بہت بڑا الوارڈ اور انعام ہے، جو اللہ تعالی نے آپ کو محض اپنے لطف سے عطافر مایا ،اور اتنا ہی نہیں ' بلکہ عاجز کے خیالِ ناقص کے مطابق آپ میں ایس طرح فر مایا:

یا فتہ لوگوں کو بھی بیا نعام دیا گیا، جس کی طرف اشارہ قرآن میں اس طرح فر مایا:

﴿ فَمَنُ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهُدِيَةً يَشُرَحُ صَدُرَةً لِلإِسُلَامِ ﴾ (الأنعام: ١٢٥)

جس شخص کواللہ تعالی ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کرلے اُسے شرحِ صدرعطا کرتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ (جس کی وجہ سے اسے حق وہدایت اور نیکی سے رغبت وفرحت اور باطل و گمراہی سے نفرت ووحشت ہوتی ہے)۔اللّٰہم اجعلنا منہم .

ان حقائق سے 'شرحِ صدر'' کی حقیقت اور فضیلت معلوم ہوئی ،جس سے اللہ تعالیٰ

آپ علی استیم کا مقام براہے، تو کا م بھی براہے، پھر اسی کے ساتھ سب کا موں میں حکم یہ تعالی کہ ﴿فَاسُتَقِمْ کَمَا أُمِرُتَ ﴾ (هو د: ۲۲) جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق تم سید ھے راستے پر ثابت قدم رہو۔ یعنی آپ امرا لہی کے مطابق استفامت پر ہیں، جس میں کسی طرف جھکا وُ نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی آسان بات نہ تھی، اس کا بارِ عظیم رحمۃ للعالمین علی فی خصوص فرماتے تھے، اور بعض روایات حدیث میں آتا ہے کہ آپ علی فی کا راحی مارک میں کھے سفید بال آگئے، تو آپ علی قیم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے دریافت کرنے پر فرمایا کہ اس آتیت: ﴿فَاسُتَقِمْ کَمَا أُمِرُتَ ﴾ نے جھے بوڑھا بنادیا، تب رب العالمین نے محض اپنے فضل خاص سے ' وضع وزر'' سے نواز کر آپ علی تھے گی تمام تر ذمہ داریوں کوآسان بنادیا اور اس طرح آپ علی تھا گیا،

بهرحال به تقاوه بوجه جس کوآپ طال یا سے ہٹادینے کی بشارت: ﴿ وَ وَضَعُنَا عَنْكَ وِزُرَكَ ﴾ میں دی گئی۔

(۲) ''وِزر'' کی ایک تفییر به بیان کی گئی که اس سے مرادوہ جائز اور مباح کام بیں جن کو بعض اوقات رحمت عالم علیٰ قیم نے قرین حکمت و مسلحت سمجھ کراختیار تو کرلیا؛ لیکن بعد میں ان کا خلاف اولی ہونا معلوم ہوا، جسیا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے آنے پر آپ علیٰ کے ان کے خوان کے نہ آنے کا خیال، یا بعض منافقین کی جانب سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت ما نگنے پر آپ علیٰ کے کا جازت دینا، یا بدر کے قید یوں سے فدید لینے والی رائے سے اجازت ما نگنے پر آپ علیٰ کے کا جازت دینا، یا بدر کے قید یوں سے فدید لینے والی رائے سے آپ علیٰ کے کا موافقت کرنا وغیرہ، جن کا آپ علیہ کی حساس طبیعت پر بہت ہی اثر ہوا تھا، حق تعالیٰ نے اس آیت میں بشارت سنا کروہ ہو جھ آپ علیہ گئے ہے ہٹادیا کہ ایس چیزوں پر آپ سے مواخذہ نہ ہوگا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بیآ یت سورہ فتح کی آیت: ﴿ لِیَعُولُ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمُ مِنُ ذَنُبِكَ وَ مَا تَأَخَّرُ ﴾ (الفتح: ۲) کے ہم معنی ہے، اور مطلب بیہ کی اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنُبِكَ وَ مَا تَأَخَّرُ ﴾ (الفتح: ۲) کے ہم معنی ہے، اور مطلب بیہ ہے

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

کہ وہ معمولی قسم کی بھول چوک جو بلاارادہ یا خطاءِ اجتہادی کے طور پر آپ علاق کے سے صادر ہوئی، جس کا بوجھ آپ علاق کے معمول کرتے تھے، ہم نے وہ بوجھ بھی آپ علاق کے ہٹادیا، اورسب کچھ معاف کردیا۔ (متفاداز: ''معارف القرآن' ص: اے وقسیر انوار البیان مص: اے کہ معاف کردیا۔ (مستفاداز: ''معارف القرآن' ص: اے وقسیر انوار البیان مصن کے معاف کردیا۔ (مستفاداز: ''معارف القرآن' ص: اے کے معاف کردیا۔ (مستفاداز: ''معارف القرآن' میں المعارف القرآن' میں انوار البیان

(۳) بعض فرماتے ہیں کہ آپ طابقیظ کو اپنی امتِ عاصی کاغم اس قدرتھا کہ اس سے آپ طابقیظ ہو جھل ہوگئے تھے، تورب العالمین نے آپ طابقیظ کو شفیع المذنبین بنادیا، آپ طابقیظ کو شفاعت کا مقام عطافر ما کراس ہو جھاورغم کوختم فرمادیا، آپت کریمہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ (متقاداز: 'تفیرعزیزی جدید' ص:۵۳۲)

اس سے واضح ہوگیا کہ رب العالمین کی جانب سے رحمۃ للعالمین طالیقی کویہ جو دوسرا انعام والوارڈ عطاکیا گیاوہ صرف آپ طالیقی ہی کے لیے ہیں ؛ بلکہ امت کے لیے بھی انمول عطیہ ہے۔

#### ''رفع ذکر'' کی حقیقت اور فضیلت:

211

اس کے بعداس سورتِ مبارکہ میں آپ طِنْ اِنْ کے تیسرے انعام وابوارڈ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ وَ رَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ اور ہم نے تمہارے فاطرتمہارے تذکرے کواونچا کیا۔

غور کیجے! ربِ کریم نے نبی کریم طال کے اللہ اللہ اللہ اللہ ہم تمہارا نام اور مقام بلند کریں گے؛ بلکہ فرمایا: ہم نے بلند کردیا، اور آج سے نہیں؛ بلکہ ازل سے، یہی وجہ ہے کہ آپ طال کے عظمت ورفعت کو جانے کے لیے ہمیں کا تنات کے احوال وآ ثار کو پیش نظر رکھتے ہوئے خلیق کا تنات کے آغاز اور اختیام بلکہ حشر ونشر اور اس کے بعد کے مراحل کو بھی مدنظر رکھنا ہوگا، اور واقعہ یہ ہے کہ اس کا مطالعہ اور غور وفکر کے مراحل کا تذکرہ بذاتِ خود ایک وفتر ہے، اور چونکہ مضمون کو زیادہ طویل بھی نہیں کیا جاسکتا، لہذا اُسے مخضر کرتے ہوئے ایک دفتر ہے، اور چونکہ مضمون کو زیادہ طویل بھی نہیں کیا جاسکتا، لہذا اُسے مخضر کرتے ہوئے

ہے،حضور عِلاَق اللہ سے بہلے نبیول اوررسولول کی آمد کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسی علیہ السلام تک رہا، ابتمام نبیوں اور رسولوں پرتوان کے زمانہ کے لوگوں اورامتیوں کو ا بمان لا نا ضروری تھا؛ لیکن سرکارِ دوعالم طِلْقَیْم کوالله تعالیٰ نے ایسا مقام عظیم عطافر مایا کہ آپ ﷺ کی نبوت ورسالت پر نبیوں اوررسولوں کو بھی ایمان لانا ضروری ہے، جس کا تذكره قرآن كريم كالكآيت: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينَاقَ النَّبِيِّنَ ﴾ (آل عمران: ٨١) ميس بـ چنانچیش ابوالحس تقی الدین سکی کامستفل رسالہ ہے، جوآیت بالا کی تفسیر سے معلق ب، جس كانام "التعظيم والمنةُ في لَتُؤُمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ" به، اس مين مفسرين كابير قول منقول ہے کہ' رسول مُصدَّ ق' سے مراد اِس جگہ جارے نبی سِلانیکی میں،اورکوئی نبی ایسا نہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے بیعہد نہ لیا ہو کہ مجمد ﷺ کومیں مبعوث کروں گا ،اگروہ تمہارے ز مانه میں آئیں توتم ان پرایمان لا نا،اوران کی مدد کرنا،اوراپنی امت کوبھی اس کی وصیت كرنا-' اس كے بعد آ كے لكھتے ہيں كه' الله تعالى كے اس ارشاد ميں اوراخذ ميثاق ميں نبي ا کرم طان کیا جس عظمت شان کا بیان ہے وہ پوشیدہ نہیں ،اوراس سے بیجھی معلوم ہو گیا کہ اگرانبیاء میہم السلام کے زمانہ میں آپ طاف کی بعثت ہوتی تو آپ طاف کے لیے بھی مرسل ہوتے ،اوراس طرح سے آپ طال کے نبوت ورسالت تمام مخلوق کو عام ہوگئی، یعنی حضرت آدم عليه السلام سي كيكر آخرى زمانه تك، اوراس طرح سي حضرات انبياء يبهم السلام اوران كى امتيس سبآپ الله على امت ميں داخل بيں ،اورآپ مِل ارشاد: "بُعِثُتُ إلى النَّاس كَافَّةً" صرف ان بى لوكول مع متعلق نهين جوآب مِلانيكِمْ كرز مانه سے لكر قیامت تک ہوں گے؛ بلکہ ان لوگوں سے بھی متعلق ہے جوآپ میں ایک تھے، اوراس سے آب مِلْ الله على ارشاد: "كُنُتُ نَبِيًّا وَ آدَمُ بَيْنَ الرُّوح وَ الْحَسَدِ" كامعنى بهي واضح موجاتا ہے۔" (مستفاداز: 'انوارالبیان "ص:۲۲م)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے انبیاء کیہم السلام کا تذکرہ ان کی قوم وعلاقہ اور امت تک محدود تھا؛ لیکن آپ طِلِیْقِیَا کی بعث کا نئات کے آغاز سے اختیام تک ہے، اس

کلاستهٔ اعادیث (۴) کلاستهٔ اعادیث (۴)

ممسب سے پہلے آغاز کا ئنات کی طرف چلتے ہیں:

(۱) ذخیرهٔ احادیث طیبه میں بیروایت متعدد کتابوں میں ملتی ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے میر نے نور کو پیدا کیا، کئی لوگوں نے اس پرضرور کلام کیا ہے؛ لیکن محدثین نے اس کے تعلق "غَرِیْبٌ سَنَدًا، لاَ مَنْنًا" کہتے ہوئے اس مضمون کی توثیق بھی کردی ہے، علاوہ ازیں اس موقع پروہ روایت بھی پیش نظرر ہے جس میں بیذ کر کیا گیا:

عَنُ أَبِي هُرَيْرَ ةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: "قَالُوا: "يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ! مَتَىٰ وَجَبَتُ لَكَ النُّبُوَّةُ؟ قَالَ: "وَ آدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَ الجَسَدِ. " (رواه الترمذي، مشكوة/ص: ١٣٠٥/ باب فضائل سيد المرسلين عَلَيْهُ)

صحابهٔ کرام نے دریافت کیا کہ حضور! آپ کے لیے نبوت کس وقت سے ثابت ہے؟ تو فر مایا: ''ابھی حضرتِ آ دم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے، یعنی ان کا پتلا زمین پر ابھی تو ہے جان ہی پڑا تھا کہ اللہ تعالی نے میری نبوت کا فیصلہ فر مالیا تھا، یہ سبقت اور تقدم سے کنایہ ہے، اس روایت سے بھی آپ علی اولیت ثابت ہوتی ہے، مزیدا یک روایت میں مذکور ہے کہ '' میں تخلیق میں سب نبیوں سے پہلے اور بعثت میں سب سے آخری میان ''

212

طینت جس کی سب سے مطہر بعث جس کی سب سے مؤخر
خلقت جس کی سب پے مقدم صلّبی اللّب علیہ وسلّم
ان حقائق سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ آپ طالی کے کا اولیت کا جومقام رفیع حاصل
ہے وہ رفعت ذکر ہی کا ایک حصہ ہے، چنانچ اب جب بھی تخلیق کا ئنات یا تخلیق آ دم کا تذکرہ
آئے گاتو حضرت محمد طالی کے کا تذکرہ ضرور آئے گا،اوراس طرح وعدہ ربانی ﴿ وَ رَفَعُنا لَكَ فَ حُدُكَ کَ کَا عَلَمی ظُہور ہوگا۔

(۲) تخلیق انسانیت کے بعد حضرات انبیاء ورُسل علیهم السلام کی بعثت ہوئی

حِلَقَ الحَنَّةِ، فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِيُ، فَيُدُخِلُنِيهُا، وَ مَعِيَ فُقَرَاءُ المُؤْمِنِيُنَ، وَ لَا فَخُرَ، وَ أَنَا أَكُرَمُ اللَّوَّ لِيَنَ وَ الآخِرِيُنَ عَلَى اللهِ، وَ لَا فَخُرَ. " (رواه الترمذي والدارمي، مشكوة/ص:١٣٥)

میں قیامت کے دن پہلاشفاعت کرنے والا ہوں گا،اور میں ہی وہ پہلا تخص ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی؛ مگر میں یہ فخر سے نہیں کہتا، اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی؛ مگر میں یہ فخر سے نہیں کہتا، اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جو جنت کے حلقات کو حرکت دے گا، تو حق تعالی اُسے میرے لیے کھول دیں گے، اور مجھے اس میں داخل فرما ئیں گے، تو میرے ساتھ (اپنے مراتب کے لحاظ سے) فقراءِ مسلمین (جوانصار ومہاجرین میں سے) ہوں گے داخل ہوں گے، اور میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا، اوراولین و آخرین (حضرت انبیاء ورسل علیہم السلام) میں اللہ تعالی کے یہاں سب سے زیادہ اکرم وعظمت والا میں ہوں، مگریہ بات میں فخر سے نہیں کہتا۔'' ( بلکہ اللہ تعالی فرنے ﴿ وَ رَفَعُنَا لَكَ ذِكُرَكَ ﴾ کا جوانعام عطافر مایا ہے اس کے اظہار کے لیے کہتا ہوں)

ان حقائق کے بعداب میہ کہ سکتے ہیں کہ از اول تا آخر آغازِ انسانیت کا مرحلہ ہو،
یامیدانِ قیامت کا،ایمان واعمال کی بحث ہو، یا شریعت کے احکام کی، جناب محدرسول الله
علاقی کے کا ذکر ہر جگہ ہے، اور جب تک ایمان، اسلام اور مسلمان ہیں آپ علاقی کا تذکرہ ہوتا
رہے گا،اور یہی مفہوم ہے فرمانِ اللی: ﴿ وَ رَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ کا۔

گرچیتم بصیرت ہوتو ہے شک دیکھے جوحد ہوتضور کی وال تک دیکھے جو کوئی رفعینا لَكَ ذِ حُرَكَ " دیکھے جو کوئی رفعیت محمد کو سمجھنا چاہے وہ شانِ "وَرَفَعُنَا لَكَ ذِ حُرَكَ " دیکھے حق تعالیٰ آپ طِلْقِیَا کی شانِ رفعت کے طفیل ہمیں بھی صحیح امتی بنا کر دارین میں رفعت عطافر مائے۔ آمین یارب العالمین۔

ر الله على مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ) (( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ)

کلدستهٔ احادیث (۲۸) کلدستهٔ احادیث (۲۵)

لیے ساری کا مُنات میں آغاز سے اختتام تک ہرزمانہ میں آپ سِلیْ ایک کا تذکرہ ہوتا رہے گا، تویہ بھی ﴿ وَ رَفَعُنَا لَكَ ذِكُرَكَ ﴾ ہی كاایک واضح ثبوت ہے۔

اوجِ شرف کا بدروہی ہے برمِ رسل کا صدروہی ہے بدرِمنور، صدرِ مکرم صلّی اللّٰه علیه وسلّم

(۳) ویسے ہمارے جمہور مفسرین نے عام طور پراس کی شرح میں اذان و خطبہ اور نماز وتشہد کا تذکرہ کیا ہے ، اور بہ حقیقت بھی ہے ، کیونکہ ساری کا نئات میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں اُن تمام جگہوں میں پنجوقتہ نمازوں کا اعلان بذریعہ اُذان ہر جگہ ہونا جہاں مسلمان آباد ہیں اُن تمام جگہوں میں پنجوقتہ نمازوں کا اعلان بذریعہ گررسالت کا اعلان بھی طح ہے ، تواذان میں اللہ تعالیٰ کی اُلو ہیت کے ساتھ محمد طابقی ہے گہر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے ، جس میں التحیات واجب ہے ، اس میں محمد طابقی کی کا تذکرہ ایک جز کی حیثیت رکھتا ہے ، اس کے بعد ہی حضور طابقی پر مستقل درود کو مسنون قرار دیا گیا ہے ، اس سے بھی آپ طابقی کی رفعت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے ، اس سے اُللہ رَبِّ الْعَالَم میں اللہ تعالیٰ کی حمد آگے بڑھے ، جمر صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ، چنا نچہ سورہ فاتھ کا پہلا ہی جملہ ﴿ اللّٰ حَمُدُ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَم مِیں اللّٰہ تعالیٰ کی حمد کے بعدر سول اللہ طابقی ہی ردود وسلام کوامت کا عام معمول بنا کر حضور طابقی کی رفعت کا ایک اور ثبوت گویا مہیا فرمادیا گیا۔

(۴) آخر میں میدانِ حشر کا بھی ذراتصور کر لیجئے! اس دن بھی آپ سِائی اِن کو وعدہ ربانی ﴿ وَ رَفَعُنَا لَكَ ذِكُرَكَ ﴾ کی گویا تحمیل کرتے ہوئے عظمت وفضیلت اور سیادت سے آپ سِٹائی کے کونوازا جائے گا، جسیا کہ حدیث فذکور میں اس کا تذکرہ ہے، اور اس وجہ سے آپ سِٹائی کی منصب شفاعت کرلی سے بھی نوازا جائے گا، سب کو اس شفاعت کے لیے آپ سِٹائی کی جبتو ہوگی، پھر شفاعت کے بعد آپ سِٹائی کی جبتو ہوگی، پھر شفاعت کے بعد آپ سِٹائی کی جنتو ہوگی، پھر شفاعت کے بعد آپ سِٹائی کے مدیث میں ہے:

" أَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، وَ أَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوُمَ القِيَامَةِ، وَ لَا فَخُرَ، وَ أَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ

﴿ وَ لَقَدُ كَرَّمُنَا بَنِيَ ادَمَ وَ حَمَلُنَهُمُ فِي البَرِّ وَ البَحْرِ وَ رَزَقُنَهُمُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلُنْهُمُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنُ خَلَقْنَا تَفُضِيُلاً ﴾ (بني إسرائيل: ٧٠)

یقیناً ہم نے اولا دِ آ دم کو بڑی عظمت وفضیلت عطافر مائی، اورائنہیں خشکی وتری میں (برو بحر میں) سواریاں مہیا کیں، اورائنہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطافر مایا، اورائنہیں بہت سی مخلوق پر فضیلت عطاکی۔

یہ فضیلت وعظمت انسان کواس کی جسمانی طاقت وقوت کی وجہ سے حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں تو اونٹ اوراس کی طرح اور بھی مخلوق ہے جو جسمانی طاقت وقوت میں انسان سے بڑھی ہوئی ہے، اور نہ ہی انسان کی عظمت وفضیلت اس کی ظاہری جسامت کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ ہاتھی اوراس جیسی بہت سی مخلوق جسامت میں انسان سے کہیں زیادہ ہے، اسی طرح انسان کی عظمت اس کی شجاعت کی وجہ سے بھی نہیں، وجہ بیے کہ شیر اوراس کے مانند بہت سی مخلوق شجاعت میں انسان سے بڑھ کر ہے، نیز انسان کی عظمت اس کی ظاہری شکل وصورت کی وجہ سے بھی نہیں، اس لیے کہ بہت سے پرندے اللہ تعالیٰ نے ایسے بیدا فرمائے ہیں جو بہت ہی خوبصورت اور ظاہری شکل وصورت کے اعتبار سے بڑے حسین ہیں، خی کہ انسان کی عظمت کی وجہ سے بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف ہیں، خی کہ انسان کی عظمت محض عبادت کی وجہ سے بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف انسان ہی نہیں؛ بلکہ جنات، ملائکہ بلکہ ہرمخلوق کرتی ہے، جبیبا کہ فرمایا:

﴿ وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمُدِهِ وَ لَكِنُ لَا تَفْقَهُونَ تَسُبِيْحَهُمُ ﴿ (بنى إسرائيل: ٤٤) " كائنات ميں كوئى چيزالي نہيں جواس كى شيج بيان نه كرتى ہو؛ كيكن تم لوگ ان كى شيج وتميد كو مجھ نہيں ہو۔ "

ان حقائق سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عظمت وفضیلت تو عطا فرمائی ،کین عظمت انسانی کا انحصار اور دارومدار نہ اس کی طاقت وقوت پر ہے، نہ جسامت و شجاعت پر ہے، خیکل وصورت پر ہے، نہ محض عبادت پر؛ بلکہ عظمت انسانی کا اصل

گلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

## (۳۸) علم اورا ہل علم کی عظمت وفضیات

أَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجِيمِ، بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ.

﴿ يَرُفَعِ اللّٰهُ الَّذِينَ امَنُوا مِنَكُمُ وَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَ جَتٍ ﴾ (سورة المحادلة: ١١)

ترجمه: تم میں سے جولوگ ایمان والے ہیں، اور جن کولم عطا کیا گیا ہے اللہ
تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔

عَنُ أَنْسُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "طَلَبُ العِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ، وَ وَاضِعُ العِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهُلِهِ كَمُقَلِّدِ الخَنَازِيْرِ الجَوْهَرَ وَ اللَّوُلُوَّ وَ الذَّهَبَ."

(ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان، مشكوة/ص:٣٤)

214

ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا:''علم حاصل کرنا ہرمسلمان پر فرض ہے،اور نااہل کوعلم سکھانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص خنز ریر کے گلے میں جواہرات اورموتی اورسونے کا ہارڈالے۔''

#### انسان کی عظمت علم ونہم کی وجہ سے ہے:

اللّدربالعزت نے اپنی پیدا کی ہوئی کا ئنات میں موجود بے شارمخلوق پرانسان کو عظمت وفضیلت عطافر مائی ہے جبیبا کہ ارشاد ہے : اس آیت کریمہ میں ناوا قف لوگوں کو علم حاصل کرنے کا صرح تھم دیا گیا ہے، جس کو حدیثِ مٰہ کور میں غالبًا اس طرح بیان فرمایا کہ " طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیْضَةٌ عَلیٰ کُلِّ مُسُلِمٍ "یعنی ہراس شخص پر جومسلمان ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اسلام قبول کر کے اس نے ساری زندگی اسلامی تعلیمات و ہدایات کے مطابق گزار نے کا عزم مصم کرلیا ہو، اس کے لیے دین اسلام کے احکام کا ضروری علم حاصل کرنا خواہ اہل علم کی صحبت و ساع کے ذریعہ ہو، بہر کیف اسلامی احکام کا ضروری علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کے بغیر نہ وہ دین اسلام کے احکام پر عمل ہوسکتا ہے اور نہ خلافت ارضی کے نقاضوں کو پورا کیا جاسکتا ہے۔

## علم کی فرضیت کی تفصیل:

215

پھراس فرضیت علم کی بھی تفصیل ہے، علماءِ محققین کے بقول علم دین کا پچھ حصہ تو فرضِ عین ہے، مثلاً ہر مسلمان مردوزن پر اتنا علم سیمنا فرض ہے جس سے عقائد کی تھی الم طہارت و نجاست سے متعلق مسائل، عباداتِ واجبہ (نماز، روزہ، زکوۃ و ج ) کی تفصیل، حلال وحرام کی تمیزاوراُن معاملات کے احکام معلوم ہوجا ئیں جوروزمرہ پیش آتے ہیں، اور جن سے بار بار واسطہ پڑتارہتا ہے، مثلاً تا جرول کوئیج کی صحت و فساد اور سود کے مسائل، ملاز مین کوملازمت، کا شتکاروں کو زراعت و غیرہ کے احکام، یا جب ایک آدمی نکاح کرنے کا ارادہ کرے تو نکاح، طلاق اور عدت و غیرہ کے مسائل، غرضیکہ اللہ تعالی جس انسان کے ذمہ جوکام لگائے، یا جن کووہ اپنے اختیار سے کرتا ہے ان تمام کا مول کے احکام ومسائل کا علم اس انسان کے ذمہ فرض ہے۔

اس کے علاوہ قرآن وحدیث کے معانی ، مطالب اور مفاہیم اوران سے جواحکام و مسائل مستنبط ہوتے ہیں وغیرہ ، ایسی تمام باتوں کاعلم فرضِ کفاسہ ہے ، اس لیے ہرشہر کے مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے کہ اپنے شہر میں کسی کوابساعالم دین بنائیں یااس کو بلوائیں جوان کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

انحصارا وردار و مداراس علم وفہم اور عقل وشعور پرہے جواللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل وکرم سے صرف انسان کوعطافر مایا ہے، جب کہ دوسری مخلوق حتیٰ کہ ملائکہ بھی اس سے محروم ہیں۔

## علم کے بغیر مل مشکل ہے:

الله رب العزت نے انسان کوعلم وفہم اور عقل وشعور عطافر ماکر ساری مخلوق میں عظمت اسی لیے عطافر مائی کہ انسان کوزمین میں الله تعالیٰ کا خلیفہ بننا تھا، جسیا کہ ارشا دِربانی ہے:

﴿ وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَيْفَ فِي الْأَرْضِ ﴾ (الأنعام: ١٦٥)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کوروئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اورخلیفہ بنایا، اورخلیفہ بنانے کا مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام واوامر پرخود بھی عمل کرے، اوراپیٰ بساط واستعداد کی حد تک دوسروں سے بھی ان پڑمل کرانے کی مبارک سعی وکوشش کرے۔

ظاہر ہے کہ بیاسی وقت ممکن ہے جب کہ انسان کے پاس علم وہم اور عقل وشعور بھی ہو، کیونک علم وہم اور عقل وشعور بھی ہو، کیونک علم وہم کے بغیر اللہ تعالی کے اوامر واحکام پڑمل نہیں ہوسکتا، اسی لیے علماءِ محققین کے یہاں یہ جیب وغریب مسئلہ زیر بحث آیا کہ "مَا الفرضُ قَبُلَ الفرضِ ؟" وہ کون سافرض ہے جوفرض سے پہلے فرض ہے؟ اس کے جواب میں فرمایا: "العلم قبلَ العَمَلِ." (مرقاة) فرائض واحکام پڑمل سے قبل ان کاعلم حاصل کرنا فرض ہے۔

اس کا مطلب سے ہے کہ نماز سے پہلے نماز کا ، زکا قسے پہلے زکا قاکا ، روزہ سے پہلے ان کا ، اس طرح نکاح روزہ کا ، حج وقر بانی سے پہلے حج وقر بانی کا ، تجارت وطلاز مت سے پہلے ان کا ، اس طرح نکاح وغیرہ سے پہلے نکاح وغیرہ کا ، غرض! ہر حکم پڑمل سے بل اس کا ضروری علم حاصل کرنا ضروری ہے ۔ ارشادِ باری ہے:

﴿ فَاسْئَلُوا أَهُلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (النحل: ٧٣)

قرآن کہتا ہے کہ پھرایسے انسان توحیوان سے بھی زیادہ برتر ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی کوئی عظمت وفضیلت نہیں۔ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا:

﴿ أُولَٰئِكَ كَالَّانُعَامِ بَلُ هُمُ أَضَلُّ ﴾ (الأعراف: ١٧٩)

لیکن جس خوش نصیب انسان کے پاس دولت ایمان تو ہے؛ مگر دولت علم نہیں، تو چوں کہ علم اورایمان میں گہرار بط اور تعلق ہے، وہ اس طرح کہ علم کے بغیر انسان احکام الہی اور ایمانی تقاضوں کو کما حقہ پورانہیں کرسکتا، اورایمان میں یقین کی کیفیت بھی پیدانہیں ہوسکتی، اورایمان کے بغیر عظم تنہیں مل سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزد یک اس ایمان والے کا بھی وہ مقام نہیں جوعلم والے بندے کا ہوتا ہے، اسی کو ایک دوسرے مقام پر قرآن نے یوں بیان فرمایا:

﴿ قُلَ هَلُ يَسُتُو ِيُ الَّذِينَ يَعُلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (الزمر: ٩)

حق تعالی فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب! آپ کہ دیجئے کہ عالم وجاہل ہرابر
کسے ہوسکتے ہیں؟ چہ نسبت خاک راباعالم پاک؟ عالم کے مقابلہ میں ایک جاہل کی حثیت
ہی کیا ہے؟ حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا: "فَضُلُ العَالِم عَلَى العَالِم عَلَى العَابِدِ
بلکہ عابد (غیرعالم) کی بھی کوئی حثیت نہیں ہے۔ فرمایا: "فَضُلُ العَالِم عَلَى العَابِدِ
کفَضُلِی عَلَیٰ أَدُنَاکُمُ." (ترمذی، مشکوۃ /ص:٤٣) "ایک عالم باعمل کو (بعلم) عابد پر
الی فضیلت حاصل ہے جیسی فضیلت مجھے تم میں سے ادفی شخص پرحاصل ہے۔ " یعنی جس
طرح معلم اعظم رحمت عالم طِلَ الله علم ربانی کی عظمت شان کا اندازہ ایک ادفی شخص کے مقابلہ میں نہیں فری واللہ عالم ربانی کی عظمت شان کا اندازہ عابد کے مقابلہ میں نہیں لگایا جاسکتا۔ لہذا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین وایمان کے ساتھ علم دین کی دولت سے بھی ملا مال فرمایا ہوان کی عظمت شان کا کیا کہنا؟ در حقیقت یہی لوگ دارین میں عزت وعظمت کے حقدار ہیں۔

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

تمام مسائل سے واقف ہو،اور بوقت ِضرورت فتو کی بھی دے سکے،اگرابیانہیں کریں گے تو سب گنہگار ہوں گے،کسی شہر میں ایک آ دمی بھی اس علم کے حصول کے لیے تیار ہو جائے یا ایسے عالم کا انتظام ہو جائے تو سب کے ذمہ سے فریضہ ساقط ہو جائے گا، یہی فرضِ کفایہ کا مفہوم ہے۔(اشرف المشکولة :۲۲۹/۲)

## ایمان کے بعد بہت ہی عظیم نعمت علم ہے:

یہی وجہ ہے کہ جس وقت حق تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام اوران کے بعد اولا دِ آ دم کواپنی خلافت عطافر ما کرعزت وعظمت دینے کا ارادہ فر مایا، تو قر آن کہتا ہے کہ پہلے اُنہیں علم ونہم سےنوازا گیا،اور پھرخود ہی علم کی تعلیم دی، جبیسا کے فر مایا:

﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسُمَاءَ كُلَّهَا ﴾ (البقرة: ٣١)

" حق تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کو (بطور الہام والقاء کے )علم الاساء سے نوازا۔" کا نئات کی تمام مخلوق پرعظمت وفضیلت عطا کرنے کے لیے ،تمام چیزوں کاعلم بھی عطا کیا ،اور فرشتوں میں چوں کہ اس کی استعداد نہ تھی اسی لیے اس علم سے فرشتے محروم رہے ، جبیہا کہ خود ہی انہوں نے اقر ارکیا:

216

﴿ قَالُوا سُبُحِنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمُتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ (البقرة: ٣٢) 
''ان ملائکہ نے کہا:'' آپ کی ذات پاک ہے، ہمارے پاس وہی علم ہے جس کی صلاحیت آپ نے ہم میں پیدا فرمائی، بلا شبہ آپ ہی علیم وکیم ہیں۔' قرآن کے بیان کے مطابق بھی اسی علم کے ذریعہ اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کوفر شتوں پر عظمت وفضیلت عطافر مائی، سجدہ تعظیمی کروایا، تا کہ ساری مخلوق جان لے کہ انسانی عظمت وفضیلت کا راز ایمان اورعلم میں ہے، معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد بہت عظیم نعمت علم ہے۔

علم والے کی عظمت کا صحیح انداز نہیں لگایا جاسکتا:

ان حقائق کے باوجودا گر کوئی انسان سرے سے علم وایمان ہی سے محروم رہے تو

جوایک عالم میں مطلوب ہیں۔

## د نیامیں بھی اصل عزت علم ہی ہے ملتی ہے، مال و جمال ہے نہیں:

شایداسی لیے حضرت شیخ سعدیؓ نے فر مایا:

بنی آ دم ازعلم یا بد کمال نه از حشمت و جاه و مال ومنال

کہ انسان کی عظمت اوراس کا اصل کمال تو (ایمان اور )علم سے ہے، مال ومنال اور حسن وجمال سے نہیں۔اورواقعہ بھی ہے، تر آنِ کریم میں اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں، مثلاً دیکھئے کہ حضرت لقمان تحکیم کا تذکرہ موجود ہے، ان کے علم وحکمت ہے لبریز نصائح قرآن نے بیان فرما کر گویاان کی عظمت شان میں جارجا ندلگا دیے، حالاں کہ آپ کے پاس نه مال ومنال تھا، نه حسن و جمال تھا، انہیں بیعظمت وعزت کیوں ملی؟ قرآن کہتا ہے:

﴿ وَ لَقَدُ اتَّيْنَا لُقُمْنَ الْحِكْمَةَ ﴾ (لقمان: ١٢)

ہم نے لقمان کو (ایمان کےعلاوہ)علم وحکمت سےنوازا۔تواسی سےان کی عظمت وعزت براه الله مال طرح قرآن كريم مين سيدنا يوسف عليه السلام كي مثال سي بهي بيراي ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی عظمت مال ومنال اور حسن و جمال سے نہیں ہوتی ؛ بلکہ ایمان اور علم دین سے ہوتی ہے، کیونکہ حسن و جمال میں اگر چے سیدنا یوسف علیہ السلام بے مثال تھے؛ مگر جب تک آپ کوعلم عطانہیں ہوااس وقت تک آپ کا کیا حال تھا؟ قر آن کہتا ہے:

﴿ وَ شَرَوُهُ بِثَمَنِ بَّنُحسِ دَرَاهِمَ مَعُدُودَةٍ وَ كَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴾ (يوسف: ٢٠)

غلاموں کی طرح معمولی قیت میں بلتے رہے، انتہا ہے ہے کہ آپ علیه السلام اسی غلامانہ حالت میں اپنے بے مثال حسن و جمال کے باو جود جیل تک جانہیے ایکن قرآن کہتا ہے كه چرجب الله تعالى نے آپ كولم سے نواز ديا:

﴿ وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيُنهُ حُكُمًا وَّ عِلْمًا ﴾ (يوسف: ٢٢)

گلدستهٔ احادیث (۴)

#### قيامت ميں علماء كامقام:

جبيها كه خود حق تعالى كافرمان ب:

﴿ يَرُفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ امَّنُوا مِنْكُمُ لا وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ ﴾ (المحادلة: ١١)

تم میں سے جولوگ ایمان لائے ہیں اور جن کوعلم بھی عطا کیا گیا ہ ت تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند کرے گا۔اس وعدہُ الٰہی کے مطابق آخرت میں حضرات انبیاء ورسل علیہم السلام کے بعد علماءکوسب سے بلند درجات سے نواز اجائے گا۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے: عَنُ عُثُمَانَ بُنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيُّهُ: " يَشُفَعُ يَوُمَ القِيَامَةِ ثَلاَّئَةٌ:

الَّانْبِيَاءُ، ثُمَّ العُلَمَاءُ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ. " (ابن ماجه، مشكوة/ص:٩٥) باب الحوض والشفاعة)

قیامت کے دن (اول مرحلے میں ) تین مقدس جماعتیں شفاعت کریں گی،سب سے پہلے حضرات ابنیاء ورسل علیہم السلام، پھر حضرات علماءِ اسلام، ان کے بعد شہداءِ اسلام، پھران کی شفاعت کی برکت ہے ہم میں سے کتنوں کی قسمت بدل جائے گی ، کتنے ہی جہنمی جنتی بن جائیں گے،علاوہ ازیں اس موقع پرمحدثین فرماتے ہیں کہ حدیث یاک میں "ٹُہہٌّ" کالفظاس بات پردلالت کرتاہے کہ علماءِ اسلام کامقام شہداءِ اسلام سے بھی اونچاہے ، کیونکہ حدیث میں حضرات انبیاء کرام ملیہم السلام کے بعد علماء کا تذکرہ ہے، پھر شہداء کا ،اس کی تائید اس روایت ہے بھی ہوتی ہے جس کو حافظ شیرازیؓ نے نقل فر مایا ہے کہ قیامت کے دن میزان عدل مين "مِدادُ العلماءِ ودمُ الشُّهداءِ "لعني علماء كِقلم كي روشنائي اورخونِ شهداء كالبهي وزن کیا جائے گا تو خونِ شہداء پر علماء کی روشنائی وزنی ہوگی۔ (مظاہر حق جدید/ص:۸۱۸)

يه ﴿ يَرُفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ امَّنُوا مِنْكُمُ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ ﴾ كي ایک مثال ۔ ویسے اس وعدہ الہی کا اصل تعلق تو دارالجزاء سے ہے، جبیبا کہ عرض کیا گیا؛ مگر رب العالمین علم دین کی برکت سے دنیا میں بھی حقیقی وسچی عظمت اور عزت حضرات علاء کو عطافر ماتے ہی ہیں، بشرطیکہ وہ اپنے علم عمل میں مخلص ہوں، اوروہ اوصاف پیدا کریں

💥 گلدستهٔ احادیث (۴)

نہادعلاء کا ہے، پیلم ان کے لیے کوئی عظمت نہیں؛ بلکہ پیلم ان کے خلاف ججت ثابت ہوگا، عاجز کے خیالِ ناقص میں ان کی مثال اس گیدڑ کے مانند ہے جواڑتا تو آسانوں میں ہے؛ مگر کھاتا مردار ہے ۔العیاذ باللہ۔ضرورت ہے اس بات کی کہ اہل ایمان علم وعمل سے عظمت دارین حاصل کریں۔

الله پاک توفیق عطافر ما کراپنے کرم ہے ہمیں دارین کی عظمتوں کا حقدار بنائے۔

۱۷/رجب المرجب/۱۳۳۵ هے قبل الجمعه مطابق:۱۷/مئی/۲۰۱۳ء (بزم صدیقی بروددا)

( اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

☆.....☆



گلدستهٔ احادیث (۲)

تواسی علم کے طفیل آپ کو دنیا میں بھی وہ عظمت وعزت ملی کہ جیل سے سیدھے قصر شاہی میں جاپہنچے۔

صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ:

﴿ يَرُفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ ﴾

### نااہل و بے مل علماء کے لیے وعید:

صاحبو! بلاشبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے اور رہے گا، اگر اہل ایمان خلوص نیت و سچی طلب ومحنت کے ساتھ علم دین حاصل کریں، پھراس کی حفاظت کے ساتھ اس پر عمل کریں، یعنی اہل ایمان حصول علم کے بعد اپنے اندر مطلوب اوصاف پیدا کرلیں تو آج بھی حقیقی عظمت وعزت ان علماءِ عاملین و کاملین ہی کے لیے ہے اور رہے گی۔ جبیبا کہ حدیثِ پاک میں ماں دیں۔

عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ مَسُعُولَا قَالَ: "لَوْ أَنَّ أَهُلَ العِلْمِ صَانُوا العِلْمَ، وَ وَضَعُوهُ عِنُدَ أَهُلَ العِلْمِ، وَ لَكِنَّهُمُ بَذَلُوهُ لِأَهُلِ الدُّنياء لِيَنالُوا بِهِ مِنُ دُنْيَاهُمُ، فَهَانُوا عَلَيْهِمُ." (مشكوة/ص: ٣٧/كتا ب العلم، بحواله: ابن ماجه)

اگر علاء علم کی حفاظت کریں (جس کے لیے علم پرعمل اور علمی شغل ضروری ہے ) اور علم کوقد ردانوں ہی کے سامنے پیش کریں ، تو یقیناً وہ اپنا علم کی وجہ سے اہل زمانہ کے سردار بن جائیں گے، دلوں کے بے تاج باوشاہ بن جائیں گے، کیکن اگر انہوں نے ایسا نہ کیا، بلک علم کو دنیا داروں اور نااہل لوگوں پر دنیا کے لالچ میں خرچ کیا، تو ذلیل ہوں گے۔

نااہل وہ لوگ ہیں جن کا دل رذائل سے بھرا ہوا ہو، تو چوں کہ دل علم کا برتن ہے، اس لیے جن کا دل رذائل سے پاک نہیں ایسے نااہل و بے عمل نام نہا دلوگوں کو علم کی تعلیم دینا ایس لیے جن کا دل رذائل سے پاک نہیں اسے نااہل و بے عمل نام نہا دیا جائے ،اس سے ان کی ایسا ہی ہے جیسے خزیر کے گلے میں سونے جواہرات کا ہار ڈال دیا جائے ،اس سے ان کی عظمت نہیں بڑھ جاتی، بلکہ اس ہار کی تو ہین ہوتی ہے، ٹھیک یہی حال ان نااہل اور بے مل نام

( کیونکہ ) وہ موت کونا گوارمحسوس کرتا ہے، تو میں ( بھی ) اس کی نا گوار چیز کونا گوارمحسوس

كرتا ہوں، جب كەموت كے بغيركوئي چارەنہيں۔'(حديث قدسي نمبر:١٣)

## تمهید:

219

الله جل شانه کی سنت وعادت ہمیشہ سے بدرہی ہے کہ جب بھی انسانوں میں بگاڑ اورنسول اورنساد پیدا ہوتا ہے، توان کی اصلاح کے لیے کسی نہ کسی برگزیدہ بندہ کو جس کو نبی اوررسول کہتے ہیں مبعوث فرماتے ہیں، بیسلسلہ حضرت آ دم علیہ السلام سے شروع ہوکر رحمت عالم طلاقیظ پرختم ہوگیا، ہمارے آ قاطاتیظ کوت تعالیٰ نے خاتم النہین بنا کراب تا قیامت نبوت کا دروازہ تو بند کردیا، لیکن انسانوں کی صلاح فلاح کے لیے ولایت کا دروازہ کھول دیا، اس لیے گویا ہدایت کا جوکام پہلے نبوت کے راستے سے ہوتا تھا اب وہ ولایت کے راستے سے ہوتا کو یا ہمیں کہنی ولی تو ضرور ہوسکتا ہے، بیاسی کا اثر ہے کہ آج آگر چہ قحط الرجال کا دور ہے، جس آسکا؛ لیکن ولی تو ضرور ہوسکتا ہے، بیاسی کا اثر ہے کہ آج آگر چہ قحط الرجال کا دور ہے، جس میں انسان تو بہت ہی ارزاں وستا ہوگیا؛ گر انسانوں میں انسانیت اتنی مہنگی ہوگئ کہ فرونڈ نے سے کہیں کہیں نظر آتی ہے، اس حقیقت کوایک حدیث میں یوں بیان فرمایا:

عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: " سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "إِنَّمَا النَّاسُ كَالِإِبِلِ المِائَةِ، لاَ تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً. " (مشكوة/ص:٥٨)، بحواله: صحيحين)

گلاستهٔ اعادیث (۴) کلاستهٔ اعادیث (۴)

## (۳۹) اولیاءاللد کی بہجان اور شان

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي هُرَيُرُةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهُ: " إِنَّ اللّٰه تَعَالَى قَالَ: " مَنُ عَالَى لَيُ وَلِيًّا فَقَدُ آذَنُتُهُ بِالحَرُبِ، وَ مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبُدِى بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضُتُ عَلَيْهِ، وَ مَا يَزَالُ عَبُدِى يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، حَتَّى أَحْبَبُتُهُ، فَإِذَا أَحْبَبُتُ كُنتُ سَمْعَهُ اللّٰهِ، وَ مَا يَزَالُ عَبُدِى يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ، حَتَّى أَحْبَبُتُهُ، فَإِذَا أَحْبَبُتُ كُنتُ سَمْعَهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ، وَ يَدَهُ النِّي يَبُطِشُ بِهَا، وَ رِحُلَهُ النِّي اللّٰهِ عَلَى الله عَلَى يَبُطِشُ بِهَا، وَ رِحُلَهُ النِّي يَمُشِى بِهَا، وَ إِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَ لَئِنِ اسْتَعَاذَنِى لَأُعِيدُنَنَّهُ، وَ مَا تَرَدَّدُتُ عَنُ شَيْءٍ أَنا أَكُرَهُ مَسَاءَ تَهُ، وَ لَا بُدّ أَنا أَكُرَهُ مَسَاءَ تَهُ، وَ لَا بُدً مِنْهُ وَلَا بُدً

ترجمہ: حضرت ابو ہر ہرہ ہ کہ رحمت عالم علی آئے فر مایا: حق تعالی کا ارشاد ہے کہ' جو شخص میر ہے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہو، تو میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور جن عباد توں کے ذریعہ میرا بندہ میراتقر ب حاصل کرتا ہے ان میں میر نے زدیک محبوب ترین عبادت وہ ہے جس کو میں نے (مامورات ومنہیات کے طور پر) فرض کیا ہے، اور میرا بندہ فلی عبادات کے ذریعہ میرابہت ہی زیادہ قرب حاصل کر لیتا ہے،

💥 گلدستهٔ احادیث (۴) 💥 💥 کلدستهٔ احادیث (۴)

﴿ أَلَا إِنَّ أُولِيَآ ءَ اللَّهِ لَا خَوُفُّ عَلَيُهِمُ وَ لَا هُمُ يَحْزَنُونَ٥ اَلَّذِينَ امَنُوا وَ كَانُوُا يَتَّقُونَ٥ لَهُمُ الْبُشُرِي فِي الحَيوةِ الدُّنَيَا وَ فِي الآخِرَةِ ﴿ لَا تَبُدِيُل لِكَلِمْتِ اللَّهِ ﴿ دْلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ۞ ﴿ (يونس: ٦٢ تا ٦٤)

''یادرکھو! جواولیاءاللہ ہیںان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ ممکین ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جوایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے خوشخری ہے دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی،اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی زبردست کا میابی ہے۔'' آیت کریمه کاایک ایک لفظ قرآن کریم کی جامعیت کی بہترین دلیل ہے،فرمایا: "أَلاً"....لوكو! دنياوالو! الله والول كو بهجانو! "إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ" ، كيا مطلب؟ تو "اولياء "ك دومطلب بیان کیے: ایک بیک لفظ "اولیاء" ولایت سے بناہے، اور ولایت ایمان کے بعد ا تباعِ شریعت کا نام ہے، تو ایمان اور اتباعِ شریعت کے بغیر کوئی شخص اولیاء اللہ میں بھی شامل نہیں ہوسکتا،اولیاءاللہ کی اصلی بہجان یہی ہے کہوہ مومن اورمنبع شریعت ہو، جوایمان والا ہر حال میں شریعت کا اتباع کرےوہ اللہ تعالی کا ولی ہے،خواہ اس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو، اورخواه وه صوفیہ کے کسی سلسلہ میں شامل نہ ہو۔

حضرت جنید بغدادی کا واقعہ شہور ہے کہ ایک شخص آپ کی ولایت کی شہرت سن کر حاضر خدمت ہوا، کچھ مدت تک رہنے کے بعد بھی جب آیٹ کی کوئی کرامت ظاہر ہوتے نہیں دیکھی، توسو جا کہ بیاللہ کے ولی نہیں ہوسکتے، لہذائسی اور کے پاس جانا جا ہیے، جانے ہے قبل حاضر ہوکر صاف صاف ہتلا دیا کہ''میں آپ کی ولایت کی شہرت س کر آیا تھا؛ گر افسوس! میں نے اس مدتِ قیام میں آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی، جس سے معلوم ہوا کہ آپ کی ولایت کی شہرت غلط ہے۔'' تب آپؓ نے فرمایا:''اچھا، یہ بتلاؤ کہ اس مدتِ قیام میں تم نے مجھے خلاف شریعت کسی کام کاار تکاب کرتے ہوئے دیکھا؟''اس نے کہا:' دنہیں'' فر مایا: ' بھائی! یہی دراصل ولایت کی علامت ہے۔'' غرض! اولیاء اللہ کی پہلی علامت ایمان

کلاستهٔ اعادیث (۴) کلدستهٔ اعادیث (۴)

انسانوں کی مثال ان اونٹوں کے مانند ہے جو بہت زیادہ تعداد میں ہیں، ( کیونکہ حدیث میں "السائة" كاجولفظ ہے وہ تحدید كے لينہيں؛ بلكة تكثیر كے ليے ہے )ليكن ان میں سواری (سفر کی مشقت برداشت کرنے اور کام آنے) کے قابل ایک بھی نہیں ہوتا۔

یہی حال اس زمانے کا بھی ہے کہ بہ ظاہرانسانوں سے تو آج بھی ساری زمین بھری پڑی ہے؛کیکن کام کے حقیقی انسان جن میں انسانیت ہو،ایسے بہت کم ہیں،اس حقیقت کے باوجودربِ کریم اینے فضل وکرم سے ہر دور میں انسانیت کی مدایت کے لیے اپنے ایسے مخصوص بندوں کو پیدافر ماتے ہیں جوانسانیت کی آبیاری کا حیات بخش کام کرتے رہتے ہیں، اس کی مثال الیں ہے جیسے سمندر میں ہرسال بارش کے بے شار قطرات گرتے ہیں، جو کسی شار اورکسی حساب میں نہیں ہوتے؛ کیکن ان ہی میں چند قطرے وہ بھی ہوتے ہیں جوآ غوش صدف میں مل کراییا قیمتی موتی بن جاتے ہیں جن کی قیمت بعض اوقات بڑی بڑی سلطنتیں ادا کرنے سے قاصر ہوتی ہیں۔ یہی حال دنیامیں پیدا ہونے والے ان لاکھوں کروڑوں انسانوں کا بھی ہے جواللّٰد تعالٰی کے یہاں کسی خاص شار میں نہیں ہوتے ؛کیکن ان ہی میں چند ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جواینے اچھے اعمال واخلاق اور اوصاف کی وجہ سے فرشتوں میں بھی قابل رشک ہوا کرتے ہیں یہی لوگ خاصانِ خدا،علماء ،صلحاءاوراولیاءاللہ کہلاتے ہیں، بقولِ

مگر مدتوں میں ہوتا ہے کوئی صاحب نظر پیدا جہاں میں روز ہوتے ہیں بہت اہل ہنر پیدا سن نے کیا خوب کہاہے: ہزاروں میں کوئی مجنوں ،کوئی فر ہاد ہوتا ہے كمال عشق برشخص كوحاصل نهيس ہوتا

قرآن میں اولیاءاللہ کی پہیان:

ان خاصانِ خداعلاء ،صلحاء اوراولياء الله كي بيجإن اورشان اجمالي طور پرقر آنِ كريم نے اس طرح بیان فرمائی:

#### اولیاءالله کی شان میں چندا شعار:

مولا ناروم فرماتے ہیں:

نورِ حق ظاہر بوداندرولی نیک بیں باش اگراہل دلی ولی میں اللہ تعالیٰ کا نورظاہر ہوتا ہے، اگر تو خودصا حب دل ہے تواجھی طرح دیکھنے

والأبن\_

221

اورنسی نے کیاخوب کہاہے:

خدایاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے نبوت کے بیہ وارث ہیں یہی ہیں ظل رحمانی یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر انہیں کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی ان ہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے ان ہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی رہیں دنیا میں اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہوں پھریں دریا میں اور ہرگز نہ کیڑوں پر گئے پانی اگر خلوت میں توساکت ہوتی وارآئیں اپنی جلوت میں توساکت ہوتی دانی

غرض!اولیاءاللہ کی تیسری پہچان ہے ہے کہانوارالہی کے آثاران کے چہروں پرنظر آتے ہوں قرآن نے اس کی طرف یوں اشارہ فرمایا:

﴿ سِيُمَاهُمُ فِي وُجُوهِهِمُ مِنُ أَثَرِ السُّجُودِ ﴾ (الفتح: ٢٩) ان كى علامت سجد كا ترسان كے چروں ير نماياں ہے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں آثار سے مرادوہ انوار ہیں جوعبدیت اور خشوع وخضوع سے ہرمتی وعبادت گزار کے چہرہ پرمشاہدہ کیے جاتے ہیں۔ (پیشانی پر جونشان سجدہ کا پڑتا ہےوہ مراز نہیں۔) (گلدستۂ تفاسیر/ص:۵۴۳)

صاحبو! واقعی جب انسان نیک اور متی بن جاتا ہے تواس کی نیکی اور تقویٰ کا نور تو دل میں ہوتا ہی ہے؛ لیکن اس کی رونق چہرے پر ہوتی ہے، اس کی ولایت کا نور باطن سے ظاہر ہوکر چہرے کوبھی پرنورکر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اسے دیکھتے ہی دل بے اختیار یکار اٹھتا

کلدستهٔ اعادیث (۴) کلدستهٔ اعادیث (۳)

دوسرامطلب یہ ہے کہ 'اولیاء' ولی سے ماخوذ ہے،اورولی عزیز،قریب اوردوست کو کہتے ہیں، اور ولی سے مراد وہ خوش نصیب ہے جو مامورات ومنہیات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہو، یعنی جن باتوں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ اورا سکے رسول طِلْقَیْمِیٰ نے حکم دیاان پر عمل کرتا ہو،اور جن سے منع کیاان سے بچتا ہو،اسی کودوسر لفظوں میں شریعت کا اتباع کرنا کہتے ہیں، توبات وہی ہے کہ ایمان اورا تباعِ شریعت اور کثر سے عبادت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، جس کا حدیث مذکور میں بھی اشارہ ماتا ہے۔گویا اولیاء اللہ کی دوسری علامت ایمان اورا تباعِ شریعت کے علاوہ کثر سے عبادت ہے، اس کے ذریعہ بندہ اللہ تعالیٰ کا عزیز ،قریب اوردوست بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے تقر ب میں ترقی کر کے وہ اس مقام پر بھی جاتا ہے کہ اس کے کان ، آئکھ، زبان اورا عضاء اللہ تعالیٰ کی میں ترقی کر کے وہ اس مقام پر بھی جاتا ہے کہ اس کے کان ، آئکھ، زبان اورا عضاء اللہ تعالیٰ کی میں شاومرضی کے مطابق کا م کرتے ہیں ، اسی کو حدیث مذکور میں '' کھنے نہ اللہ نہ اللہ نو مایا۔

میں ترقی کر کے وہ اس مقام پر بھی جاتا ہے کہ اس کے کان ، آئکھ، زبان اورا عضاء اللہ تعالیٰ کی میں شاومرضی کے مطابق کا م کرتے ہیں ، اسی کو حدیث مذکور میں '' کھنے نہ اللّذِیُ سَنہ مَعَامُ اللّذِیُ اللّذِیُ اللّذِیُ اللہ منافر میں نے خور بعہ بیان فر مایا۔

علاوه ازي صديت پاك مين اولياء الله كى ايك اوري پيان كى گئ: " خِيَارُ عِبَادِ اللهِ الَّذِينَ إِذَا رُأُوا ذُكِرَ اللهُ." (مسند أحمد، والبيهقى فى شعب الإيمان، مشكوة المصابيح صنه ٤١)

اللہ تعالیٰ کے بہترین (بلکہ قریب ترین) بندے وہ ہیں جن کود کھے کر اللہ تعالیٰ کی یاد آجائے۔ کیونکہ اولیاء اللہ ایمان وا تباع شریعت اوراس کے بعد نقل عبادت کی مشغولیت اور ذکر اللہ کی کثرت سے تعلق مع اللہ کے اس مرتبہ ومقام کو پہنچ جاتے ہیں کہ انوار الہی کے آثار ان کے اقوال واحوال میں نمایاں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں دیکھ کر اوران کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آنے گئی ہے۔

مشكورة/ص: ٢٦٦)

حضرت عمرً كي روايت ہے كه رحمت عالم علي الله على الله كے مجھ بندے (اولیاءاللہ) ایسے ہیں جواگر چہ نبی اور شہیر نہیں ہیں ؛لیکن قیامت کے دن قربِ الہی کی وجہ ے ان پر حضرات انبیاءو شہداء بھی رشک یعنی تعریف یا تعجب کریں گے' صحابہؓ نے عرض کیا: '' یارسول الله! ہمیں بتائیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟'' حضور طِلْفَیْم نے فرمایا:'' وہ ایسے لوگ ہیں جو (اسلامی احکام کے انتاع اور )اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ، حالانکہ ان میں کوئی خونی رشتہ یعنی قرابت اور مال دولت کا معاملہ نہ ہوگا ، پس الله کی فتم! قیامت کے دن بھی ان کے چہرے پر نور اور منور ہوں گے اوروہ (عرشِ الہٰی کے زیر سابیہ ) نور کے منبروں پر ( یانفس نور پر )متمکن ہوں گے، وہ لوگ اس وقت بھی خوف زدہ اورغم زدہ نہ ہول گے جب کہ دوسرے لوگ خوف زدہ اورغم زدہ ہول گے ، پھر حضور عِلَيْهِ فَي بِطُورِ وليل يهي آيت كريمه كي تلاوت فرمائي: ﴿ أَلا إِنَّ أَوُلِيسَاءَ اللَّهِ لاَ خَوُفْ عَلَيُهِمُ وَ لاَ هُمُ يَحُزَنُونَ ﴾

#### اولیاءاللہ کے لیے بشارت:

مزيداولياءالله كي شان بيان كرتے ہوئے قرآنِ ذي شان نے ارشاوفر مايا: ﴿ لَهُمُ الْبُشُرِيٰ فِي الحَيوٰةِ الدُّنيَا وَ فِي الآخِرَةِ ﴾

اولیاءاللہ کے لیے دنیوی اوراخروی زندگی میں بشارت ہے۔ دنیا میں اس طرح کہ انہیں قربِ اللی کی وجہ سے وہ قلبی سکون ماتا ہے جو بادشا ہوں کو اپنے محلات میں نہیں ملا كرتا حكيم اختر صاحبٌ فرماتے ہيں:

وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے وہ یائے علاوہ ازیں دنیوی بشارت کا ایک مصداق ان کی منجانب الله مخلوق کے مابین

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

ہے کہ بیاللّٰد کا ولی ہے۔اس لیے حدیث یاک میں فر مایا گیا کہ اولیاءاللّٰدوہ لوگ ہیں:"الَّذِیُنَ إِذَا رُأُوا دُكِرَ اللَّهُ. " كمانهيس و كيهر الله تعالى كى ياوآ جائے، ان كى صحبت سے الله تعالى كى

### اولياءالله كي شان:

ان بى كى شان مين قرآن كهتا ب: ﴿ لا خُوفٌ عَلَيْهِمُ وَ لا هُمُ يَحْزَنُونَ ﴾ "اولیاءالله پرکوئی خوف بھی نہیں اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ ' خوف تو اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ لوگ صرف الله تعالیٰ ہی ہے ڈرتے ہیں ،اور جو شخص الله تعالیٰ سے ڈرتا ہے پھرا سے کسی اور کا خوف نہیں ہوا کرتا، اور کسی بات سے رنجیدہ اس لیے بھی نہیں ہوتے کہ انہیں یقین کامل ہوتا ہے کہ ہراجی بری تقدیراللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔

یا پیمطلب ہے کہ وہ کسی چیز سے عام لوگوں کی طرح نہ خوف ز دہ ہوتے ہیں، نہم زدہ، کیونکہ ان کا سرپرست اور والی براہ راست اللہ تعالیٰ ہوتا ہے:﴿ وَهُ سُو يَتَ سُولَّ سِي الصَّالِحِيُنَ ﴾ ظاهر ہے کہ جن کا والی اور سر پرست الله تعالی ہو، أنہيں کيا خوف اور کياعم! ان سے رشمنی کرنے والے سے اللہ تعالی نے خود جنگ کا اعلان کیا ہے۔

یا پھراس کا ایک اور مطلب ہیہ ہے کہ اس خوف وغم کا اصلا تعلق آخرت سے ہے، یہ لوگ آخرت میں بالکل بےخوف و بےعم اورخوش وخرتم ہوں گے۔جبیبا کہ حدیث یاک میں

عَنُ عُمَرَ بُنِ النَحَطَّاكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: " إِنَّا مِنُ عِبَادِ اللَّهِ لَّأُنَاسًا مَا هُمُ بَأَنْبِيَاءَ وَ لَا شُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ الَّانْبِيَاءُ وَ الشُّهَدَاءُ يَوُمَ القِيَامَةِ بمَكَانِهمُ مِنَ اللَّهِ"، قَالُوا : " يَا رَسُولَ اللهِ ! تُخبِرُنَا مَنُ هُمُ ؟" قَالَ : "هُمُ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوح اللُّهِ عَـلَى غَيْرِ أَرْحَامِ بَيْنَهُمُ، وَ لاَ أَمُوَالِ يَتَعَاطُونَهَا، فَوَاللَّهِ ! إِنَّ وُجُوهَهُمُ لَنُورٌ، وَ إِنَّهُــُم لَـعَـلي نُوْرٍ، لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَ لَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ، وَ قَرَأً

کے یہاں دودھاور جوتے والوں کے یہاں جوتا ملتا ہے، تواللہ والوں کے یہاں اللہ ملتا ہے، اس کی محبت ملتی ہے، اس کا تعلق اور قرب ملتا ہے، الہذا ان کی صحبت اختیار کرو، اس کے ساتھ دوسرا کام یہ ہے کہ ان کی شرعی ہدایات و تعلیمات کا اتباع کرو، قرآن کہتا ہے:

﴿ وَ اتَّبِعُ سَبِيلَ مَنُ أَنَابَ إِلَيَّ ﴾ (لقمان/ص:١٥)

اور جولوگ میری طرف رجوع کریں ان کے راستہ کا اتباع کر۔

یہاں "سَبِیُلَ" سے مرادتو دین ہے، اور "مَنُ أَنَابَ إِلَيَّ" سے مرادایک قول کے مطابق دینداراور پر ہیزگارلوگ ہیں، اس میں ان کے اتباع کا حکم ہے۔ یہوہ قرآنی نسخے ہیں جن پڑمل کرنے سے ہرمسلمان کے لیے ولی اللہ بننا آسان ہوجاتا ہے۔

ٱللُّهُمَّ تُبِّتْنَا عَلَى طَرِيُقِهِمُ، وَ ارْزُقْنَا مِنُ بَرَكَتِهِمُ، وَ احْشُرُنَا فِي زُمُرَتِهِمُ.

ا سے اللہ! ہمیں ان کے طریقے پر ثابت قدم رکھ، ان کی برکات سے نواز دے اور ہمیں اپناولی کامل بنادے۔ آمین یارب العالمین۔

( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

223

☆.....☆



گلدستهٔ احادیث (۲)

مقبولیت بھی ہے، جوانہیں اللہ تعالی کے قرب اوراس کے ساتھ محبت وتعلق کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے۔

یا پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بقول دنیا کی بشارت یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے بشارت لے کرآتے ہیں اور حق تعالیٰ کی رضا مندی کی خوشخری سناتے ہیں، اور آخرت میں بشارت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی روح پرواز کرتی ہے تواسے عالم بالا کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشخری دی جاتی ہے، چنا نچہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے جوا کی طویل صدیث موت اور مابعد الموت کے احوال کے متعلق مروی ہے، اس میں موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی بشارت کا ذکر ہے، نیز قبر میں بشارت دیے جانے کا ذکر ہے، نیز قبر میں بشارت دیے جانے کا ذکر ہے، نیز قبر میں بشارت دیے جانے کا ذکر ہے۔ (مشکوۃ /ص: ۱۳۲)، از: انوار البیان/ص: ۲۲۸)

## الله والا بننے كا قرآنى نسخه:

یہ ہے اولیاء اللہ کی پیجان اور شان، اب اگر واقعی ہم بھی اولیاء اللہ کے زمرے میں شامل ہونا جا ہیں تو ہو سکتے ہیں، بلا شبہ کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا ؛ لیکن ولی تو ہر کوئی بن سکتا ہے، بس اس کے لیے چند چیز وں کا اہتمام کریں: (۱) ایمان اور اتباع سنت وشریعت ۔ (۲) گناہ اور اسبابِ گناہ سے حفاظت ۔ (۳) ذکر اللہ کی کثرت ۔ (۴) اور اس کے ساتھ اللہ والوں کی صحبت ۔ قرآن کہتا ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾ (التوبة: ١١٩) الله وَ كُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾ (التوبة: ١١٩)

حضرات مفسرین نے اس کی غایت بیان کرتے ہوئے فرمایا: "حَتَّی تَکُونُوُا مِثُلَهُم فِی صِدُقِهِمُ" لِعنی صادقین وصالحین کے ساتھ رہو، یہاں تک کہم بھی ان کی طرح ہوجاؤ۔ ویسے آیت کریمہ کا ظاہر خودیہ بتا تا ہے کہ صادقین وصالحین کی صحبت اختیار کرو، اس سے تم بھی صادق وصالح بن جاؤگے، پھر جیسے کپڑے والوں کے یہاں کپڑا، دودھ والوں جانے سے شروع ہو کر بھی ختم نہ ہوگی ،اوراسی میں دنیوی زندگی کے اچھے برے اعمال کی جزا وسزادی جائے گی۔عالم دنیا کی طرح عالم آخرت بھی ایک واقعی اور یقینی حقیقت ہے،جس پر ایمان ضروری ہے، قرآن کریم نے آخرت کو مختلف ناموں سے بیان کیا ہے، مثلاً سورہ ''الحاقه'' میں اس کا ایک نام''الحاقة'' ذکر کیا گیا، تواس کا مطلب پیرہے کہ بیا لیک ثابت شدہ حقیقت ہے،اوراُسے قائم مونا ہے،قرآن نے گویااس لفظ سےلوگوں کویہ بتادیا کہ آخرت کی بات یوں ہی نہیں؛ بلکہ وہ ایک حقیقت ہے، اور ہر حال میں واقع ہونے والی ہے، اس لیے آخرت کے سلسلہ میں کسی قتم کے تر دّ داور شک میں پڑ کرا سے نظرانداز نہ کیا جائے ،ابرہی بات بدکهاس د نیوی زندگی میں ہمارا آخرت کو نه دیکھنا اوراً ہے محسوس نه کرنا، توبیہ بالکل ایسا ہی ہے جبیبا کہ مال کے پیٹ میں ہونے کے زمانہ میں ہم اس دنیا کونہ دیکھ سکتے تھے نہ محسوس کر سکتے تھے، لیکن جب ہم ماں کے پیٹ سے متقل ہوکر دنیا میں آئے ، تو ہم نے اس دنیا اور اس کی وہ تمام حیرت انگیز چیزوں کوانی آنکھوں سے دیچے لیا، بلکہ ان کامشاہدہ وتجربہ کرلیا جن کا ہم ماں کے پیٹ میں تصوّر بھی نہیں کر سکتے تھے، بالکل اسی طرح جب اس عالم دنیا سے موت کے بعد منتقل ہو کر ہم عالم آخرت میں پہنچیں گے، تو وہاں کی ان تمام حیرت انگیز چیز وں اور جنت وجہنم کود کیے لیں گے، جن کا اس وفت ہم تصوّر بھی نہیں کر سکتے ،لیکن چوں کہ ان کی اطلاع الله رب العزت نے اپنی کتاب اور نبی علیقیا کے ذریعہ ہمیں دی ہے اور قرآنِ ياك ك بقول آخرت يرايمان الل ايمان كي يجيان سے: ﴿ وَبِالآخِرَ وَهُمُ يُو قِنُونَ ﴾ (البقرة: ٤) ال لي الحمدلله! مم المل ايمان آخرت يريقين بهي ركھتے ہيں اور فكر بھي كرتے ہیں،اور عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ فکر آخرت در حقیقت چراغِ آخرت ہے؛ جومومن ہی کے دل میں روشن ہوتا ہے۔

## آخرت اوراس کی تمام چیزیں دائمی ہیں:

پھر قرآن یاک نے دنیااورآخرت کے متعلق ایک یقینی حقیقت یہ بیان فرمائی کہ

# ( p/+ ) فكرآخرت

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنِ المُسْتَوُرِدِ بُنِ شَدَّادُ إِنَّ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ مَكَالَةٌ يَقُولُ: " وَاللَّهِ مَا الذُّنيا فِي الآخِرَةِ إِلَّا مِثُلُ مَا يَجُعَلُ أَحَدُكُمُ إِصْبَعَةً فِي اليِّمِّ، فَلْيَنظُرُ بِمَ يَرُجعُ." (مسلم، مشكواة المصابيح: ٤٣٩)

ترجمه: حضرت مستورد بن شدادٌ فرماتے ہیں کہ میں نے رحمتِ عالم علاق کے سے سنا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے کہتم میں سے کوئی اپنی ایک انگلی دریا میں ڈال کر نکال لے،اور پھرد کیھے کہ یانی کی کتنی مقداراس میں لگ کرآئی ہے۔

#### آخرت کی حقیقت :

اللّدربالعزت نے جس طرح اس عالم دنیا کو پیدا فرمایا جس میں ہم اورآ پاپنی زندگی گذارر ہے ہیں اور جس کو ہم اپنی آنکھوں اور کا نوں وغیرہ حواس مے محسوں کرتے ہیں، جس طرح بیایک واقعی حقیقت ہے اسی طرح الله رب العزت نے اس عالم دنیا کے بعد عالم آخرت کوبھی پیدافر مایا ہے۔ آخرت سے مرادوہ زندگی ہے جومرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے

دنیای کے طلبگار تھارشادفر مایا ہے:

﴿ فَأَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوا فَفِى النَّارِ لَهُمُ فِيهَا زَفِيرٌ وَّ شَهِيقٌ خلِدِيْنَ فِيهَا ﴾ (هود: ١٠٦) جولوگ شقى مول گے وہ دوزخ میں مول گے، جہاں ان کے چیخ چلانے کی آوازیں آئیں گی، یہاس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿ وَ مَاهُمُ بِخْرِجِيُنَ مِنَ النَّارِ ﴾ (البقرة: ١٦٧) يولوگ كبھى بھى دوزخ سے نه كليل گے۔

مطلب یہ ہے کہ وہاں کا فروں اور مجرموں کو جوسز ادی جائے گی وہ دائی ہوگی ،اسی طرح آخرت کے اُمید وار مومنوں اور فرماں برداروں کو جو جزا دی جائے گی وہ بھی دائی ہوگی۔

#### فرمایا:

225

﴿ وَ أَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَلِدِيْنَ فِيهَا ﴾ (هود: ١٠٨) جونيك بخت بول كوه جنت مين بميشه بميشه ربيل كــ

دوسرےمقام پرفرمایا:

﴿ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَ مَا هُمُ مِّنُهَا بِمُخْرَجِيُنَ ﴾ (الحجر: ٤٨) وبال ان كونه كوئي تحكن مهوكي، ندوبال سي بهي وه تكالے جائيں گے۔

#### آخرت كالقين اوراستحضار:

ظاہر ہے کہ جب بیہ حقیقت ہے تو اب نقل وعقل دونوں کا تقاضہ بیہ ہے کہ ہماری ساری توجہ وطلب اور فکر وکوشش بس آخرت ہی کی بہتری کے لیے ہو، دنیا ضرورت پوری کرنے کی جہتری ہے ہماراتعلق بقد رِضرورت ہی ہو، مرنے کی جگہ ہے، چاہت پوری کرنے کی نہیں، لہذا دنیا سے ہماراتعلق بقد رِضرورت ہی ہو، ہم دنیا کے طلبگار بننے کے بجائے آخرت کے اُمید واربن جائیں، لیکن بظاہر بیاسی وقت

کرستهٔ احادیث (۲) کرستهٔ احادیث (۲) کرستهٔ احادیث (۲۸) کرستهٔ احادیث (۲۸) کرستهٔ اعادیث (۱۲) کرستهٔ (۱

بقول شاعر:

ہرض طائرانِ خوش الحان ہے کہتے ہیں: "کُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَانِ"

دنیا کی ہر چیز آنی جانی اور فانی ہے، اس کے برخلاف آخرت اور اس کی ہر چیز غیر
فانی اور دائی ہے، بلکہ خود انسان بھی وہاں چینچنے کے بعد غیر فانی بنا دیا جائے گا، وہاں اس کو بھی
کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی دی جائے گی، اس مضمون کو قرآنِ پاک نے مختلف مقامات پر
بیان کیا ہے، چنانچ ایک جگدار شاد ہے:

﴿ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيواةُ الدُّنيا مَتَاعٌ وَ إِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴾ (المؤمن: ٣٩)

'' يد نيوى زندگى (اوراس كاساز وسامان) توبس چند دِنوں كے استعمال كے ليے
ہاور يقين جانو كه آخرت ہى دراصل رہنے بسنے كا گھرہے۔'' تو يہاں كى ہر چيز وقتى ہاور وہاں كى ہر چيز وقتى ہے اور وہاں كى ہر چيز دائمى ہے۔

حدیث فرکور میں آخرت کے مقابلہ میں دنیوی زندگی کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ارشادفر مایا:

" وَ اللّٰهِ مَا اللُّانُيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا مِثُلُ مَا يَجُعَلُ أَحَدُكُمُ إِصُبَعَةً فِي اليَمِّ، فَلُينُظُرُ بِمَ يَرُجعُ."

مطلب یہ ہے کہ دنیا کی فانی زندگی آخرت کے مقابلہ میں اتنی بھی حقیقت وحیثیت نہیں رکھتی جتنا کہ دریا کے مقابلہ میں انگلی پرلگا ہوا پانی ، اور یہ مثال بھی صرف سمجھانے کے لیے دی ہے ، ورنہ فی الحقیقت دنیا کی آخرت کے مقابلہ میں کوئی حیثیت ہی نہیں ، وجہ یہ کہ دنیا اور جو پچھاس میں ہے ، خواہ وہ فعمیں ہوں یا مصبتیں ، وتی ، متنا ہی ، محد و داور فانی ہیں ، جب کہ آخرت لا محد و د ، غیر متنا ہی ، غیر فانی اور دائی ہے ، الہذا وہاں کی سزائیں اور مصبتیں بھی دائی ہوں گی ، اور جزائیں و نعمیں بھی ، چنا نچے قرآن نے شقی اور بد بخت لوگوں کے بارے میں جو ہوں گی ، اور جزائیں و نعمیں بھی ، چنا نچے قرآن نے شقی اور بد بخت لوگوں کے بارے میں جو

آسان ہے جب آخرت کے حقائق کا مکمل یقین اوران کا استحضار نصیب ہو جائے، آج صورتِ حال ہے ہے کہ آخرت کا کسی درجہ میں ہمیں یقین تو ہے؛ مگراس کا استحضار و دھیان بہت کم ہے، اس لیے آخرت کے بجائے دنیا کی طرف ہماری رغبت اور توجہ زیادہ ہے، جب کہ حضراتِ انبیاء، صحابہ اور صلحاء کو یہ چیز میسرتھی، جیسا کہ قرآنِ کریم نے ان کے امتیازی وصف کو بیان کرتے ہوئے ارشا وفر مایا کہ:

﴿ إِنَّا أَنُعَلَصُنَّهُمُ بِخَالِصَةٍ ذِكُرَ الدَّارِ ﴾ (ص: ٢٤)

ہم کے ان کوایک خَاص وصف کے لیے چن لیاتھا، جو (آخرت کے )حقیقی گھر کی یادگھی۔ یعنی بیلوگ آخرت ہے )حقیقی گھر کی یادگھی۔ یعنی بیلوگ آخرت پریفین، اس کا استحضار اور اس کو یادر کھتے تھے۔ اس لیے ان کی ساری رغبتیں اور دلچے بیاں آخرت کے ساتھ خاص ہوگئ تھیں، دنیا کی رنگینیوں سے ان کا دل اُٹھ چکا تھا۔

صاحبو! بیا یقین حقیقت ہے کہ دِل میں آخرت کا یقین اوراس کا استحضار پیدا ہونے کے بعد کسی بھی انسان کے لیے اس کی فکر اور تیاری کرنا، مراد گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کا اہتمام کرنا آسان ہوجا تاہے۔

#### ایک عبرت ناک داقعه:

اس سلسلہ میں ایک نہایت عبرت ناک واقعہ ہے کہ مکہ مکر مہ میں حضرت عبید بن عمیر مشہور تابعی گذر ہے ہیں، اللہ تعالی نے ان کو بڑی فصیح زبان دی تھی، ان کی مجلس میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر مجھی بیٹھا کرتے تھے، اوران کی دل پراثر کرنے والی گفتگو سے پھوٹ پھوٹ کرروتے تھے، مکہ مکر مہ میں ایک جوان عورت شادی شدہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے غیر معمولی حسن سے نواز اتھا، بیٹ بھی بڑی عجیب چیز ہے، بڑے بڑے بہادر، پہلوان اور سور مااس کے ایک نگاہِ غلط انداز کے وارسے ڈھیر ہوکر مرغ بمل کی طرح تڑ بے لگتے ہیں، وہ بہادر جوکسی کے داؤ میں نہ آتا ہو بسا اوقات حسن کی بھولی سی نظر سے اس کے قلب وجگر کی حالت دگر گوں ہوجاتی ہے، بیخاتون ایک دِن آئینہ میں اپنا چرہ و دکیور ہی تھی، شوہر سے کہنے حالت دگر گوں ہوجاتی ہے، بیخاتون ایک دِن آئینہ میں اپنا چرہ و دکیور ہی تھی، شوہر سے کہنے حالت دگر گوں ہوجاتی ہے، بیخاتون ایک دِن آئینہ میں اپنا چرہ و دکیور ہی تھی، شوہر سے کہنے

گلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

كى: '' كوئى شخص ايسا ہوسكتا ہے جوبيہ چېره ديكھے اوراس برفريفته نه ہو؟'' شوہرنے كہا: '' ہاں، ایک تخص ہے، حضرت عبید بن عمیر!'' اس عورت کوشرارت سوجھی ، کہنے گی: ''اگرآپ مجھے ا جازت دیں توابھی میں انہیں بھی اسیر محبت بنائے دیتی ہوں '' شوہر نے اِجازت دی ، تووہ حضرت عبید بن عمیرٌ کے پاس آئی اور کہا:'' مجھے آپ سے تنہائی میں ایک ضروری مسکلہ یو چھنا ہے،' حضرت عبید بن عمیر مسجد حرام کے ایک گوشتے میں اس کے ساتھ الگ کھڑے ہو گئے ، تواس نے اپنے چہرے سے نقاب سرکایا، اوراس کا جا ندسا حسین چہرہ قیامت ڈھانے لگا، حضرت عبید ی نامے بے پردہ دیکھ کرفر مایا: ''اللہ کی بندی!اللہ سے ڈر،' وہ کہنے لگی: ''میں آپ پر فریفته ہوگئی ہوں،آپ میرے متعلق غور کرلیں'' ...... دعوتِ گناہ کی طرف اشارہ تھا؛ مر حضرت عبيدًاس كے جھانسے ميں كب آنے والے تھے، فرمایا: ''ميں چندسوالات يو چھتا ہوں،اگر تونے ان کے بچے جوابات دے دیے، تومیں تیری دعوت برغور کرسکتا ہول'اس نے ہامی بھر لی، تو فرمایا:''موت کا فرشتہ جب تیری روح قبض کرنے آ جائے ،اس وفت تجھے بیہ ِ گناه احیما لگے گا؟'' کہنے لگی: ''ہرگز نہیں'' فرمایا:''جواب درست ہے۔'' فرمایا:''جب لوگوں کو قیامت کے دِن اعمال نامے پیش کیے جارہے ہوں گے، اور تجھے اپنے متعلق معلوم نه ہوگا کہ وہ دائیں ہاتھ میں ملے گایا ہائیں میں؟ کیااس وقت تجھے بیرگناہ اچھا لگے گا؟'' کہنے آ لگی: '' ہر گرنہیں'' فرمایا:'' جواب سیح ہے۔'' فرمایا:'' پل صراط عبور کرتے وقت تجھے اس گناہ کی خواہش ہوگی؟'' کہنے لگی:''ہر گر نہیں'' فرمایا: ''جواب درست ہے'' پھر فرمایا:''جبِ تو آ خرت میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی ،اس وفت تحقیح اس گناہ کی رغبت ہوگی؟'' کہنے لگی: ''بالکل نہیں' اس پرآ یہ نے فرمایا:''اللہ کی بندی!اللہ سے ڈراورفکرِآخرت کر!''

ال تصیحت سے اس عورت کے دل کی کا ئنات بدل گئی، جب وہ گھر لوٹی تو حالت یہ تھی کہ دنیوی لذتیں اُسے بے حقیقت معلوم ہونے لگیں، ساری رغبتیں آخرت کے ساتھ خاص ہو گئیں، پہلے اس کی ہررات شبِ زفاف ہوا کرتی تھی؛ مگراب ہررات شبِ عبادت بن گئی۔ (کتاب الثقات معلی ۲۰ ۱۱۹/۱: ''کتابوں کی درسگاہ میں'' /ص: ۵۳) کسی نے کیا خوب کہا ہے:

گلاستهٔ احادیث (۲) گلاستهٔ احادیث (۲)

فکردنیا کرے دیکھا، فکر عقبیٰ کرے دیکھ 🚓 سبکواپنا کرے دیکھا، رب کواپنا کرے دیکھ تو شئے آخرت:

خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کے بعد انسان کی زندگی کو ایمانی وعملی بنانے، یعنی زندگی کو سنوار نے اور فلاح کے مقام تک پہنچا نے کے لیے بنیادی طور پراللہ کا ڈراور آخرت کا فکر نہایت ضروری ہے، خوف خدا اور فکر عقبی کی بچی اور بینی کیفیت کے دل میں پیدا ہونے کے بعد کسی بھی انسان کے لیے معاصی سے اجتناب اور اعمالِ صالحہ کا اہتمام آسان ہوجاتا ہے، بعد کر اس الحرک بھی انسان کے لیے معاصی سے اجتناب اور اعمالِ صالحہ تقوی اور فکر عقبی ، آخرت میں اور کہی دراصل تو شئر آخرت ہے، اس لیے رحمت عالم سین الزائج اپنی امت کو اپنے خطبات و مواعظ اور نسان کے خدر بعد اس کی طرف متوجہ فرماتے رہتے تھے، جسیا کہ مشہور صحائی کہ سول سید نا خطلہ نسان کے خدر بعد اس کی طرف متوجہ فرماتے رہتے تھے، جسیا کہ مشہور صحائی کہ سرمت عالم بین الربیع رضی اللہ عنہ کی مشہور و معروف روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ رحمت عالم وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کی کی میاس مقد سے کا خاص موضوع ایمان ، اعمالِ صالحہ، خوف خدا اور فکر عقبی بی تھا ہی ہی آخرت میں ہیں، اور احوالِ آخرت ، جنت و دوز خ ان کے بالکل سامنے ہیں، یہ کیفیت اپنی حقیقت کے ساتھ آج ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہو جائے تو ہماری ساری رغبتیں و نیا سے ہٹ کر آخرت کے ساتھ آج ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہو جائے تو ہماری ساری رغبتیں و نیا سے ہٹ کر آخرت کے ساتھ آج ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہو جائے تو ہماری ساری رغبتیں و نیا سے ہیا ہو جائے ، نیز اعمالِ صالحہ کی رغبت اور معاصی سے نفرت پیدا ہو جائے ، نیز اعمالِ صالحہ کی رغبت اور معاصی سے نفرت پیدا ہو جائے ۔

الله تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں توشئہ خرت، یعنی ایمانِ کامل ، اعمالِ صالحہ، تقویٰ اور فکرِ عقبٰی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین یارب العالمین ۔

> ۲۹/رمضان المبارك/۲۳ ۱۳ ۱۵ هر مطابق: ۱۵/ جولا ئی/۲۰۱۵ و گبل الجمعه 11/ A/ برزم صدیقی شیم ڈپلیکس، تا ندلجه، برڈودا، گجرات وارد حال: خانقاہ جامعه سراج العلوم أجين، ايم. پي.

( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)